

کرش کا ایک نام مرلی منوہر بھی ہے۔ کرش کی مرتبو چکر کی دہشت اس کے دشنوں کے دل پر بیٹھی ہوئی تھی لیکن مرتبو چکرسے زیادہ مشہور اس کی بانسری تھی۔ آج بھی ہندو کرشن کی جس مورتی کی عبادت کرتے ہیں اس کی انگلی پر چکر نہیں ہاتھ میں مرلی ہوتی ہے۔

" 'سنیس" کے مدیر صاحب محی الدین نواب کو فکش (Fiction) کے مرلی منوہر کا خطاب دیتے ہیں.....اور میہ حقیقت ہے کہ محی الدین نواب واقعی فکش کے مرلی منوہر

بندرا بن کا مرلی منوہر جب بانسری اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہو گاتو اس کی سانسوں سے پھوٹنے والے سُر ماحول پر وجد طاری کر دیتے ہوں گے...... خامہ و قرطاس کے دنیا کا بیہ مرلی منوہر جب قلم اٹھاتا ہے تو جانے کس روشنائی سے لکھتا ہے کہ ایک ایک لفظ نوکیلے تیرکی طرح سیدھا دل میں ترازو ہو جاتا ہے۔

مبالغہ نہیں کرتا' سے کہتا ہوں تجربات کی جو کثرت' خیالات کی جو ندرت اور تحریر کی جو کاٹ میں نے محی الدین نواب کے ہال دیکھی ہے' اردو ادب میں منٹو' کرش چندر اور بیدی کے بعد صرف محی الدین نواب کا حصہ ہے۔

ادب کے جن تین Giants کا تذکرہ میں نے ابھی کیا ہے وہ بجا طور پر اردو کے بڑے افسانہ نگار مانے جاتے ہے۔ خوش قسمت ہیں یہ لوگ جن کی ادبی حیثیت کو ان کی زندگی میں بھی اور ان کی موت کے بعد بھی تشکیم کیا گیا' تشکیم کیا جاتا ہے۔

## فهرست

| 7    |   |     | لمبل       |
|------|---|-----|------------|
| 91   |   | . • | شو ہر بیتی |
| 173  |   |     | حيانامه    |
| 2/17 | , | •   | ما: ندلا   |

محی الدین نواب أن بدنصیب قلم كارول میں شامل ہیں 'جن كے تخلیقی كام كو نام نماد ناقدین اوب نے بھی Acknowledge نہیں كیا كيونكہ ان پر ''ڈائجسٹ كا لكھاری'' ہونے كا مجھیہ لگا ہے۔ وہ اكيلے نہیں ان جیسے اور بھی بہت سے دو سرے تخلیق كار بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔

ایڈیٹر ادارہ كمبل

ایک ایسے شخص کی داستانِ عجب۔

قدرت نے اسے حسین و جمیل بوی عطاکردی تھی۔ وہ بیوی کے حسن بلاخیز کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا مگر عملاً ایسا

کن نه تھا۔ مکن نه تھا۔ موسم مرماکی نصف رات گزر چکی تھی۔ سردی اپنے عودج کو پہنچ رہی تھی۔ پوری بہتی میں بلاکی ویرانی تھی جیسے کوئی بلا بھری آبادی میں جھاڑو پھیر گئی ہو۔ کتے انسانوں کو دیکھ کر بھو تکتے ہیں۔ انہیں بھو تکنے کے لئے بھی کوئی نہیں مل رہا تھا۔ قبرستانوں میں گیدڑوں کی آوازیں ملتی ہیں جبکہ آبادی میں زندگی کے آٹار نہیں تھے۔

الی ہی زندہ آبادی کے خردہ سائے میں اچانک صور اسرافیل جیسی دہ تناک چیخ نے سب کو جھنجوڑ کر رکھ دیا۔ جو سوئے ہوئے تھے' وہ ہڑ پرا کر اٹھ بیٹے' جو آگ تاپ رہے تھے' وہ اچھل کر کھڑے ہوگئے۔ باہر اندھرے میں نکل کر پوچھنے لگے۔ "کون ہے' سے کون چیخ رہاہے؟"

تشي نے کما۔ "چیخ ربی ہے۔ دیکھو'سنو'عورت کی آواز ہے۔"

وہ آواز کی سمت کا اندازہ کرتے ہوئے دوڑنے گئے۔ گرے سائے میں آواز چارول طرف گونجی ہوتو فوراً ہی ست کا تعین نہیں ہوتا۔ کسی نے کما۔ "جمیلہ کے گھر سے آواز آرہی ہے۔"

ایک نے کما۔ ''گوگی امام دین کی بیوی لڑنے میں حاتم ہے۔ وہی کمبینت اپنے مرد سے جوتے کھا رہی ہوگی۔''

وہ سب ایک گلی میں پہنچ کر ٹھنگ گئے۔ ایک مکان کا دروازہ بند تھا۔ احاطے کی پنجل دیوار کے باعث آگ کے لیکے ہوئے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ عموماً شعلے اوپر کو امرات ہیں۔ ہوا کی زو پر لیکتے مکتے ہیں۔ شاید ای لئے ایک اچھی رقاصہ کو شعلہ بدن کتے ہیں لئے ایک احتمال ملک نہیں تھی۔ وہ شعلے اِدھرے اُدھر گناں اس احاطے کے اندر شعلوں میں لیک اور ملک نہیں تھی۔ وہ شعلے اِدھرے اُدھر بھاگ دوار کے بھاگ رہے تھے اور بھاگنے والی کی چینیں بتا رہی تھیں کہ موت بیچھا پکڑ لے تو فرار کے تمام راستے بند ہوجاتے ہیں۔

آنے والے باہرے بکارنے لگے۔ "جانو بھائی کیا ہوا؟"

دو سرے نے کہا۔ ''دروازہ کھولو جانو بھائی؟''

چند ہے گئے جوان احاطے کے گیٹ کو گکریں مارنے لگے۔ کچھ لڑکے ایک دو سرے

10 \$ 1

کو سیڑھی بنا کر دبیوار پر چڑھ گئے۔ پھراندر کا منظر دیکھتے ہی وہ چند کمحوں تک ساکت رہ گئے۔ وہ جوان زندگی میں پہلی بار ایک عورت کو سرسے پاؤں تک شعلوں میں جلتے دکھ

رہے تھے۔ جلنے والی کو پیچانے میں در نہیں گئی۔ وہ جانو بھائی کی گھروالی آمنہ تھی۔

آمنہ شعلوں میں کپٹی چینی جِلَاتی انجھل رہی تھی۔ بھی اِدھر بھی اُدھر بھاگ رہی تھی۔ اسے فوراً کسی تدبیر سے بچانا تھا۔ آگ کو بھانا تھا مگر تمام گھروالے دور بھاگ رہے تھے۔ بھلا آگ کے قریب کون جاتا ہے۔ وہ اسے بچانے کے لئے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ور رہ کربالٹی اور جگ سے اس پر پانی پھینک رہے تھے۔ ایک لڑکے نے دیوار سے احاطے کے اندر چھلانگ لگائی پھر دوڑتے ہوئے آکر گیٹ

کو کھول دیا۔ محلے والوں کی بھیڑ دندناتی ہوئی اندر آئی۔ سمی نے کما۔ ''اور پانی لاؤ پانی۔'' سمی نے مشور دیا۔ ''اس پر مٹی بھینکو مٹی۔'' ایک نے گرج کر کما۔ ''عقل سے کام لو۔ پانی سے آگ اور بھڑک رہی ہے۔ اس کمبل ڈالو۔'' وہاں جس کی سمجھ میں جو آرہا تھا' وہ کررہا تھا۔ کچھ لوگ پانی لا رہے تھے' کچھ لوگ

قلی کی مٹی بیلجے سے اٹھا کر اس پر پھینک رہے تھے۔ جانو بھائی ایک گوشے میں یوں دم مادھے کھڑا تھا جیسے بیوی سے پہلے دم نکل گیا ہو۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ایک موٹے سے بیچ نے قمیض کا دامن کیلز کر کھینچتے ہوئے کہا۔ ''دادا' دادا! میری دادی کو جائے ہوئے کہا۔ ''دادا ' دادا! میری دادی کو جائے ہوئے دیکھنے کا حوصلہ نہیں رہا تھا۔ اس کی دادا نے منہ پھیر لیا۔ اب آمنہ کو جانتے ہوئے دیکھنے کا حوصلہ نہیں رہا تھا۔ اس کی دادا ہے منہ پھیر لیا۔ اب آمنہ کو جانتے ہوئے دیکھنے کا حوصلہ نہیں رہا تھا۔ اس کی دادا ہے منہ بھیر لیا۔ اب آمنہ کو جاتے ہوئے دیکھنے کا حوصلہ نہیں رہا تھا۔ اس کی دادا ہے میں کھیلے ہوئے دیکھنے کا دوسلہ نہیں رہا تھا۔ اس کی دادا ہے میں کھیلے کی دائے ہوئے دیکھنے کا دوسلہ نہیں دیا تھا۔ اس کی دیکھنے کا دوسلہ نہیں دیا تھا۔

ینیں برداشت نہیں ہورہی تھیں۔ چھ برس کا بوتا دادا سے مایوس ہوکر دوڑتے ہوئے درچی خانے میں گیا بھر آیک ننھے سے پھولدار مگ میں پانی لے کر آگیا۔ کوئی چار دن پہلے دی جمعہ بازار سے وہ مگ لائی تھی اور بوتے کو گود میں بٹھا کر پیار کرکے وہ مگ دیتے دے کما تھا۔ ''یہ میں اپنے ساجد کے لئے لائی ہوں۔ میرا جاند اس میں پانی ہے گا اور اس بجھائے گا۔''

ساجد نے معصومیت سے کہا تھا۔ "دادی ماں! پانی سے آگ بجھاتے ہیں کیاس بھی وئی بجھانے دالی چیزہے۔"
دادی ہنس پڑی تھی۔ "ہال میرے چاند! اس مگ سے آگ بھی بجھائی جاسکتی ہے۔"
دادی ہنس پڑی تھی۔ داری کی ہے بات کمانی کے کسی جاندار فقرے کی طرح نقش ہوگئ

ئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے مگ اٹھائے دادی پر پانی سیسٹنے قریب جارہا تھا۔ باپ نے لیک

مبل 🌣 11 کراسے پکڑ لیا۔ وہ باپ کی گرفت میں مچلتے ہوئے کہنے لگا۔ ''چھوڑ دو مجھے' میں دادی کے

اويرياني ڈالول گا۔ مجھے چھوڑ دو' چھوڑ دو۔"

محبت صدے گزرے تو آگ کو گلزار بنانے والی اس جاتی ہے۔ بیٹا آگ سے دور رہ کرماں کی سلامتی چاہتا تھا۔ پوتا سلامتی کے لئے اس کے گزر جانا چاہتا تھا۔ برنا بیٹا قمرالدین اپنے بستر سے کمبل تھینچ کر دوڑ تا دا نلکے کے پاس آیا پھراسے پانی کے ذرم میں ڈال کرا چھی طرح بھگو کر کمرے کے باہرا حاطے میں آیا۔ آگ سے ذرا فاصلہ رکھ کراس نے ماں پر کمبل کو پھینکا جب وہ کمبل میں چھپ گئی تو دوڑ کر کمبل سمیت ماں سے لیٹ گیا۔ اس کے ساتھ فرش پر گر پڑا۔

رکھ کراس نے مال پر ممبل کو پھینکا جب وہ ممبل میں چھپ تی تو دوڑ کر ممبل سمیت مال
سے لیٹ گیا۔ اس کے ساتھ فرش پر گر پڑا۔
شعلے یک گخت بچھ گئے تھے۔ کمبل جد هرسے ذرا ذرا کھلاتھا أدهر أدهر سے دھوال
نکل رہا تھا۔ لوگ مال بیٹے پر بالٹیوں سے بانی ڈال رہے تھے۔ احاطے کے اندر اور باہر گلی
میں محلے والوں کے سربی سر نظر آرہے تھے۔ آگ بجھنے سے سب ہی کو ذرا اطمینان ہوا

آمنہ فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ قمرالدین مال کے پاس اکروں بیٹے گیا تھا۔ جانو بھائی نے قریب آکر منہ پر سے کمبل ہٹایا تاکہ آمنہ سائس لے سکے۔ پھراس کا جلا ہوا چرہ نہ دکیے سکا۔ اپنی آئکھیں بند کرلیں۔ وہ چرہ کمیں کو کلے کی طرح سیاہ ہوگیا تھا اور کمیں چربی بھلنے کے باعث سفیدی جھلک رہی تھی۔
گھلنے کے باعث سفیدی جھلک رہی تھی۔
مکلے کی عورتیں اور مرد ایک دوسرے کو ہٹا کر قریب آکر دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ مر

پکی ہے یا زندہ ہے۔ ایک عورت نے پوچھا۔ "سانس چل رہی ہے نا؟" آمنہ کی بہونے کہا۔ "ہاں چل رہی ہے؟" دوسری بہونے کہا۔ "امال کو جلدی سے اسپتال لے چلو۔"

دوسرے بیٹے امیرالدین نے بیوی سے سرگوشی میں کہا ''ڈاکٹر کو بلانے کی بات کرو۔ اسپتال لے جانے کو کہو گی تو محلے والے کہیں گے ' بہویں ساس سے پیچھا چھڑا رہی ہیں۔ '' بیوی نے کہا۔ ''محلے والے کب نہیں کہتے کہ اب ان کے کہنے سے ڈر جاؤں گی۔'' بردی بہو ساس کی صورت دیکھ کر ابکائی کرنے کے انداز میں ''اونک اونک اونک''کی آواز نکالتے ہوئے عسل خانے میں چلی گئی۔ آمنہ نے ایک آئکھ کھول کر دیکھا۔ دو سری آئکھ کا

نکالتے ہوئے عسل خانے میں چلی گئی۔ آمنہ نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا۔ دوسری آنکھ کا پوٹا آگ کی حرارت سے چپک گیا تھا۔ اب وہ آنکھ بھی نہیں کھل سکتی تھی۔ اس نے دھندلائی ہوئی ایک آنکھ سے اپنے شوہر جانو کو دیکھا۔ اس کے جلے ہوئے ہونٹ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ جیسے پچھ کہنا جاہتی ہو اور کہہ نہ پارہی ہو۔

جانونے فرط محبت سے اس کے سریر ہاتھ رکھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے ترب

وہ آئنھیں بند کئے پھولوں کی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نصور میں جان مجر عرف جانو کو د کھے رہی تھی۔ اگر چہ اس نے جانو کو پہلے تبھی نہیں دیکھا تھا لیکن اس سے منسوب ہونے کے بعد خوابوں اور خیالوں میں جان پہچان ہوتی رہتی تھی۔ ہونے والا مجازی خدا جیسا بھی

ہو' اپنا ہو تا ہے۔ محبت کرنے کے لئے اس کا نام ہی کافی ہو تا ہے۔ مشرقی رواج کے مطابق مجازی خدا پہلے دکھائی نہیں دیتا۔ گھو نگھٹ اٹھانے کے بعد نظر آتا ہے۔ بزرگول کے دستور کے مطابق دلها دلهن کو سماگ رات سے پہلے بند مٹھی کی طرح

رہنا چاہئے تاکہ سے پر مضی کھلے تو وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں کی لکیریں بن جائیں۔ انسان کو نئی چیز، نیا چرہ، نیا جسم اور بالکل نئی محبت کے تو وہ اسے جی جان سے چاہئے لگتا ہے۔ پردے کی بیہ خوبی ہے کہ جب اٹھتا ہے تو اجنبی جلوہ کی تابانی میں کوہ طور سے بجلی کی

سوغات لے آتا ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواڑ اسے

دروازہ کھلنے کی آواز اسے تصورات سے باہر لے آئی۔ خیالی شنرادہ کچ کچ آگیا تھا۔
وہ دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے گئی۔ اگرچہ گوٹے کناری والے گھو تگھٹ میں پوری طرح
چپی ہوئی تھی۔ پھر بھی کمیں سے دیکھ لئے جانے کا خیال ستا رہا تھا۔ اس لئے حیا سے
سٹ رہی تھی۔ اس کی اداؤں میں مشرقی حسن اور حیا پرور تہذیب کوٹ کوٹ کر بھری
ہوئی تھی۔

وہ میٹرک پاس تھی۔ اس نے شاعری کی کتابیں خوب پڑھی تھیں۔ ہر کتاب اسے اسٹے بدن کی طرح لگتی تھی۔ ہر کتاب اسے اسٹے بدن کی طرح لگتی تھی۔ ہر شعر اس کے جذبوں کی طرح بولتا تھا اور بول کر بھی بہت پہتے چھپا جاتا تھا۔ اسے انتظار تھا'کوئی شعر فہم آئے۔ بڑے پیار سے اس کا دیوان کھولے اور ایک ایک شعر کی دیوانہ وار تشریح کرے۔ مگر جانو آیا اور آتے ہی اس نے ایک جھکے سے گھونگھٹ اٹھاڈیا۔

آدابِ محبت بھی کوئی چیز ہے۔ اسے تالا کھول کر آنا چاہئے تھا۔ وہ توڑ کر آیا تھا۔ اس کا انداز کمہ رہا تھا' اپنا مکان ہے' وہ کھڑکی سے بھی آسکتا ہے۔ ویسے آنے والا اس کے حسن کو دیکھ کر دم بخود رہ گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ دلمن بہت خوبصورت ہے۔ چندے گئ۔ اس نے جلدی سے ہاتی ہٹا لیا پھر بیٹے سے بوچھا۔ "کوئی ایمبولینس کے لئے گیا ہے؟"
ہے؟"
بردی نے کما۔ "میرا ہے چینی ہ۔ ابھی گاڑی آجائے گی۔"
ایک بوڑھی نے کما۔" استجاری کی دوسری آ کھ نہیں کھل رہی ہے۔"
دوسری خاتون نے کما۔" یہ حسرت سے دکھ رہی ہے 'کچھ کمنا چاہتی ہے۔"
جان مجر عرف جانو نے کما۔ " یں سمجھ رہا ہوں' یہ بوتے کو دیکھنا چاہتی ہے۔ ساجد
کمال ہے۔ اسے بلاؤ۔"

بہونے اپنے کمرے سے کہا۔ "ساجد سورہا ہے۔" وہ ساجد پر جبراً لحاف ڈال کراہے تھیک رہی تھی۔ اس نے مجلتے ہوئے کہا۔ "میں

جاگ رہا ہوں۔ مجھے دادی کے پاس جانے دو۔" وہ سرگو شی میں ڈانٹ کر بولی۔ ''حجیب رہ کمبخت! آئکھیں بند کرلے۔" ت

وہ سرتو می کی دائت کر ہوئے۔ سپپ رہ مبعث: ۱۰ کیں بعد کرسے۔ تمرالدین نے آگر کما۔ ''کیوں محلے والوں کے سامنے تماشا کر رہی ہو۔ اسے دادی کے حانے دو۔''

وہ بولی۔ "کس دادی کے پاس جانے دوں؟ جسے بیہ معصوم جانتا ہے اس دادی کا چرہ تو باق نہیں رہا۔ بید دیکھتے ہی ڈر جائے گا۔ کبھی تقین نہیں کرے گا کہ وہ دادی ہے۔ پیچ کے دل میں دہشت رہ جائے گا۔"

قرالدین نے تائید میں سرہایا۔ ای وقت ایمبولینس آگئ۔ جانو نے آمند کے بدن پر کمبل کو درست کیا پھراسے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ سخت اور کھردرے سے لیکن آمند کے لئے برسوں کے آشنا تھے۔ یہ ہاتھ لگاتا تھا تو وہ جذبات کے آسان پر الڑنے لگتی تھی۔ آج وہ تمام جذبات سے عاری تھی۔ اگر سانس لینے کائی نام زندگ ہے تو بس وہ سانسوں کے حوالے سے زندہ تھی۔ تمام جذبے سو گئے تھے۔ اس کی آئھیں بند ہو چکی تھیں' جیسے موت سے پہلے ہی جذبات میں گرفتار کرنے والے تمام رشتوں کو دیکھنے

☆=====☆=====☆

سے انکار کررہی ہو۔

وہ اپنے اندر آئکھیں کھولنے کا حوصلہ پیدا کرنے لگی۔ اس کی عادت تھی، کسی مشکل کام کا حوصلہ پیدا کرنے وقت درود شریف پڑھتی تھی اور وہ دل ہی دل میں پڑھ رہی تھی۔ وہ بولا۔ "میں سمجھ گیا۔ دنیا والے میرے کو کالا بہاڑ بولتے ہیں۔ تمہاری بند آئکھیں بھی میرے اوپر تھو تھو کررہی ہیں۔"

اس نے یک لخت آئکھیں کھول دیں۔ جانو بے حد مایوس نظر آرہا تھا۔ جبکہ مایوس میں ہونا چاہئے تھا۔ جو تالا توڑ کر آسکتا ہے، وہ جراً لوث مار بھی کرسکتا ہے۔ اس کی خاصوشی بتا رہی تھی کہ وہ جرکے لئے نہیں محبت کے لئے آیا ہے اور وہ ایسی صورت والا ہے جے بھیک میں بھی محبت نہیں ملتی۔

آمنہ کو احساس ہوا کہ وہ رنگ دیکھ رہی ہے' اس کاڈھنگ نہیں دیکھ رہی ہے جبکہ مرد اپنے ڈھنگ سے پیچانا جاتا ہے اور وہ چند منٹوں میں پیچانا جا رہا تھا۔

اس نے کما۔ "میں بتی مجھا دیتا ہوں۔ اندھیرا ہو گا تو میرے کو دیکھ نہیں سکو گی۔ تم کچھ اور نہ سمجھنا' جب تک میرے کو قبول نہیں کرو گی تم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔"

وہ اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ سونچ بورڈ کی طرف جانے لگا۔ گویا خود اپنی توہین کر رہا تھا کہ روشنی میں قابلِ قبول نہیں ہے۔ آمنہ بری طرح نادم ہو رہی تھی۔ اسے روکنا چاہتی تھی گرنئ دلمنِ تھی۔ ابھی بتی جلانے یا بجھانے کے مسئلے پر بول نہیں سکتی تھی۔

سونج آف ہوگیا۔ کمرے میں گری تاریکی چھا گئی۔ ایس گری تاریکی جیسے ساگ کے کمرے میں جانو کے بدن کی کالک پھر گئی ہو۔ آمنہ کو پہلے تو ڈر سالگا جیسے وہ اب تب میں آنے والا ہو اور شب خون مارنے والا ہو لیکن وقت گزرتا گیا اور ایسی کوئی واردات نہیں ہوئی بڑی دیر بعد اندھیرے میں اس کی آواز سائی دی۔ "ایک بات بولو۔ کیا تمہاری ماں نے میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا؟"

وہ و هيمي آوازيس بولى- "بتا ديق "ب بھي مجھے سوتيلي مال كا گھر چھو ژنا تھا۔" "تم مجبور ہو كرميرے پاس آئي ہو؟"

"خدا کے لئے ایس بات دل میں نہ لاؤ۔"

وہ خاموش رہا۔ یہ بھی خاموش رہی۔ محبت نہ ہو کوئی جذبہ نہ ہو چو ڑیاں نہ کھنگتی ہول' سانسیں نہ بہکتی ہوں تو سماگ رات کی تاریکی قبر کے اندھیرے کی طرح جکڑ لیتی ہے۔ وہ گھبرا کربولی۔ "مجھے ڈر لگ رہاہے۔"

اب نے پوچھا۔ 'دکیامیں چلا جاؤں؟"

"نهيں-" ولهن كے منه سے فكا موا "نهيں" محض ايك لفظ نهيں تھا ايك مكمل

آفآب اور چندے ماہتاب ہے۔ اس کے محلے میں آفآب اور مہتاب نامی دو خسرے رہا کرتے تھے۔ جانو کا دھیان ان کے غازہ لگے ہوئے چروں کی طرف چلا گیا تھا۔ یچارہ بنگلہ ریش سے آکر بنجاب میں آباد ہوا تھا۔ اسے آدھی اردو' آدھی بنگالی اور آدھی پنجابی آتی تھی۔ اس لئے وہ چندے آفآب اور چندے ماہتاب کے معنی سمجھ نہیں بایا تھا۔

اس نے اپنے بھاری کھردرے ہاتھوں میں حنائی ہاتھ کو تھام لیا پھر ایک انگل میں انگوشی پہناتے ہوئے بولا۔ "میرے کو بھولنے کی عادت ہے۔ میرے یار نے سمجھایا تھا انگوشی پہناتے ہوئے بولا۔ "میرے کو اچھے سے بولنا نہیں آتا۔ پھریار نے سمجھایا ہے بہتے ہوئے ہے دو چار باتیں سنا دینا۔ میرے کو اچھے سے بولنا نہیں آتا۔ پھریار نے سمجھایا ہے بہتا ہے بھریار کے بہتا ہے بہت

تھا' انگو تھی پہنانے کے بعد منہ دیکھنا۔ چلو کوئی بات نہیں پہلے کیا بعد میں کیا۔ آخر پہنا تو دیا۔ اب آئیس کھولو۔ میں تمہارے کو دیکھ رہا ہوں۔ تم میرے کو دیکھو۔" آمنڈ نے شرماتے شرماتے آئیس کھول دیں پھر جانو پر نظر پڑتے ہی سم گئی۔

امنۂ کے سروالے سروالے اس کی دیں ہوائی ہے کیا ہوتا ہے۔ بھی خواب میں بھی کالا شنرادہ نہیں آتا۔ وہ جاگئی آتھوں کے سامنے آیا تھا۔ ہوتا ہے۔ بھی خواب میں بھی کالا شنرادہ نہیں آتا۔ وہ جاگئی آتھوں کے سامنے آیا تھا۔ اس کئے حقیقت تھا۔ اسی حقیقت جو منہ بھیرنے اور آتھیں بند کرنے سے بھی نہیں

بری ۔
ایسے ہی موقع پر کہتے ہیں ' مجازی خدا جیسا بھی ہوتا ہے اپنا ہوتا ہے۔ اب وہ جیسا بھی تھا اپنا ہی موقع پر کہتے ہیں ' مجازی خدا جیسا بھی ہوتا ہے اپنا ہوتا ہے۔ اب وہ جیسا بھی تھا اپنا ہی تھا۔ وہ اس رشتے ہے اس لئے انکار نہیں کرسکتی تھی کہ سوتیلی مال نے بھی کمال دکھایا تھا۔ اپنے عزیزوں اور رشتے داروں کو دلها کے خلاف کچھ بولئے ' کا موقع نہیں دیا تھا۔ بیٹی ہے اس قدر جلتی تھی کہ غصے میں اسے مار پیٹ کراس کے گورے مکھڑے پر کالک مل دیا کرتی تھی اور قتم کھا کر کہتی تھی۔ '' تیری شادی کسی کالے کلوٹے بھوت سے کراؤں گی۔ '' آج اس نے یہ قتم پوری کردی تھی۔

وہ سوچ رہی تھی۔ کیسے آگھیں کھولوں؟ کس دل سے مجازی خدا کو دیکھوں؟ اس لمح میں اندھی بھی ہو جاؤں 'ت بھی یہ صورت حافظ کے دریجے سے جھانگی رہے گی۔ اب تو کسی بھی صورت سے الیمی صورت والے کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ یہ مشرقی رسم و رواج اچھے ہیں لیکن شادی سے پہلے دلمادلمن کو ایک دو سرے سے چھپانا اکثر دلمن کو منگا پڑتا ہے۔ سماگ کی سج پر دلمادلمن کے ہاتھ ایک دو سرے سے ضرورت ملتے ہیں

کیکن ہاتھ کی ککیریں سمیں ملتیں۔ بردی در بعد جانو کی آواز سنائی دی۔ "آ تکھیں کھولو۔"

فقرہ تھا کہ مجھے چھوڑ کرنہ جاؤ۔ لینی وہ کچھ زیادہ گیا گزرا نہیں تھا' وہ گزارہ کرسکتی تھی۔ اس نے کہا۔ ''میں کالا بہاڑ ہوں مگر میرا دل تمہارے جیسا خوبصورت ہے۔ میرایار کہتا تھا' اچھی صورت والا پہلی رات ہی میں دل کو بھاتا ہے اور اچھا دل والا ٹھمر ٹھمرکے سمجھ میں آتا ہے۔''

وه سرجهكا كربولي- "مجه اور شرمنده نه كرو-"

وہ قریب آیا لیکن سامنے نہیں آیا پھر بولا۔ دمیں تہمارے کو پاکر خوش نصیب ہو گیا ہوں۔ مگر تہمارے کو بدنصیب ہونے کا احساس نہیں ہونے دول گا۔"

وہ تاریکی میں اس سے دو چار باتیں کر پچکی تھی لیکن روشنی میں پھر شرم آرہی تھی۔ یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ خاموش رہی تو وہ احساسِ کمتری میں مبتلا ہو تا رہے گا۔ وہ گھو تگھٹ درست کرتی ہوئی بولی۔ ''میال بیٹھ جاؤ۔''

وہ بچکیانے لگا۔ کیے سامنے آکر بیٹے؟ اس کے دل میں جو بات آرہی تھی اسے وہ لفظوں میں بیان کرنا نہیں جانتا تھا۔ بات یہ تھی کہ اب اسے اس کے حسن سے ڈر لگ رہا تھا۔ ایک طرح سے جرم کا احساس ہورہا تھا۔ جیسے اس نے نکاح نہ پڑھوایا ہو' اپنی اوقعات سے زیادہ حسین عورت کو اٹھالایا ہو۔

وہ پھر آہنتگی سے بولی۔ 'دکیا نہیں میٹھو گے؟"

"وہ ....... وہ بات سے کہ کھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے۔ اندھرے میں تم کو ڈر لگتا ہے' روشنی میں میرے کو دکھ کر ڈرتی ہو میں کیا کروں؟"

"میں اب نہیں ڈروں گی-"

جانو نے اسے سوچق ہوئی نظروں سے دیکھا۔ پھرلائٹ آف کردی۔ اندھرا ہوگیا۔ حن کا سورج ڈوب گیا۔ گورے رنگ کی قدر و قیمت روشنی کے رہنے تک ہے' تاریکی میں رنگ کا فرق نہیں رہ جاتا۔ وہ پاس آکر بیٹھ گیا۔

ٹھیک ہے کہ اندھرے میں دیدار کی جھلک زندہ رہتی ہے لیکن وہ خواب خواب سی گئی ہے۔ وہ روشنی والا رعبِ حسن نہیں رہتا۔ اس نے دلمن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں کے لیا۔

☆=====☆====☆

دلمن کو کرایں سے لاہور لے جانے کا مسئلہ تھا۔ جبکہ عام لوگوں کے لئے کوئی مسئلہ خیا۔ جبکہ عام لوگوں کے لئے کوئی مسئلہ خمیں ہوتا لیکن ولمن کچھ زیادہ ہی خاص قتم کی تھی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے یوں لگتا جیسے نیگیٹو پازیٹویا رات اور دن ساتھ ساتھ ہون ...... یا حور' لنگور کے پہلومیں چل رہی ہو۔

ہمارے ہاں میاں بیوی آن میل' بے جوڑ ہوں تو نداق بن جاتے ہیں۔ دیکھنے والے پہتیاں کتے ہیں۔ دیکھنے والے پہتیاں کتے ہیں یا بے اختیار مسکراتے ہیں۔ مسکرانا اچھی بات ہے تیکن ایسے وقت مسکراہٹ گالی بن جاتی ہے۔

وہ لاہور پولیس میں حوالدار تھا۔ سرکار کی طرف سے کم اقساط میں ایک بڑا ساکوارٹر رہنے کو مل گیا تھا جہال وہ تنما رہتا آیا تھا اور اب آمنہ کو بیاہ کرلے جا رہا تھا۔ اگرچہ پردے کا قائل نہیں تھالیکن اس کے لئے برقع خرید کرلے آیا تھااس کی زندگی میں ایک الی عورت آگئی تھی جے چھپا کررکھنا ضروری تھا۔ بات صرف اتنی سی نہیں تھی کہ کالے گورے کی شگست مذاق بن جاتی۔ بلکہ پریشانی یہ بھی تھی

اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی

پہلے وہ غریب تھا۔ تین وقت کی روٹیاں کھاکر مست رہنے والا حوالدار تھا۔ اب ایک خزانہ لے کر جارہا تھا جس کے چرائے جانے کا دھڑکا ہمیشہ لگا رہتا۔ اندیشے تھے کہ بات بات پر دہلاتے تھے۔ اس نے سوچا، آمنہ کو لاہور تک زنانہ کمپارٹمنٹ میں لے جائے۔ مردانہ کمپارٹمنٹ میں وہ برقع کے اندر رہ کر ہیں گھنٹوں تک سفر نمیں کرسکے گی اور نقاب اٹھائے گی تو تمام ہم سفراور آنے جانے والے آئمیں سیکتے رہیں گے۔

آخر اس نے زنانہ ڈب کا ہی مکٹ لیا جس اسٹیشن پر گاڑی رکتی تھی وہ دوڑ کر اپنے کمپار ٹمنٹ سے آتا تھا اسے اپنی جگہ بیٹھے دیکھ کر تسلی ہوتی تھی۔ دہ چائے پانی کے لئے اسے بوچھتا تھا پھرٹرین چلنے پر دوڑتے ہوئے اپنے کمپارٹمنٹ میں سوار ہوجاتا تھا۔ جب دہ آمنہ کے باس آگر باتیں کرتا تھا تو دو سری عورتیں کھڑکیوں سے جھانک کر اسے دیکھتی تھیں اور دو سری عورتوں کو بلاکر اُس کی طرف اشارے کرکے اس طرح دکھاتی تھیں جیسے کمہ رہی ہوں۔

ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دکھ اسے اگلے کمپار ٹمنٹ میں سیٹ ملی تھی اور آمنہ پچھلے کمپار ٹمنٹ میں تھی۔ وہ ہر اسٹیشن پر تقریباً سوگز کی دوڑ لگا تا تھا۔ سفر کے اختقام پر یوں لگا جیسے کراچی سے دوڑت ے وہ پردہ نہیں کراسکے گا۔ آٹھ گھنے کی ڈیوٹی پر روز جانا ہے اور آمنہ کو گھر میں تنا چھوڑنا ہے۔ ایک مجوری میں باہر والوں پر اور گھر والی پر بھروسا کرناہی بڑے گا۔ فی الوقت یک سمجھ میں آیا کہ شام تک بازار جائے گا۔ وہاں سے شخ سعدی ؓ کی گلتان بوستان اور ہدایت نامہ یوی خرید کر آمنہ کو پڑھنے کو دے گا۔ حسین اور پُرکشش ہویوں کو صراط منتقم پر چلانے کے لئے یہ نسخہ بہت پرانا ہے۔

گلی میں نیکسی داخل ہوئی تو دروازے کھلنے گئے۔ عورتیں باہر آنے لگیں۔ مرد حضرات اپنے گھروں کے سامنے کھڑے جھک جھک کر ٹیکسی کے اندر دیکھتے ہوئے جانو کو مبارک باد دے رہے تھے۔ پڑوسیوں نے اس کے گھرکو رنگ برنگی جھنڈیوں اور قمقموں سے سجا دیا تھا۔ برٹ برٹ ڈیک کے ذریعے فلمی گیت دور تک گونج رہے تھے۔ چند عورتیں جانو کے دروازے پر کھڑی ہوئی سماگ کے گیت گاکر دلمن کا استقبال کررہی تھیں۔ شادی کا لطف یماں آرہا تھا۔ وہاں تو اس نے بڑی خاموثی اور سادگ سے نکاح بڑھایا تھا۔ کراچی میں اس کے دور کے چند عزیز سے جنہوں نے ایسی دھوم دھام نہیں کی شریک حیات بنانے کا فرض ادا کردیا تھا۔

محلے کی عور تین دلمن کو ایک سیج سجائے کمرے میں لے گئی تھیں۔ جانو کو دوستوں اور بزرگوں نے باتوں میں المجھالیا تھا مگراس کا دھیان دلمن کی طرف تھا۔ کیونکہ عورتوں کے ساتھ چند لڑکے بھی دلمن کا منہ دیکھنے اندر گئے تھے۔ اگرچہ وہ بارہ چودہ برس کے تھے لیکن چند برموں میں جوان ہونے والے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دلمن کا روپ رنگ دیکھ کرائی محرے سے جوان ہو کر نگلتے۔ یہ ناممکن نہیں تھا۔ آج کے بیچے وی سی آر پر بھارتی فامیں دیکھ کرانی عمرے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔

اس نے ایک بزرگ سے کہا۔ ''جہال غور تیں ہوں وہاں لڑکوں کو نہیں جانا ہے۔''

بزرگ نے کہا۔ "میہ لڑکے بڑے شرارتی ہیں 'جہال دیکھو وہاں گئس پڑتے ہیں۔ میں ابھی اسیس کمرے سے نکالتا ہوں۔"

بزرگ اپنی چھڑی اٹھائے کمرے میں گئے پھر عورتوں کی بھیڑے لڑکوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھا دیا کیکن خود باہر نہیں آئے۔ جانو انتظار کرتا رہ گیا۔ اے فلم سکندر اعظم کا ایک منظریاد آرہا تھا۔ مکندر کی محبوبہ نے دعویٰ کیا تھا۔ ''میں عورت ہوں' کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی ہوں۔ خواہ وہ جوان ہویا بوڑھا۔''

سکندر نے کہا۔ 'فبحوانی میں مرد دل کی بات مانتا ہے اور بھکتا ہے۔ بڑھاپے میں

دوڑتے لاہور پہنچا ہو۔ اس کے باوجود ابھی میہ انھی طرح سمجھ نہیں پایا تھا کہ اسے اندیثوں اور واہموں کے سائے میں ساری عمر دوڑتے رہنا ہے۔ پڑوس کے میاں بوی اپنے جوان بیٹے بیٹی کے ساتھ دلمن کا استقبال کرنے اسٹیشن آئے تھے۔ پڑوین نے کہا۔ "بہارے محلے میں بڑی چمل پہل ہے۔ سب تیری دلمن کا انتظار کررہے ہیں۔"

ر پروس کے جوان بیٹے انور نے کہا۔ ''مگر بھالی تو برقع میں چھپی ہوئی ہیں۔ کہیں سے دلهن نظر نہیں آتی ہیں۔''

و من سرین من منزی نے کہا۔ "جانو بھائی! یہ برقع انروا دو۔ نئی دلمن کو کالے برقع میں سیں لے جانا چاہئے۔"

میں میں جاتا ہے۔ اور خوال کے اور میں ہوگی تب پتا چلے گاکہ دلها کتناہی آزاد خیال ہو گا تب پتا چلے گاکہ دلها کتناہی آزاد خیال ہو'اپنی دلهن کو ضرور پردہ کراتا ہے۔"

ر میں ہے کہا۔ '' بیٹے جانو! ولمن گھو نگھٹ میں رہے گی تب بھی وہ باپردہ ہی کہلائے گا۔''

ں پڑوسن خالہ کے اس پر بڑے احسانات تھے۔ وہ جانو سے صرف بانچ سو روپے ماہانہ لیتی تھی اور مہینے بھر متنوں وفت اچھا کھلاتی تھی۔ اس کے کپڑے دھوتی اور استری کرتی تھی۔ مل اور بیچے اس کا جتنا خیال رکھتے تھے اس کے پیش نظریانچ سو روپے بچھ بھی نہ تھے۔

وہ انچکیاتے ہوئے بولا۔ "فالہ! تم کہتی ہو تو یہ گھو تکھٹ میں ہی جائے گی۔ مگر ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد برقع اتارو۔ یہاں بھیٹرلگ جائے گی۔"

انور نے کہا۔ "جانو بھائی چاہتے ہیں کسی کی نظرنہ گئے۔ برقع سے جھائلنے والے ہاتھ بتا رہے ہیں' بھانی بہت ہی خوبصورت ہیں۔"

بانو کو بول لگا جیسے انور ہاتھ کے ذریعے برقع کے اندر کاسارا حسن دیکھ رہا ہو اور سے سراسرید نیتی تھی۔ حالانکہ وہ انور کو بنگلہ دیش سے دیکھتا سمجھتا آیا تھا۔ وہ نبیت کا کھوٹا نہیں تھا جو نکہ زندہ دل تھا اس لئے ہرایک سے نداق کرتا اور ہنتا بولتا تھا۔ محلے والے اس کی تعریفس کرتے تھے۔

۔ جانو اسے اچھی طرح جاننے اور سیحفے کے باوجود اس کی زندہ دلی اور شرافت کو بھول گیا تھا۔ بس بیہ بات بری لگ رہی تھی کہ اس نے برقع کے اندر جھانکنا شروع کیا ہے اب اس کے گھر میں بھی جھانکتا رہے گا۔

نیکسی میں بیضے کے بعد وہ برقع اتر گیا۔ جانو سمجھ گیا کہ محلے والول سے اور پروسیوں

خاتون نے ہنتے ہوئے دو سری عورتوں سے کہا۔ ''سنائم نے' یہ جانواپی دلهن کو بے چاری کہہ رہا ہے۔ پیچاری کی تھکن اتارنے کو کہہ رہا ہے۔'' وہ عورتیں کھلکھلانے لگیں۔ ایک نے کہا۔ ''ہم بھی دلهن بن کر آئے تھے۔

وہ عور میں کھلکھلانے کلیل- ایک نے کہا- ''ہم بھی دلتن بن کر آئے تھے۔ ہمیں پتاہے گھونگھٹ کے بیٹھیے متھکن بھی پیاری لگتی ہے۔''

کچھ اور عورتیں بھی قبقہوں میں شامل ہو گئیں۔ پڑوس خالہ نے کہا۔ "ارے جانو! ذرا صبر کر' ابھی منہ دکھائی کی رسم ہو رہی ہے۔"

وہ بولا۔ "خالہ! سب کو منہ وکھانا کیا ضروری ہے؟"

وہ جانو کو ایک طرف لے جاکر را زداری سے بولی۔ "یمال جے دیکھو وہی منہ اٹھائے دلمن دیکھنے چلی آ رہی تھی۔ میں نے بھی سوچا مفت میں کیوں دکھاؤں؟ میری بہو ایک گری پڑی نہیں ہے۔ دیکھنے والوں کو مہنگی پڑے گی۔ تب اس کی قدر و قیمت معلوم ہو گی۔ تُود کھناجا' شام تک دو چار ہزار جمع ہو جائیں گے۔ ولیمے کا خرچ نکل آئے گا۔"

وہ پولیس میں حوالدار تھا۔ اوپری آمدنی منہ کو گئی ہوئی تھی اس لئے خالہ کا یہ طریقہ کار برا نہیں لگا۔ اس نے کہا۔ '' ٹھیک ہے خالہ! مگر منہ دکھائی عور توں تک ہی رکھو۔ میں مردوں کو دیکھنے نہیں دوں گا۔ یہ محلے والے میرے کوئی سکے نہیں ہیں۔ سب نامحرم ہیں۔''

"ارے نامحرم نہیں' نامحرم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے' یہاں کوئی نامحرم نہیں آئے گا۔" وہ پھر پاہر مردوں میں آکر منجی پر بیٹھ گیا۔ ایک نے مسکرا کر کہا۔ "جانو کو قرار نہیں ہے۔ بھی اندر جا رہا ہے بھی آ رہا ہے۔"

دو سرے نے کہا۔ ''میہ عور تیں شام تک موقع نہیں دیں گی۔'' ''بھنگ اپنی چیز ہے' الی بھی کیا بے قراری ہے۔'' ''کیوں نہ ہو بے قراری؟ شاہے دلمن لا کھوں میں ایک ہے۔'' ایک جوان لڑک نے کہا۔ ''اسی لئے دلمن پر مکٹ لگا دیا ہے۔'' جانو نے بھڑک کر کہا۔ ''ابے تیری مال پر بھی مکٹ لگایا تھا۔''

ارکے باپ نے غصے سے اٹھ کر کہا۔ "جانو! زبان سنبھال کر بات کر ' تُو میری گھروالی تک پہنچ رہا ہے۔"

وہ بولا۔ ''تیرا بیٹا منہ دکھائی کی رسم کو عکٹ والا تماشا کہہ رہا ہے۔ کیا اس کی ماں تیری دلهن بن کر آئی تھی تو عکٹ لگایا تھا یا رسم ادا کی گئی تھی؟'' ''ارے تو بیچے کی بات پر لال پیلے کیوں ہو رہے ہو؟'' عقل سے کام لیتا ہے اور سبھلتا ہے۔" دوعورت کے آگے کوئی سنبھل نہیں پائا۔ تمہارا استادِ معظم ارسطوبھی میرا دیوانہ بن سکتا ہے۔"

'' میرے استاد کی شان میں گتاخی نہ کرو۔'' ''استاد دیوا تگی سے باز رہے تو میں گتاخ کہلاؤں گی ورنبر نہیں۔''

دو سرے دن سکندر نے چھپ کر دیکھا۔ اس کی محبوبہ پائیں باغ میں وقت کے بہت بوے فلٹی ارسطو سے بوچھ رہی تھی۔ 'دکیا میں حسین اور پُرٹشش ہوں؟''

"ہاں' تمہاری کشش توبہ توڑ دیتی ہے۔" "کیامیں کسی کو بھی دیوانہ بناسکتی ہوں؟"

"محترم ار مطوا تم اپنی لگام میرے باتھوں میں دیے سکتے ہو۔"

"ضرور میں دیواگی میں خود کو تہمارے حوالے کرسکتا ہوں۔ مگر اپنی وانائی تمہیں مہیں دے سکتا کیونکہ یہ عورت کے پاس نہیں رہتی۔"

"مجھے تہارے فلسفوں کی نہیں' تہاری ضرورت ہے۔ آؤ مجھے یہ لگام ڈالنے دو۔"

اس نے ارسطو کے منہ میں لگام ڈالی پھر لگام کے دونوں سروں کو تھام کر اسے
گھوڑے کی طرح پائیں باغ میں دوڑانے لگی۔ سکندر اپنے استاد کی یہ ذلت برداشت نہ
کرسکا۔ اچانک سامنے آکرڈا نٹتے ہوئے بولا۔ "یہ کیا ہو رہاہے؟"

محبوبہ نے کہا۔ ''میں نے اپنا دعویٰ درست کر دکھایا ہے۔'' سکندر نے کہا۔ ''استاد محرّم! میرا سرشرم سے جھک گیا ہے۔''

استاد نے کہا۔ "میں نے پہلے دن متہیں اسمجھایا تھا کہ استاد کے ہر عمل کو سبق کی طرح سمجھا کو سبق کی طرح سمجھا کرد۔ یہ بھی ایک سبق ہے کہ یہ مجھ پر لگام نہ ڈالتی "مجھ سے صرف میری دانائی لیتی تو ایک منفی عمل سے نے جاتی لیکن اس نے ثابت کر دیا ہے کہ عورت صرف جوان مرد کو ہی نہیں " بوڑھوں کو بھی تہذیب کی جنت سے نکال دیتی ہے۔ میرے ہونمار شاگرد "

سکندر نے وہ سبق یاد رکھاتھایا نہیں لیکن جانو کو وہ یاد آگیا۔ اصل جادو تو آمنہ کاتھا جو صرف جوانوں کو نہیں بوڑھوں کو بھی باؤلا کر رہا تھا۔ اس جادو کا توڑی ہے کہ اسے سخت پردے اور پابندیوں میں رکھا جائے۔ اس نے دلہن کے کمرے کے پاس آ کر ایک خاتون سے کہا۔ ''وہ بے جاری لمبے سفرسے تھک کر آئی ہے اسے ذرا آرام کرنے دو۔'' ''چاچی! سمجھا کرو۔ میں پردے کی بات کررہا ہوں۔ کیا ہاے دین میں عورت کو پردہ کرانے کی تاکید نہیں کی گئی ہے؟''

"ہل 'آج کوہ قاف کی پری لے آیا ہے تو دین اور پردے کی بات کررہاہے۔ میں بھی دیکھوں گی کہ ایک محلے ایک گل میں رہ کر تُواسے کماں تک چھپا کر رکھے گا۔" دوسری نے کما۔ "چلو بمن چلو۔ ہم یماں تھو کئے بھی نہیں آئیں گے۔"

پہلے وہ پانچ عور تیں غصہ دکھا کر گئیں۔ پھر دو سری عور تیں بھی ناگواری سے بوبرا آقی ہوئی جانے لگیں۔ ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی منجیوں اور کرسیوں سے اٹھ کر جانے لگیے۔ تھو ڈی سی دریہ میں شادی والا گھر ویران ہوگیا۔ وہ اندر آیا۔ صغری دلمن کو ہنانے کی کوشش کررہا پیاس بیٹی منہ دکھائی کی رقم گن رہی تھی۔ انور لطفے سنا کر دلمن کو ہنانے کی کوشش کررہا تھا۔ پروسن خالہ کمہ رہی تھی۔ "آمنہ بیٹی! یہ میرا بیٹا انور ہے۔ برنا ہی ذندہ دل ہے۔ اب گھو تگھٹ اٹھالو۔ باہروالے چلے گئے ہیں۔ میرے بیٹے سے یردہ نہ کرو۔"

جانونے کرے میں آگر کہا۔ "خالہ! تہماری ای بات نے تمام محلے والوں کو ناراض کردیا ہے۔ پتا ہے ان لوگول نے مجھے کتنی باتیں سائی ہیں۔ وہ کمہ رہے تھے 'پردہ ہو تو سب سے ہو۔ انور میراکون ساسگاہے۔ نہ خون ایک نہ خاندان ایک۔"

خالہ نے پوچھا۔ "اور نُونے باتیں من لیں؟ کیا بیہ نہیں کمہ سکتا تھا کہ ہم سگوں سے بڑھ کر ہیں۔ خون اور خاندان کیا ہو تا ہے؟"

دو تم نہ مانو دنیا والے تو مانتے ہیں۔ خون اور خاندان کے حساب سے ہی کسی کو محرم اور نامحرم کما جاتا ہے۔ دین کو مانو تو انور بھی نامحرم ہے۔"

"کیا؟" خالہ نے حیرانی سے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "یہ نو کہ رہا ہے؟ میری صغری جوان ہے۔ تیرے سامنے آتی ہے۔ تیرے گھر کا کام کرئی ہے۔ میں نے بھی تھے نامحرم نہیں سمجھا اور آج ایک گوری چٹی دلمن لاکر طوطے کی طرح آئی سے اور آج ایک گوری چٹی دلمن لاکر طوطے کی طرح آئیس بھیر رہا ہے۔ چل انور' اٹھ یمال ہے۔"

"خاله! میری بات سمجھو۔ انور یمال آتا رہا تو محلے والے خواہ مخواہ باتیں بنائیں

''کیا میری بیٹی کے لئے باتیں نہیں بنائی گئی تھیں؟ میں نے تو سب ہی کو کھری کھری سنا دی تھیں۔ گر تو نہیں سنا سکتا۔ ٹو بھی کہی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا یمال نہ آئے۔ اری او مغریٰ' کیوں دلمن کے پاس تھسی بیٹھی ہے۔ چل اٹھ وہاں سے۔ اپنا کلیجا نکال کر رکھ دو تب بھی پرایا' پرایا ہی رہے گا۔'' جانو نے کہا۔ "میہ بچہ ہے؟ اس کی شادی کر دو۔ میہ چیار بچوں کا باپ بن جائے گا اور جناب کی نظروں میں بچہ ہی ہے۔"

وہ دونوں ایک دو سرے کے سامنے تن گئے تھے۔ لوگوں نے انہیں دور کر دیا۔ سمجھا بھا کر الگ الگ بھا دیا۔ ان کے بیٹے ہی اندر سے عورتوں کا شور سائی دیا۔ پہلے وہ شور محدود تھا پھر لا محدود ہونے لگا۔ کئی عورتیں چیخ چیخ کر ایک دو سرے کی باتیں سنا رہی تھیں۔ پھر دو عورتیں اپنی اپنی گود میں بچ سنبھالتی ہوئی باہر آئیں۔ ایک نے جانو سے کما "مہیں مبارک ہو۔ ہم نے بڑی حور پریاں دیکھی ہیں۔ ایک اسے نہیں دیکھیں گے تو آئکھیں پھوٹ نہیں جائیں گے۔"

جانونے کہا۔ "آخر بات کیاہے؟"

دو سری عورت نے اپنے روتے ہوئے بچے کو ہاتھ مار کر کہا۔ ''ہات میہ ہے کہ تمہارے چاچا دلمن کو دیکھنا چاہتے تھے۔ مگر تمہاری پڑوس خالہ تو دلمن کے پاس اندراگاندھی بن کر بیٹے گئی ہے۔ فرماتی ہے'کوئی مرد دلمن کو نہیں دیکھے گا۔''

اس کی ساتھی عورت نے ہاتھ نچا کر کہا۔ ''ذرا سوچو جانو! تہمارے چاچا کی عمر کیا ہے؟ تہمارے باپ کے برابر ہے۔ وہ بہو سمجھ کراسے دیکھ لیس کے توکیا قیامت آ جائے گئے؟''

جانونے کہا ''وہ تو ٹھیک ہے مگر........

اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اور تین چار عور تیں غصے میں باہر آئیں۔ ایک نے کما۔ ''توبہ توبہ' ولمن نہ ہوئی چھوئی موئی کا پودا ہو گئ پڑوس خالہ تو ذرا ہاتھ سس لگانے دی ۔''

دوسری نے کہا۔ "پڑوس خالہ کا بیٹا انور پورا کا پورا جوان ہے مگر اپنا بیٹا ہے اس لئے وہ آتے جاتے دلهن کو د مکیر رہاہے۔"

جانونے کہا۔ "چاچی! انور ہویا چاچا ہوں کسی نامحرم کو ...... میرا مطلب ہے کیا کہتے ہیں اسے ؟ نامحرم کو دلمن کے پاس نہیں جانا چاہئے۔"

ایک خاتون نے پوچھا۔ 'کیا تم ہماری بدو بیٹیوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ اس محلے میں کون

تم سے پردہ کرتی ہے۔ کیا تم نامحرم نہیں ہو؟"

''میں ہوں کیکن یہاں جو سامنے آتی ہے' میں سامنا کرتا ہوں۔ کسی کے ہاں بلایا جاتا ہے تو جاتا ہوں۔ کسی کے گھر میں زبردستی نہیں گھس جاتا ہوں۔'' ''کیا ہمارے گھروالے تمہارے ہال زبردستی گھس رہے ہیں؟'' گئی۔ میں یمال کے لوگوں کو تمہاری صورت دیکھنے نہیں دیا تو وہ جھے برا سجھ کے چلے گئے۔ میں تمہارے کو سمجھا دیتا ہوں۔ میں گھرنہ رہوں تو باہر والے گیٹ کی طرف نہ جانا۔

ان دو کمروں میں رہنا۔ کھڑکی سے باہر بالکل نہ جھا نکنا۔ میں باہر گیٹ پر تالا ڈال کر جاؤں گا۔ تم باہر دیوار کے پاس جا کر پڑوسیوں سے بھی بات نہ کرنا۔ یہ بات کا بتنگر بنا دیتے ہیں۔
میں تمہاری بھلائی کے لئے سمجھا رہا ہوں۔ یہ تمہارے سامنے کی بات ہے۔ میں پروے کی جائز بات کمہ رہا تھا اور وہ اس بات پر کڑھ کر چلے گئے کہ تمہاری صورت دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہ تو خود غرضی ہے۔ بدنیتی ہے۔ "

" "دمیں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں۔ ہم اتنی بردی دنیا میں سب کو خوش نہیں رکھ کتے۔ مگر کسی کسی کو تو خوش کر کتھے ہیں۔"

"كيسے خوش كروں؟ كيا تنهيں سب كے سامنے جانے روں؟"

دومیں میہ نہیں کہتی۔ پڑوی خالہ سے برسوں کے تعلقات ہیں، آپ کسی وقت سے انہیں کرتی ہے۔ آپ انور بھائی کو سے انہیں سمجھائیں کہ آمنی خود بے پردگی پند نہیں کرتی ہے۔ آپ انور بھائی کو اینا چھوٹا بھائی سمجھادوں گی کہ میں پردے کی سخت یابند ہوں۔"

"بال بيه موئي عقل كى بات ميں خاله كو سمجماؤں گا۔"

''د ضرور سمجھائیں' میں شروع سے بدبخت ہوں۔ میرے پیدا ہوتے ہی مال کا انقال ہوگیا تھا۔ میں دو ہرس کی عمرسے سوتیلی مال کی مار اور گالیاں کھاتی آ رہی ہوں۔ اس جہنم سے نکل کر آئی ہوں تو یہال پہنچتے ہی اس گھر کو اجاڑ رہی ہوں۔ جو آپ کے دوست سے انہیں دشمن بنا دیا ہے۔ میں تقین دلاتی ہوں' یہال کسی کا سامنا نہیں کروں گی۔ کسی عورت سے بھی بات نہیں کرول گی۔ مغرور اور نک چڑھی کملاؤں گی لیکن کسی کو آپ کے خلاف کوئی رائے قائم نہیں کرنے دول گی۔''

آمنہ نے سوچا تھا' سسرال میں ساس مندیں ہوں گی لیکن سوتیلی ماں کی مار پیٹ اور گلیوں سے نجات مل جائے گی۔ وہاں اس کی جمایت میں بولنے والا خاوند تو ہو گا۔ انقاق سے سسرال میں ساس اور مندیں بنمیں تھیں لیکن ان سے بھی بڑھ کر محلے کی عور تیں تھیں جو پہلے ہی دن اپنے تیور دکھا گئی تھیں۔ اس کی گوری رنگت کے سامنے احماس کمتری میں مبتلا رہنے والے جانو کی شکی طبیعت سے بھی ظاہر تھا کہ سسرال کا ایک بیشہ اجنبی اور اندیشوں سے بھرپور رہے گا۔

اس کی عقل نے فوری طور پر نہی سمجھایا کہ اگر وہ ایسے ماحول میں صرف اینے مرد

وہ صغریٰ اور انور کے ساتھ بربراتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے بیچھے باہر تک آیا پھر ان کے جاتے ہی دروازے کو بند کرکے دلمن کے کمرے میں آگیا۔ آمنہ نے گھو تگھٹ اٹھالیا تھا۔ وہ بولا۔ "میرے کو سمجھ میں نہیں آتا' لوگوں کو اچھی بات بری کیول گئی ہے۔ تم نے دیکھا' ہماری خالہ دو سرے مردول کو یمال آئے ہے روک رہی تھیں اور اپنے بیٹے کو مینے بولنے کے لئے بٹھالیا تھا۔"

آمنہ نے کہا۔ ''ان کی بیٹی آپ سے بردہ نسیں کرتی ہے۔ اس لئے وہ مجھے بھی انور بھائی کے سامنے گھونگھٹ اٹھانے کو کہہ رہی تھیں۔''

دوکوئی انور بھائی وائی نہیں ہے۔ میں نے ایک بار چرس کا سگریٹ اسے پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا ایسے آدمی کو میں تمہارے پاس آنے دوں گا۔ کیا میں نے خالہ سے کہا تھا کہ وہ بٹی کو میرے سامنے آنے دیا کرے۔ محلے میں بہت سے گھروں کی بہو بیٹیاں میرے سامنے آتی ہیں۔ اگر وہ بہو بیٹیوں کو پردہ نہیں کراتے ہیں تو اس کا مطلب سے نہیں ہے کہ میں بھی دین کے حیکام سے پھر جاؤں۔"

''حیکام نمیں احکام۔'' ''میں بچین سے حیکام بول آرہا ہوں۔ یہ غلط ہو تا تو کوئی نہ کوئی ٹوک دیتا۔ تم کوئی عالم فاضل ہو؟ میرے کو عورت کا رو کنا ٹوکنا ہالکل اچھا نہیں لگتا۔''

اس نے خاموشی سے سرکو جھکا لیا۔ وہ پاس بیٹھ کر بولا۔ "تمهماری مال سوتیلی تھی۔
اس لئے تمہیں نہیں بتایا کہ بیوی کو کیسے رہنا چاہئے۔ میں تمهمارے کو ہدایت نامہ بیوی لا ۔"

"دسیں ایک سمیلی سے لے کر پڑھ چکی ہوں۔ اس میں لکھا تھا کہ شو ہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے محبت سے سمجھانا چاہئے۔ لوگ ایک دو سرے کے غلط تلفظ کو درست نہیں کرتے۔ دو سرے کی غلطیوں پر خوش ہوتے ہیں۔ خود کو برتر اور دو سرے کو کمتر سمجھتے ہیں لیکن میں آپ سے برتر نہیں ہوں۔ آپ کو اونچا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس لئے کہتی ہوں کہ احکام صحیح لفظ ہے۔"

"اچھا اچھا ایسے بولو نا کہ میرے کو اوپر دیکھنا چاہتی ہو۔ ٹھیک ہے میں احکام بولا الرون گا۔"

"میرے بہاں آتے ہی بورا محلّہ آپ سے ناراض ہوگیا ہے۔ خالہ سے بھی رنجش ہوگئی ہے۔ میں خوش قدم نہیں ہوں۔"

"بیہ بات نہیں ہے۔ اصل میں لومڑی کو انگور نہیں ملے تو وہ انگور کو کھٹے بول کر چلی

کبل ☆ 27

آمنہ گھر کی صفائی میں لگ گئی تھی۔ اس نے اپنے اتارے ہوئے کپڑے دھوئے ' عسل کیا پھر انہیں دھوپ میں ڈالنے کے لئے پچھلے آئگن میں آئی۔ پچھلے آئگن سے دوسرے گھر کا آئگن ملا ہوا تھا۔ دونوں آئگنوں کے درمیان چھ فٹ کی دیوار تھی۔ دائیں طرف کا آئگن پڑوئن خالہ کا تھا اور بائیں طرف دوسرے پڑوی کا۔ جب وہ کپڑے پھیلا کر جانے گئی تو ہلکی ہی آواز من کر رک گئی۔ پلٹ کر دیکھا' دوسرے پڑوی کے آئگن کی دیوار کی ایک اینٹ آہت آہت ہل رہی تھی۔ دوسزی طرف سے کوئی اس اینٹ کو دیوار سے نکال رہا تھا۔

وہ اینٹ بہت پہلے سے الگ کی گئی تھی۔ اس لئے آسانی سے الگ ہو گئی۔ پھراس خلا میں ایک مرد کا ہاتھ نظر آیا۔ اس ہاتھ میں ایک تمہ کیا ہوا کاغذ تھا۔ اس نے کاغذ کو آمنہ کے آنگن میں پھیٹکا پھراس اینٹ کو پہلے کی طرح دیوار سے لگا دیا۔

آمنہ کا دل زور زور ہے دھڑک رہا تھا۔ اس دھڑکن میں بجس بھی تھا اور بدنای کا خوف بھی۔ وہ آئکھیں بھاڑ بھاڑ کر آ نگن میں پڑے ہوئے اس چورنامے کو دکھ رہی تھی۔ خوف کہہ رہا تھا کہ دنیا بھی دکھ رہی ہے۔ اس نے ادھر اُدھر اُدھر نظریں دوڑا ہیں۔ آنگن کی دیوار کے اس پار ایک بتی ہی گلی تھی۔ گلی کے بعد دو سرے مکانوں کی قطار تھی۔ اوھر ہے کوئی آمنہ کو شمیں دکھ رہا تھا۔ پڑون خالہ کی دیوار سے بھی کوئی شمیں بھی تھا۔ پڑون خالہ کی دیوار سے بھی کوئی شمیں بھی تھانت رہا تھا۔ وہ فیصلہ شمیں کرپارہی تھی اس چور نانے کو وہاں سے اٹھانا چاہئے یا شمیں؟ گئی ہوئی چونگ ہو یا بھٹا ہوا محبت نامہ' اگر وہ اپنے آئگن میں آئے تو اسے اٹھانے کا جن ہو تا ہے۔ پھراس تہ کئے ہوئے کاغذ کو اٹھا کر دوڑتی ہوئی کمرے میں آگئ۔ بسر کے دب پیٹھ کر گھری گھری سائسیں لینے لگی جیسے چوری کر کے دور سے دوڑتی آ رہی ہو۔ شرے پہٹھ کر گھری گھری سائسیں لینے لگی جیسے چوری کر کے دور سے دوڑتی آ رہی ہو۔ سرال اس نے تہہ کئے ہوئے کاغذ کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ "آج سرال اس نے تہہ کئے ہوئے کاغذ کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ "آج سرال اس نے تہہ کئے ہوئے کاغذ کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ "آج سرال اس نے تہہ کئے ہوئے کاغذ کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ "آج سرال کی میرے آ نگن میں کوں آئی ہے؟ یہ کاغذ جانو کے ہاتھ میرے حق میں کیا ہو تا؟ برائی ہو تا۔"

اس نے اسے کھول کر پڑھا۔ لکھا ہوا تھا۔ "میری جان صغریٰ!"

آمنہ چونک کرخلا میں شکنے لگی۔ چٹم زدن میں یہ بات سمجھ میں آگئ کہ بڑوی سے مغریٰ کا چکر چل رہا ہے۔ وہ جانو کے گھر کی صفائی کرنے آتی ہو گی۔ پھر پچھلے آگن میں جا کردیوار کی اس اینٹ کو ہٹا کر پڑوی کے ساتھ آئکھیں سیکتی ہو گی۔ اس اینٹ کو ہٹا کر پڑوی کے ساتھ آئکھیں سیکتی ہو گی۔ اس نے سرچھکا کر اس محبت نامے کو دیکھا پھر پڑھا۔ لکھا تھا۔ میں کل سے تمہارے

کائی متحکم اعتماد حاصل کرتی رہے گی تو باہر کی مخالفتوں سے بردی حد تک محفوظ رہے گ۔
وہ پہلے ہی دن سے اپنے طور پر ذہانت کا ثبوت دینے گی۔ اس رات اس نے جانو سے
کما۔ "پہ باہر گلی میں کھلنے والی کھڑی کیا ضروری ہے۔ یہ کھڑکی نکال کر اینٹیں چنوا دیں۔"
آمنہ نے اس کے ول کی بات کمہ دی تھی۔ وہ خوش ہو کر بولا۔ "ہم بہت سمجھد ار
ہو۔ فی الحال صبح ڈیوٹی پر جانے سے پہلے کیلیں ٹھونک کر کھڑکی کو بند کر دوں گا۔ سرکار نے
ایسے کوارٹر بنا کر دیئے ہیں کہ ہر گھر کا پچھلا آئٹن ایک دو سرے سے ملا ہوا ہے۔ صرف
چیر چید فٹ کی دیوار اٹھائی ہوئی ہے۔ چید فٹ سے کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی دیوار پھلانگ کر
پوسیوں کے آئٹن میں پہنچ سکتا ہے۔ میں چھٹی کے دن آئٹن کی دیواریں اونچی کراؤں
گا۔ راج مستری آئے گا تو کھڑکی میں اینٹیں چنوا دوں گا۔"

کا۔ رائ سری اے 8 و سری میں بیاں ہو ہے۔ اس نے دو سری مانے کی بین کیلیں ٹھونک کر اسے مستقل طور پر بند کر دیا۔ ڈیوٹی پر جاتے وقت باہر گیٹ پر بڑا سا تالا لگا دیا۔ محلے کی عور تیں جانو سے ناراض ہو کر آنے کے بعد سکون سے نہیں بٹیٹی تھیں۔ ایک دو سرے کے گھر جا کر جانو کی برائیاں کر رہی تھیں اور ڈی دلئن میں کیڑے نکال رہی تھیں۔ شاید انہیں رات بھر نیند بھی نہ آئی ہوگی۔ مستح جانو کو تالا لگا کر جاتے دیکھا تو ایک گھرسے کیسٹ ریکارڈر کی آواز آنے گئی۔ "ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چاپی کھو جائے اور چاپی کھو جائے۔"

کے سات ریکارڈر کو بار بار روک کر صرف وہی حصہ بجایا جا رہا تھا جہاں یہ الفاظ تھے۔ کہ چابی کھو جائے۔ چابی کھو جائے۔ جانو نے چابی کو اوپری جیب سے نکال کراندرونی جیب میں یوں سنجال کر رکھا جیسے وہ سچ کچ کھو جائے گی۔

یں یوں بھی در میں اور افروں نے اس کی ڈیوٹی پولیس ہیڈ کوارٹر میں تھی۔ وہاں دوسرے ساہیوں اور افسروں نے اسے شادی کی مبارک باد دی۔ اس نے افسرے کہا "سرا میرا کوئی رشتے دار نہیں ہے۔ نئی دلمن گرمیں اکملی ہے۔ میری چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اس لئے حاضر ہو گیا۔ آج جلدی گھر جانا جاہتا ہوں۔"

افسر نے کہا۔ 'دکوئی بات نہیں' اور دو دن کی چھٹی کی درخواست لکھ کر چلے جاؤ۔ دلهن کولاہور کی سیر کراؤ۔"

اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ وہ افسر کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے ایک ساتھی کے پاس آیا اور چھٹی کی درخواست لکھوانے لگا۔ اسے خود اچھی طرح لکھنا نہیں آتا تھا۔ اردو کتابیں یا اخبارات افک افک کر پڑھتا تھا۔ لکھنے میں جج کی غلطی ہو جایا کرتی تھی۔ بہرحال اس کا کام ہو گیا۔ ایک گھٹے بعد اسے چھٹی مل گئی۔

گے۔ غصہ نہیں کریں گے۔" "تم بهت الچھی ہو۔ میں تہمارے اوپر غصہ نہیں کروں گا۔" ''آپ دو سروں پر بھی غصہ نہیں دکھائیں گے۔ وعدہ کریں۔'' وہ ایک دم سے تن کر غصہ سے بولا۔ "کیا کسی نے یمال بدمعاشی کی ہے؟" "دیکھے آپ ابھی سے طیش میں آرہے ہیں۔"

"ارے تو مجھول (پیلی) کیول بوجھا رہی ہو۔ بات کیا ہے جلدی بولو۔" اس نے وہ خط دیتے ہوئے کہا۔ "میہ آنگن میں پڑا ہوا تھا۔"

"کیاہے ہیں؟"

"ادهروالے پروس احمد حسین نے صغریٰ کو بیہ خط لکھا ہے۔" "تمهارے کو پڑوی کا نام کیسے معلوم ہوا؟"

"اس خط میں اس کا نام لکھا ہوا ہے۔"

"تمهارے کو کیسے معلوم ہوا کہ بیہ خط پڑوس کا ہے؟"

اس نے بتایا کہ آنگن کی دیوار کی ایک اینٹ ایسی ہے جے اس کی جگہ ہے ہٹایا پھر وہیں لگایا جاتا ہے۔ جانو نے غصے سے بھڑک کر بوچھا۔ "کیا اس نے دیوار کے سوراخ سے جھانگ کر تھہیں دیکھاہے؟"

''اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے صغریٰ سمجھ رہا تھا۔ دیکھئے آپ غصہ میں زور سے بولیں گے یا بروس سے جھڑا کریں گے تو صغریٰ بدنام ہو جائے گ۔"

"بدنام ہوتی ہے تو ہونے دو۔ وہ اسے دنوں سے میرے کو الو بنا رہی تھی۔ میرے گھر کو گناہ کا اکھاڑہ بنا رہی تھی۔''

"وہ نادان ہے۔ آپ اسے بمن کہتے ہیں۔ بھائی بن کر اس کی غلطی چھپائیں گے نہیں تو اس کا رشتہ کہیں ہے نہیں آئے گا۔"

" م چاہتی ہو میں الوّ بن جاؤں اور ان کا نا ٹک چلتا رہے۔"

"میں جاہتی ہوں آپ خالہ سے اکیلے میں بات کریں۔ وہ اپی بیٹی پر پابندیاں لگائیں گ- پھر آپ پڑوی کو تنائی میں تنبیہ کریں' ہو سکتا ہے وہ صغریٰ سے شادی کر لے۔" "ارے وہ تین بچوں کاباب ہے۔ بیوی بچے پنڈ میں رہتے ہیں۔ اب معلوم ہوا 'وہ الی ہی بدمعاشیاں کرنے کے لئے بچوں کو دور رکھتا ہے۔"

"اس خط کی صورت میں اس کی بدمعاشی کا ثبوت آپ کے پاس ہے۔ وہ آپ کے سلمنے کان پکڑے گا۔ آئندہ ہمارے آئکن میں جھانکنے کی جرأت نہیں کرے گا۔"

دیدار کو ترس رہا ہوں- تمهاری مجبوری سمجھتا ہوں۔ نئی ولمن آئی ہے اس لئے تمہیں آئن میں تنا آنے کا موقع نہیں مل رہا ہو گا۔ ابھی عسل خانے میں برتن وهونے کی آوازیں میں کر سوچا۔ دلهن سے پہلے دن کام نہیں کرایا جاتا ہے ' یقیناً تم ہی برتن دھو رہی ہو۔ اس یقین کے ساتھ تہیں پیار لکھ رہا ہوں کہ اگر میہ خط تہیں مل گیا ہے تو تم اونچی آواز میں دلهن بھانی کو کچھ بولو۔ تنهماری آواز س کر مجھے اطمینان ہو گا کہ بیہ خط تنهمارے ہی ہاتھ لگا ہے۔ کوئی موقع ریکھ کر جواب لکھ دو کہ آئندہ ہماری ملاقات کیسے ہوگی؟ کیا تم ولین بھابی کو راز دار سہیلی بنا سکتی ہو؟ میں بے چینی سے تمہارے جواب کا انتظار کر رہا موں۔ فقط تمهارا دیوانه 'احمد حسین-"

آمنہ نے خط کو مٹھی میں جھینج لیا۔ بردوی نے صاف طور پر صغریٰ کو مخاطب کر کے وہ محبت نامہ لکھا تھا اس کئے آمنہ پر کوئی آنچے نہیں آ سکتی تھی لیکن بات کا بٹنگاڑ بنانے والے کہ سکتے تھے کہ جانو صغریٰ کو اپنے گھر بلا کر پڑوی سے عشق کرا تا تھا۔ کسی کے گھر كى ايك اينك اپنى جگه سے جث جاتى ہو اور اس كى خبر گھروالے كوند ہو' يد تھلے والے

وانشمندی میا تھی کہ بیر معاملہ گھرسے باہرنہ جائے۔ صغری بھی بدنام ہو جاتی۔ اگرچہ وہ خطا وار تھی لیکن اِس خطا کو چھپا کر اسے سمجھایا جا سکتا تھا کہ آئندہ ایس غلطی کرے، گی توبدنام ہونے کے بعد کہیں سے رشتہ نہیں آئے گا۔

وه اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شاید جانو آ رہا تھا۔ وہ گھر کی چار دیواری میں رہ کر اس کی آمد کو اس طرح سمجھ گئی کہ جب وہ باہروالے گیٹ پر ٹالالگا کر جارہا تھا تو گلی کے کسی گھر سے فلمی گیت کی آواز آ رہی تھی۔ "جم تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چانی کھو جائے'

اور جانی کھو جائے۔" آمنه نے اس طنزیہ شرارت کو سمجھ لیا تھا۔ اب پھر گلی میں دوسرا فلمی گیت گونج رہا

تھا۔ "اٹھ ری سجنیاں کھول کواڑ "تیرا ساجن آیا ہے تالے کی جِابی لایا ہے۔" اس نے کرے کے دروازے پر آکر سا۔ گیٹ کا ٹالا کھلنے کی آواز آ رہی تھی۔ واقعی جانو آگیا تھا۔ کھانے لکانے کا سامان لایا تھا۔ اس نے کمرے میں سامان لا کر رکھتے ہوئے بوچھا۔"اکیلے گھبرا رہی تھیں؟"

وہ بولی ۔"کیا آپ میری فکر میں ڈیوٹی چھوڑ کر آئے ہیں۔"

"صاحب نے دو دن کی چھٹی دی ہے۔ تم بتاؤ سیال کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟" "ایک پریشانی کی بات ہے۔ آپ وعدہ کریں مصندے دماغ سے میری باتیں سنیں

كبل ☆ بال 31

" ٹھسر جا بیٹا! میں جاتی ہوں' اے اس دیوار کے پاس لاؤں گی- خدا کے لئے تُونہ

آمنه نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ "آپ خالہ کی بات مان لیں۔"

خالہ فوراً ہی وہاں سے چلی گئے۔ پھرائیک ہی منٹ کے بعد اندر آکربول۔ "اس کے دروازے پر تالا ہے۔ وہ کمیں یاہر گیا ہے۔"

جانو نے کہا۔ ''وہ باہر تنہیں گیا ہے۔ بھاگ گیا ہے۔ مگر گھر چھوڑ کر کہاں بھاگ گا۔ واپس آنا ہی بڑے گا۔''

وہ واپس نہیں آیا۔ دو سرے دن بھی دکھائی نہیں دیا۔ جانو نے راج مستری کو بلاکر آئن کے دونوں طرف کی دیواریں دس فٹ تک اونچی کرا دیں۔ تیسرے دن وہ ڈیوٹی پر گیا تو پڑوی احمد حسین پولیس ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہاتھ جو ٹر کر بولا۔ "جانو بھائی! مجھ سے بہت بردی غلطی ہو گئی ہے۔ میں عزت دار آدمی ہول۔ بے عزتی کے ڈر سے محلے میں نہیں جا رہا ہوں۔ تم اپنے دفتر میں لے جا کر مجھے دو جوتے مار لو اور یہ معاملہ یہیں خم کر دو۔"

"تیرے جیسا کمینہ پڑوس میں رہے گا تو معاملہ بھی ختم نہیں ہو گا۔ میں نے دیوار او پی کرا دی ہے مگر تُوسیوهی لگا کر میرے آنگن میں دیکھے گا۔ میری عورت بے پردہ ہوتی رہے گی۔"

" نیں ماں کی قشم کھا کر کہتا ہوں' بھی اپنے آنگن کی دیوار کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں تمہاری گھروالی کو اپنی بمن اور تم کو بهنوئی سمجھتا رہوں گا۔"

"میں ایک شرط پر تمہارے کو معاف کروں گا۔"

"تم ہزار شرطیں منوالو۔"

"ابھی پنڈ جاؤ اور بیوی بچوں کو لے آؤ۔ اکیلا آدمی گھر میں شیطان ہو تا ہے۔ میں تہمارے کو اکیلے نمیں رہنے دوں گا۔"

"خدا تمهارا بھلا کرے۔ میں آج ہی پنڈ کھاؤں گا اور دو چار روز میں بیوی بچوں کے ساتھ آ جاؤں گا۔ خدا تمہیں صلہ دے۔"

وہ سلام کر کے چلا گیا۔ جانو کو ذرا اطمینان ہوا کہ اس نے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کی شرط لگا کر دانشمندی کا ثبوت دیا ہے۔ اس کی بیوی خود ہی شوہر کی پہریدار بن کر رہے گی اور اسے جانو کے آنگن میں جھانئنے نہیں دے گی۔

یہ وقتی اطمینان تھا۔ دماغ کے چور گوشے میں یہ بات بھنسی ہوئی تھی کہ بیوی حسین

"تم عورت کی عقل میرے کو مت سکھاؤ۔ میں محلے والوں کو اس کی بدمعاشی ضرور سر ...

" محلے والے آپ سے ناراض ہو کر گئے ہیں۔ وہ الٹی باتیں کریں گے۔ وہ سمجھیں " کے کہ جو پڑوی صغریٰ کو ہمارے آنگن میں جھانک کر دیکھتا ہے وہ آئندہ جھے دیکھتا رہے گا۔ آپ لاکھ دیواریں اونچی کریں 'لوگ تو یمی سوچیں گے کہ وہ دیوار کی کوئی اینٹ ہٹا کر برمعاشیاں کرتا ہے۔ کیا آپ جھے بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا ٹھنڈے وماغ سے سوچیں ' برمعاشیاں کرتا ہے۔ کیا آپ جھے بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا ٹھنڈے وماغ سے سوچیں آپ مردوں کا پچھ نہیں بگڑے گا۔ صغریٰ کے ساتھ میں بھی مفت بدنام ہوتی رہوں گی۔ " بات اس کے مغزییں آگئ۔ وہ یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھاکہ ایک پڑوی اس کالے کی گوری کو پھائس رہا ہے۔ لوگ تو یمی سمجھیں گے کہ گوری بھی پڑوی کے اس کالے کی گوری کھی پڑوی کے اس کالے کی گوری کو پھائس رہا ہے۔ لوگ تو یمی سمجھیں گے کہ گوری بھی پڑوی کے

ساتھ مل کر کالے کو الو بنا رہی ہے۔ وہ خط لے کر پڑو من خالہ کے پاس چلا گیا۔ آمنہ بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی کہ صغریٰ کا معاملہ وانشمندی اور خاموشی سے ختم ہو جائے۔ کوئی بات الٹی نہ ہو۔ بڑی دیر بعد وہ پڑو من خالہ کے ساتھ آیا۔ آمنہ سے بولا۔ ''وہ اینٹ بتاؤ جو الگ ہو جاتی ہے۔''

اس نے آنگن میں آگر اینٹ کی نشاندہی کی۔ جانو نے اس اینٹ کو وہاں سے ہٹا کر دیکھا پھر کہا۔ ''دیکھو خالہ! میں صغریٰ کو بہن بولتا ہوں۔ مگر وہ میرے کو بھائی نہیں الوّ سمجھت ہے۔''

ت الله عند دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ "بیٹا! اس سے نادانی ہو گئی۔ اب میں اسے گھرسے نکلنے نہیں دوں گی۔ نو میری عزت رکھ لے۔ اس بات کو نہ اچھال۔ وہ خط میرے سامنے مال میں۔ "

''خالہ! یہ بات باہر نہیں جائے گی لیکن یہ خط پڑوی کی بدمحاثی کا ثبوت ہے۔ اس کو جلانے سے وہ بدمعاش پارسا بن جائے گا۔ ٹھہرو ذرا میں اس کی خبرلیتا ہوں۔''

ر بات سینے! بات مگر جائے گی۔ ولمن 'اسے سمجھاؤ میرے سفید بالوں کا کچھ خیال رے۔ اچھا ایسا کرو ..... میں یمیں دیوار کے پاس اسے بلاتی ہوں یمیں را زداری سے رت سال

وہ پڑوی کو آوازیں دینے لگی۔ "احمد حسین! ادھرآؤ۔ میں دیوار کے پاس بلا رہی

اس نے کئی بار پکارا مگر جواب نہ ملا۔ جانو نے کہا۔ ''وہ بزدل منہ چھپا کر بیٹھا ہے۔ خالہ' سید ھی انگل سے کھی نہیں نکلے گا۔ میں جاتا ہوں۔''

ہے اور پڑوی بدنیت ہے۔ دیوار آسان تک اٹھا دینے سے چوری کا اندیشہ ختم نہیں ہو جاتا۔ عورت مہمان ہو جائے تو دیواروں میں شگاف ڈال دیتی ہے اور آنگن کی دیوار کی ایک اینٹ میہ ثابت کر چکی تھی۔ بعض عورتیں اپنے خاوند کو نیند کی دوا کھلا کر رات بھر کے لئے بے لگام ہو جاتی ہیں۔

غلطی صغریٰ کی تھی مگر شامت آمند کی آرہی تھی۔ اس کے خلاف شکوک و شبهات پیدا ہوتے رہے تھے۔ وہ ڈیوٹی پر ہو تا تو دھیان آمند کی طرف لگا رہتا تھا۔ وہ کیا کر رہی ہو گی؟ کسی کرے میں ہوگی یا آئن میں؟

وہ آئگن مصیبت بن گیا تھا۔ ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ وہ پولیس میں حوالدار تھا۔
آئے دن کوئی شوہر اور بچوں والی بے حیائی کے کیس میں پکڑی جاتی تھی اور اس کے
سامنے لائی جاتی تھی۔ وہ غصے میں آکر اس کی الیی پٹائی کرتا تھا جیسے آمنہ کولات جوتے مار
رہا ہو۔ وہ گھر آکر اسے ایس عورتوں اور ان کے عاشقوں کے قصے سناتا تھا اور وہ گناہگار نہ
ہوتے ہوئے بھی سر جھکا کر خاموثی سے سنتی تھی۔ خوب سمجھتی تھی کہ جانو کے اندر کیا
لاوا پک رہا ہے۔ اس کی عقل کام نہیں کرتی تھی کہ کس طرح اس لاوے کو ٹھنڈا کرے۔
جیسے جیسے وقت گزرنے لگا وہ اپنے شوہر کو لاعلاج سمجھ کر اپنے کسی برے وقت کا انتظار
کرنے لگی۔

ایک برس کے بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹا بالکل اپنے باپ کی طرح سیاہ فام تھا۔ اس عرصے میں محلے والول سے پھر علیک سلیک ہونے لگی تھی۔ کئی عور تول نے آکر مبارک باد دی۔ ایک عورت نے جانو سے پوچھا۔ '' بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟''

وہ اپنے کالے سے بیٹے کو چومتے ہوئے بولا۔ "میرے چاند جیسے بیٹے کا نام قمرالدین ہے کیا نام ہمرالدین ہے کیا نام ہے چاچی؟"

"بت احیا ہے۔ بالکل بیٹے جیسا ہے۔"

اییا طنزیہ کما گیا تھا۔ اس طنز کو آمنہ نے سمجھا۔ جانو کی سمجھ میں اس لئے نہیں آیا کہ اسے اپنے چرے اور اپنے رنگ سے بچپن سے محبت تھی۔ اس کی نظروں میں کالا رنگ پیارا تھا اس لئے بیٹا بھی پیارا اور بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ مال کے لئے تو کالی گوری اولاد برابر ہوتی ہے۔ وہ جانو کو خوش دکھ کرخوش ہو رہی تھی۔ یوں شادی کے بعد وہ سرا سال بھی گزر گیا۔ وہ اب تک قیدی کی سی زندگی گزار رہی تھی۔ جانو کا وہی دستور تھا کہ باہر گیٹ پر تالا ڈال کر جاتا تھا۔ محلے کی کوئی عورت دو گھڑی بیٹھنے اور باتیں کرنے نہیں آئے گئے گئی اور باتیں کرنے نہیں تھی۔ کئی بوڑھی عورتوں نے جانو کو سمجھایا۔ ''ارے بیگے! کیا اس بیچاری کو عمر

قید کی سزا دے رہا ہے؟ دنیا کے سارے مرد اپنی عورتوں کو گھروں میں چھوڑ کر کام دھندے پر جاتے ہیں۔ کیاوہ عورتیں اپنے مردوں کے اعتاد کو تھیں پہنچاتی ہیں؟" "بیہ بات نہیں ہے۔ بات میہ ہے کہ ........ کہ ........ "وہ باتیں بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ مگر بوڑھیاں اس کے پیچھے پڑ جاتی تھیں۔ ان سے پیچھا چھڑانے کے لئے اس نے کہا۔ "انچھی بات ہے۔ میں آمنہ کو مجلے کے اس گھر میں جانے دوں گا جمال پردے کی سختی ہوگی اور میں آمنہ کے ساتھ آیا کروں گا۔"

سلطے کی بہت ہی عورتوں نے جیسے قتم کھالی تھی کہ آمنہ کو کسی طرح کال کو تھرینی سے باہر نکالیں گی۔ قسم اس لئے نہیں کھائی تھی کہ آمنہ سے ہدردی تھی۔ دراصل یہ حسد اور جلاپا تھا کہ وہ الی کیا حور پری بنا دی گئی ہے کہ کسی کی نظراس پر نہیں پردتی ہے اور کیا ان کے گھروں کے مرد بدنیت اور بدمعاش ہیں کہ حور بی بی کو بھگا لے جائیں گے۔ تمام بہو بیٹیاں دو سروں کے سامنے آتی جاتی تھیں۔ آمنہ کے کون سے سرخاب کے پر لگے تھے؟ اگر لگے تھے تو وہ عور تیں ان یووں کو نوچ ڈالنا چاہتی تھیں۔

جب پہلی بار جانو آمنہ کو گفرت نکال کرسامنے وائی چاچی کے گفر میں چائے پینے آیا تو اس کی اس شرط پر مجبوراً عمل کیا گیا کہ آمنہ 'چاچی کے گفروالے مردوں کے سامنے نہیں آئی۔ یعنی کوئی مرد سامنے نہیں آیا۔ ابتدا میں اتنا ہی کافی تھا کہ وہ عورتیں ملی بھگت سے دو سال بعد آمنہ کو باہر لے آئی تھیں۔

دوسرے دن دوسرے گرمیں کھانے کی دعوت دی گئی۔ تیسرے دن تیسرے گھر یہ بلایا گیا۔ جانو ایک گھر جانے کے بعد دوسروں کے ہاں جانے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب یہ سلسلہ چل پڑا تو آمنہ نے ایک رات اس سے کما۔ "میں نے سنا ہے الہور شہر بہت خوبصورت ہے۔" اس نے بوچھا۔ "تو پھر؟"

"جماری شادی کو بیر تیسرا برس ہے "اب تو اس شهر کی سیر کرا دیں۔" اس نے گھور کر دیکھا پھر کہا۔ "اچھا تو محلے کے دو چار گھروں میں جاتے ہی تہمارے پاؤں لمبے ہو گئے۔"

"بہ بات نہیں ہے۔ میں نے تو ایسے ہی کمہ دیا کوئی ضد نہیں کر رہی ہوں۔"
"ئم کیا ضد کروگی؟ منہ توڑ کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ میں جانتا تھا، میرے کو اچھی طرح معلوم تھا، دو چار عور تیں ملیں گی تو تمہارے کو ضرور بھڑکائیں گی۔"
"جھے کسی نے نہیں بھڑکایا ہے۔ مجھ سے بھول ہو گئی، اب کوئی فرمائش نہیں کروں

Jan W.

رہی ہے۔ تیرا بھی ارادہ بھاگنے کا ہے۔"

وہ بولتا جا رہا تھا اور پٹائی کرتا جا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ تھوڑی می مار کھالیا کرتی تھی لیے لیکن اُس روز وہ رونے اور چیخے چلانے گئی۔ کیونکہ وہ بڑی بیدردی سے مار رہا تھا۔ محلے پروس والے گھروں سے نکل آئے تھے اور اس مقفل گیٹ کو دیکھ کراندازہ کر رہے تھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا۔ "بس کر جانو! تُونے گھر کو بھی تھانہ بنالیا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا۔"

ایک بوڑھی عورت نے کما۔ "ارے خدا سے ڈر۔ وہ تیرے بچوں کی مال ہے۔ اسے کچھ ہو گیا تو تجھے کھائی ہو گی اور بیچ دربدر ہو جائیں گے۔"

اس نے ہاتھ روک لیا۔ آمنہ بھی منہ پر آنچل رکھ کر خاموثی سے آبیں بھرنے اور سکنے لگی۔ قمرالدین اور امیرالدین باپ سے سم کر ایک طرف چپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اوگ مقفل گیٹ کے بیچھے خاموشی اور سکون دیکھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب گھر میں آئے دن کچھ نہ کچھ ہوئے لگا تھا۔ ایک روز قمرالدین کو تیز بخار اور شدید کھائی تھی۔ جانونے ایک خوراک دوا پلا کر آمنہ سے کہا۔ ''ابھی بخار اثر جائے گا۔ چھ گھٹے بعد پھر دوا یلا دینا۔ میں جا رہا ہوں۔''

وہ گیٹ پر تالا لگا کر چلا گیا۔ ایک گھٹے بعد ہی بچے کی حالت بگڑنے لگی۔ بخار تیز ہونے لگا۔ آمنہ نے پیشانی پر ٹھٹڈے پانی کی پٹی رکھی۔ بخار میں وقتی طور پر کمی ہوئی لیکن کھانی نے شدت اختیار کرلی۔ وہ پریشان ہو کر بھی دروازے کی طرف دیکھتی بھی بچے کھانی نے سکیاں دکھنے لگتی۔

یہ الیا برا وقت ہوتا ہے کہ ابنوں اور غیروں کو مدد کے لئے پکارا جاتا ہے۔ گرمیں اپنا کوئی نہیں تھا۔ باہر والوں کے اس نے بھی بات نہیں کی تھی۔ ایک تالے نے اسے دنیا والوں سے دور کر دیا تھا لیکن جب قمرالدین نے کھانتے کھانتے تھا کے دی اور رک رک کر سانس لینے لگا تو مال چیج پڑی۔ دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر آئی پھر گیٹ پر ہاتھ مار کر پکارنے گی۔ ''خالہ! مغری! چاچی! دینو چاچا جلدی آؤ۔ میرے بچ کی سانس جا رہی ہے۔ دوڑو۔ خدا کے میرے بیج کو بچاؤ۔ ''

وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی بھی۔ مرد عور تیں بیچ بوڑھے سب ہی گیٹ پر جمع ہو گئے۔ ایک عورت کمہ رہی تھی۔ "آمنہ کا بیٹا بیار ہے۔ معلوم ہوتا ہے طبیعت زیادہ ٹراب ہو گئی ہے۔"

آمنہ نے اندر سے چیخ کر کہا۔ "میرا قمرالدین النی کر رہا ہے' اس کی سانس رک

آمنہ ایک فرمائش کر کے مشکل میں پڑگئی تھی۔ اب یہ سوچ کر ڈر رہی تھی کہ وہ محلے پڑوس میں جانے سے منع کر دے۔ شاید وہ ایبا کرتا لیکن محلے کی عورتوں کا اتحاد بڑا محکم تھا۔ اب محلے کے بزرگ بھی اس بات کے لئے پیچھے پڑگئے تھے کہ اسے گیٹ پر تالا ڈال کر نہیں جانا چاہئے۔ اس طرح وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی گھروالی کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ٹھیک ہے تو اسے بھی دو سری عورتوں کی طرح محلے کی حد تک آزاد چھوڑ دینا جاہئے۔

وہ مانتا تھا کہ بزرگ درست فرماتے ہیں لیکن حسین سرمائے کو تجوری سے باہر نکالتے ہوئے ڈرتا تھا۔ اسے کچھ وقت کے لئے بزرگوں کو ٹالنے کا موقع مل گیا۔ ان ہی دنوں آمنہ نے دوسرے بیٹے کو جنم دیا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح تھا۔ اس کانام امیرالدین رکھا گیا۔ شادی کو تیسرا سال بھی گزر گیا تھا۔ وہ طلات سے مکمل طور پر سمجھوتا کر پھی تھی۔ تھی۔ گھرکی چار دیواری کو بہت بوی دنیا سمجھ کرجی رہی تھی۔

بڑا بیٹا قمرالدین چار برس کا ہو رہا تھا۔ وہ باہر جاکر بچوں کے ساتھ کھیلنے کی ضد کرتا تھا لیکن گیٹ پر تالا ہوتا تھا۔ ایسے وقت آمنہ بولنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ "آپ میری طرح بچوں کو بھی قیدی بنارہے ہیں۔ آپ انہیں کب تک تالے چابی میں رکھیں گے۔" وہ آمنہ کو ایک ہاتھ جماتے ہوئے بولا۔ "میں ان کا باپ ہوں۔ میرے کو معلوم ہے ان کو گلی کے آوارہ بچوں سے کیسے دور رکھنا چاہئے۔"

"قرالدين جاربس كامو كياب-كيابيه مجدمين برص نهين جائے گا-"

"جائے گا۔ گرکیے جانے دوں۔ کیے گیٹ کھول کے جاؤں! میں تیرے کو سرخی پاؤڈر لاکر نہیں دیتا ہوں پھر بھی الوّ کی پٹھی چاند کے جیسے چمکتی ہے۔ تیرا کیا ہے 'کوئی اٹھا کے جائے گاتو چلی جائے گی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ "

''جانو! میں دو بچوں کی مال بن گئی ہوں۔ اب تو مجھ پر بھروسا کرو۔ "

"ارے جاؤ۔ دس بچوں کی مائیں بھی شو ہر اور بچوں کو چھوڑ کر کسی عاشق کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ پھر گرفتار ہو کر حوالات میں پہنچ جاتی ہیں۔ میں بڑے برے برے تماشے دیکھتا ہوں۔"

"تماشے دیکھتے ہو تو یہ بھی سمجھا کرد کہ اکثر عورتیں اپنے خادند کے ظلم و ستم سے گھرا کر گھرچھوڑ دیتی ہیں۔"

جانونے ایک زبروست طمانچہ مارتے ہوئے کما۔ "اچھا تُو میرے کو ظلم وستم والا بول

میں چلی گئی ہے۔

اب اسے دوبارہ دیکھنے کی ایک صورت تھی۔ قمرالدین کو ڈاکٹر کے کلینک سے واپس الیا جاتا تو وہ بیٹے کو لینے پھر دیوار کے پاس نظر آتی۔ وہ سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ "قمرالدین کو کون لے گیا ہے اور کس ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہے؟"

دہاں کمی کو پتا ہی نہیں تھا کہ کون اس بچے کو لے گیا ہے؟ وہاں تو سب کی نظریں ماں پر آئی ہوئی تھیں۔ بچ کو وہ چند نوجوان لے گئے تھے جو ماں کو صرف ماں سیجھتے تھے۔ کی لوگ اس علاقے کے مختلف ڈاکٹروں کے پاس گئے۔ ایک کمپوڈر نے بتایا۔ "تین فرجوان ایک بچ کو لائے تھے۔ بچ کی حالت تشویشٹاک تھی۔ اسے نوری طبی امداد پہنچائی گئی چروہ ڈاکٹر کے مٹورے پر اسے گنگارام ہیٹال لے گئے ہیں۔"

اسپتال بہت دور تھا۔ بس کے ذریعے وہاں پہنچنے میں کم از کم ایک گھنٹا صرف ہو تا۔ ہو سکتا تھا وہ ایک گھنٹے میں اُدھر پہنچنے تو وہ نتیوں جوان اس بچے کو اِدھر لے آتے۔ اسے مال کے حوالے کر دینے۔ پھر آمنہ دیوار کے پاس نظرنہ آتی۔ اس لئے وہ مقفل گیٹ کے یاس آکر نیچے کی واپسی کا انتظار کرنے گئے۔

ان تنیوں میں سے دو نوجوان قرالدین کو گنگارام استال لے گئے تھے۔ ایک جوان پولیس ہیڈکوارٹر جاکر جانو کو بلا کر کہا۔ پولیس ہیڈکوارٹر جاکر جانو کو لے آیا تھا۔ اسپتال کے ایک ڈاکٹر نے جانو کو بلا کر کہا۔ ''جانتے ہو تمہارا بچہ مرنے والا تھا۔ خدا کو اس کی زندگی منظور تھی اس لئے ہماری کوششوں سے پچ گیا ہے۔''

وہ بولا۔ ''فوا کٹر صاحب! آپ کی بڑی مہرمانی ہے۔''

"مهرانی تو تم اپنے بچوں اور بیوی پر کرو۔ ان نوجوانوں نے بتایا ہے کہ بیچے کو اسپتال پہنچانے میں کیوں در ہوئی؟ تمهاری تنگ نظری اور چھوٹے خیال کی وجہ سے ہوئی۔ تم گیٹ کو تالالگا کر جاتے ہو ایسے میں کوئی تمهاری بیوی اور بچوں کی مدد کے لئے کیسے وقت پر پہنچ سکتا ہے؟"

ڈاکٹر اسے ہاتیں سنا رہا تھا اور وہ سرچھکائے سن رہا تھا۔ جب وہ قمرالدین کو اسپتال سے گھر لایا تو گل میں مردوں اور عورتوں کی بھیٹر لگ گئے۔ سب ہی لوگ اسے ملامت کر رہے تھے۔ ملامت کرنے والے ایک دو ہوتے تو وہ ان سے لڑ پڑتا لیکن اس کے چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں اور ہر آواز پھر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اپنی آ تکھوں سے دیکھ کر آیا تھا کہ وہ ڈاکٹر اس کے بیچ کی سلامتی کے لئے کتی محنت کرتے رہے تھے۔ اس نے بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ باہر کا دروازہ مقفل رکھنے سے گھروالوں پر کیسی قیامت

رہی ہے۔ ڈاکٹر کو بلاؤ اسے اسپتال لے چلو۔"

ایک نے کہا۔ "ڈاکٹراندر کسے جائے گا۔ باہر تالا لگاہے۔"

ایک بزرگ نے کہا۔ "باتوں میں وقت ضائع نہ کرد۔ نمی طرح نیجے کو باہر لاؤ۔" آمنہ دو ڑتی ہوئی کمرے میں گئ وہاں سے کرسی اٹھا کر لائی اسے گیٹ کے پاس دیوار سے لگایا پھر دو ڑتی ہوئی کمرے میں آئی قمرالدین کو چادر میں لیسٹ کر اسے اٹھا کر باج آئی۔ پھر کرسی پر چڑھ کر دو سری طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ "اسے لو۔ میرے بیٹے کو بچالو خدا کے لئے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔"

باہر کھڑے ہوئے لوگ بچے کو ہاتھوں ہاتھ کو لینے لگے "ساتھ ہی آئکھیں پھاڑ پھا کر آمنہ کو بھی دیکھنے لگے۔ جب سے وہ دلهن بن کر آئی تھی تب سے پانچ برس گزر گئ پانچ برس بعد وہ پہلی بار نظر آ رہی تھی اور جو پہلی بار نظر آتی ہے اس کے ہر جلوے میر پہلی بارکی تازگی دکھائی دی ہے۔ وہ جو ایک حسین رازکی طرح جانو کی مٹھی میں بند تھی اب کھل کر سامنے آگئی تھی۔

ہو سکتا ہے کہ وہ حسینہ عالم ہو۔ ہو سکتا ہے اس کے جلووں کی تابانی سے کوہ طور '
سینہ جاتا ہو لیکن وہ اجڑنے والی ممتاکا ماتم کرنے والی ماں بن کر آئی تھی۔ اسے اپنا ہو تڑ
نہیں تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے محلے والوں کے چرے نہیں تھے صرف ان کے ہاتھ
تھے اور وہ ہاتھوں ہاتھ اپنے نیچے کو کسی مسیحا کے پاس جاتے دیکھ رہی تھی اور دیکھنے والے
پچھ اور دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھنے والوں کی عادت ہے 'وہ مریم کو بھی زلیخا سمجھ کر دیکھنے
آئے ہیں۔

وہ رو رہی تھی۔ روتے روتے کرسی سے پنچے اثر گئی۔ محلے کے جوانوں اور بو ڑھول کے سامنے حسن کا سورج دیوار کے پیچھے غروب ہو گیا۔ اس کے بعد بھی وہ اُدھر دیکھتے رہے۔ امید تھی کہ وہ پھر طلوع ہو گی۔ پھرایک نے دیوار کے پاس آکر کہا۔ "آمنہ! فکر نہ کرو۔ ابھی تمہارا بیٹا ہنتا بولتا آئے گا' میں اسے لے کر آتا ہوں۔"

دوسرے نے کہا۔ ''ابھی قمرالدین کو کیسے لاؤ گے۔ تم کوئی ڈاکٹر تو ہو شیں۔ ڈاکٹر اچھی طرح معائنہ کرے گا۔ علاج میں در ہو کوئی بلت نہیں۔ آمنہ! تم نہ گھرانا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔''

وہاں اور تھی جو لوگ تھ' وہ اپنے طور پر آمنہ سے قربت اور لگاؤ ظاہر کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جواباً کچھ کہنے کے لئے پھر نگاہوں کے سامنے آئے گی لیکن دور نتھے امیرالدین کے رونے کی آواز نے سمجھا دیا کہ مال اپنے دوسرے بیچے کے پاس کرے

ٹوٹ سکتی ہے۔

آج اس کی سمجھ میں آگیا تھا۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر قمرالدین کو آمنہ کے پاس لے گیا۔ اسے اس کی گود میں وے کر آنگن میں آگیا۔ منجی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کیا کرے؟ اگر وہ آئندہ تالا لگا کر نہ جاتا تو اس کا مطلب سے ہوتا کہ وہ آج تک قلطی کرتا آ رہا تھا۔ اکثر لوگ اپنی غلطیوں کو سمجھتے ہیں لیکن غلط کار کملانا پند نہیں کرتے۔ وہ بھی ایسا کرنے میں اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔

سب سے زیادہ اندیشہ یہ تھا کہ گیٹ کھلا رہا اور محلے کی عورتوں کا آنا جانا لگا رہا تو وہ است کے است کے زیادہ سے زیادہ حقوق مانگنے پر اکساتی رہیں گی۔ وہ پانچ برسوں سے ایک ٹوٹے ہوئے سے سے آئینے میں منہ دیکھی کرتی تھی۔ آئینے کا پارا کمیں کمیں سے اکھڑ گیا تھا۔ پوری طرح صورت نظر نہیں آتی تھی۔ جانو کا خیال تھا کہ وہ آئینہ دیکھتے دیکھتے آمنہ اپنے حسن اور چرے کی دلکشی بھول گئی ہے۔ محلے والیاں گھر میں آتیں تو کم ان کم ایک اچھا سا آئینہ لا کراسے ضرور دیتیں۔ جانو جاہل تھا' خودی کے فلفے کو نہیں سمجھتا کہ انسان جب خود کو شخصیت کے آئینے میں دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے تو اس میں خودی کو فلنے کہ نہیں کہ ایک انسان جب خود کو شخصیت کے آئینے میں دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے تو اس میں خودی کو بلند کرنے کا جذبہ بھڑکتا ہے۔ جانو آتی گرائی سے نہیں سمجھتا تھا۔ بس یہ سوچتا تھا کہ صحیح بلند کرنے کا جذبہ بھڑکتا ہے۔ جانو آتی گرائی سے نہیں سمجھتا تھا۔ بس یہ سوچتا تھا کہ صحیح کی این قدر و قیمت معلوم کر لیتی ہے۔ اس گی۔ عورت دو سرے مردوں کی آئیکھوں سے بھی اپنی قدر و قیمت معلوم کر لیتی ہے۔ اس کے بھی گیٹ پر تالا لگانا ضروری ہو جاتا تھا۔

اس رات قمرالدین دواؤں کے اثر سے بھی سوتا رہا بھی تکلیف سے جاگنا رہا۔ ماں ساری رات اس کی تیارداری کرتی رہی۔ صبح جانو ڈیوٹی پر جانے کے لئے تالا چاہی اٹھا کر گیٹ پر آیا تو آمنہ بھی آگئی۔ وہ بولا۔ ''اندر جاؤ۔''

''جاتی ہوں۔ یہ تالا مجھے دے دو۔ میں اسے اندر سے لگا کر چابی اپنے پاس رکھا کروں گی۔''

"تالے کی جابی مرد کے پاس رہتی ہے۔"

"رہتی ہے نمیں 'رہتی تھی اور اس لئے رہتی تھی کہ میں صرف تمماری ہوی تھی گراب اپنے بچوں کی مال ہوں۔ میرے بچوں کو معجد ' مدرسہ ' اسکول اور اسپتال تک بنچانے کے لئے یہ گیٹ ہمیشہ کھلا رہے گا۔"

"کواس مت کرو- ایک بار قمرالدین کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی' بار بار ایسا نہیں ہو گااندر جاؤ۔"

"د نہیں جاؤں گی-" وہ ایس جگہ تن کر کھڑی ہو گئی کہ جانو اسے ہٹائے بغیر گیٹ بند نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دھکا دے کر کہا۔ "سویرے سویرے دماغ مت خراب کرو۔ نہیں تو بڈی پہلی توڑ کر رکھ دوں گا۔"

وہ دھکا کھا کر ذرا چیچے گئ پھر آگے بڑھ کر بولی۔ "مجھے جان سے مار دو مگر میں اپنے بچوں کو مرنے نہیں دول گی۔"

گلی کے دروازے اور کھڑکیاں کھل گئی تھیں۔ عورتیں جھانک رہی تھیں اور اپنے مردوں کے ساتھ پانچ سالہ تاریخی گیٹ کی طرف آ رہی تھیں،۔ جانو نے اسے ایک ہاتھ مار کر کہا۔ ''لوگ و کمچھ رہے ہیں۔ اندر آ جاؤ۔''

وہ جانو کے ہاتھ سے تالا چھینے کی کوشش کرتی ہوئے بولی۔ "تم تماشا کرو گے تو لوگ ضرور دیکھیں گے۔ آج میں رہوں گی یا بیہ تالا رہے گا۔"

جانوٹ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر بڑا سا تالا اس کے سرپر دے مارا۔ وہ ایک دم سے چکرا گئی۔ آتھوں کے سامنے روشنیاں جلئے بچھنے لگیں۔ اس کی پیشانی سے امو بہہ رہا تھا۔ ایک بوڑھی نے کہا۔ "ارے جانو! تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بے چاری کو امواسان کر دیا ہے۔"

کچھ عور تیں آمنہ کو سمارا دینے کے لئے آ رہی تھیں۔ وہ گرج کر بولا۔ "ہمارے معاطے میں کوئی نہ بولے۔ آج اس کی اتن ہمت ہو گئی کہ یہ سب کے سامنے میرے سے لؤائی کر رہی ہے۔ میں ڈیوٹی سے آکراس کی خبرلوں گا۔"

اس نے آمنہ کو دھکا دے کر اندر صحن کے فرش پر اسے گرایا پھر پاہر آ کر گیٹ کو بند کیا اس پر تالا لگایا اور محلے والوں کو گھور تا ہوا جانے لگا۔

آمنہ فرش پر گر کر سرکی تکلیف کو برداشت کرنے اور کمزوری پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر گیٹ پر تالالگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر گیٹ پر تالالگانے کی آفاذ سن کرچونک گئی۔ کمزوری کو بھول کر فرش سے اٹھ گئی۔ گیٹ پر ہاتھ مار مار کر چیخنے گئی۔ "اسے کھول دو۔ تم باپ نہیں قصائی ہو۔ تمہیں بچوں سے بھی محبت نہیں ہے۔ لگی۔ "اسے کھول دو۔ "

اسے جواب نہیں ملاتو وہ دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی وہاں سے کری اٹھا کر پھر گیٹ کے پاس آئی ہوئی تھی اسے اٹھا کر کری پر کے پاس آگر اسے دیوار سے لگا دیا۔ ایک طرف کدال پڑئی ہوئی تھی اسے اٹھا کر کری پر کھڑی ہو گئے۔ دیوار کے دوسری طرف گلی میں لوگوں کا بچوم تھا۔ وہ چیخ کر بولی۔ "جانو! والی آؤ اور تالا کھول دو ورنہ میرے ہاتھ میں کدال ہے۔ میں سے دیوار توڑ دوں گی۔"

جانو جاتے جاتے رک گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو دیکھا ہی رہ گیا۔ وہ پہلی بار اپنی گائے جیسی بیوی کے ایسے تیور دیکھ رہا تھا۔ اس کا حسین چرہ پیشانی سے ٹھوڑی تک امو میں بھیگ رہا تھا۔ بکھرے ہوئے بال ہوا میں امرا رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے کدال کو پکڑے ہوئے تھی۔ اس کے غضبناک تیور بتا رہے تھے کہ تالانہ کھلا تو وہ احاطے کی دیوار توڑ دے گی۔

جنہوں نے کل آئھیں پھاڑ پھاڑ کراس حینہ کو دیکھا تھا آج وہ آئھیں چرا کراس زخمی شیرنی کو دیکھ رہے تھے۔ شاید شیرنی بھی ایسی غضبناک نہیں ہوتی ہوگی جیسی وہ زخمی ماں دکھائی دے رہی تھی۔

جانو آہستہ آہستہ چلتا ہوا گیٹ کے پاس آیا۔ تالے کو کھول کر اسے اندر صحن میں پھینکا پھر چائی اپنی جیب میں رکھتے ہوئے ڈیوٹی پر جانے لگا۔ آمنہ کری سے انز کر صحن میں آگئ تھی۔ گلی میں کھڑے ہوئے لوگ خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ آمنہ اپنی وکٹ پر جی ہوئی تھی۔ جانو کلین بولڈ ہو کر جا رہا تھا۔

وہ سیدھا ڈیوٹی پر نہیں گیا۔ بس اسٹاپ کے ایک ہوٹل میں آگر بیٹھ گیا۔ وہ بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گھر کی چار دیواری میں خاموشی سے لات جوتے کھانے والی عورت اسے بورے محلے کے سامنے بری طرح فکست دے گی اور وہ فکست تسلیم کرتے ہوئے تالا کھول دے گا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ جنون میں دیوار توڑ دیتی۔ میں بات جیران کن تھی کہ وہ اس قدر جنونی کیسے ہوگئی؟ یہ ابھی تک اس کی سجھ میں نہیں آیا تھا کہ بیوی گائے ہوتی ہے اور مال شیرنی۔

اس نے ایک دودھ پی کی چائے کا آرڈر دیا۔ پیا نہیں اس کے ذہن میں یہ سوچ کیے آئی کہ آمنہ دودھ پی ہے۔ پی میرے لئے 'دودھ بچوں کے لئے۔ میرے کو صبر کرنا چاہئے۔ آخر وہ میرے بچوں ہی کے لئے لا بڑی تھی۔

وہ ڈیوٹی پر جانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ خیال ستا رہا تھا کہ گیٹ کھلا ہوا ہے۔ عور تیں آ رہی ہوں گی۔ آمنہ کی پیٹے تھونک کر شاباشی دے رہی ہوں گی اور آئندہ بھی بغاوت کے لئے مزید گر بتا رہی ہوں گی۔ یچارہ دن کو کانٹوں پر چانا تھا اور رات کو انگاروں کے بستر پر لئے مزید گر بتا رہی ہوں گی۔ یوقوات سے زیادہ مل جائے تو اس کا کی حال ہوتا ہے آمنہ کا لوشا رہتا تھا۔ آدمی کو اپنی اوقعات سے زیادہ اور برداشت سے باہر تھا۔ وہ اپنے مرد کے لئے عذاب بن حن اس کی اوقعات سے زیادہ اور برداشت سے باہر تھا۔ وہ اپنے مرد کے لئے عذاب بن گئے، تھی،

پندرہ برس گزر گئے۔ اس دوران محلے میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ گلی کی کتنی ہی لڑکیاں دلمن بن کر دوسرے محلوں اور شہول میں چلی گئیں اور دوسرے علاقوں سے کتنی ہی اوکیاں بہویں بن کر محلے میں آئیں۔ ایسا ہر علاقے ہر بستی میں ہوتا ہے۔ لڑکے اپنی جگہ رہتے ہیں صرف لڑکیوں کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ یوں ہماری دنیا میں خوشگوار تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔

پڑوس خالہ اپنا مکان فروخت کر کے چلی گئی تھیں۔ اس مکان میں ایک کھیری خاندان آکر آباد ہو گیا تھا۔ کھیریوں کا حسن قابل دید ہو تا ہے۔ سرسے پاؤں تک ایسے گورے چٹے ہوتے ہیں جیسے صبح و شام دودھ سے نماتے ہوں۔ ان کے چروں سے سیب اور انارکی سرخی جھلکتی ہے۔ جانونے انہیں دکھے کر آمنہ سے کما۔ "ممارک ہو۔ تہماری قوم کے لوگ پڑوس میں آگئے ہیں۔"

وه بولی- وهیس کشمیری نهیس بماری مول-"

«مباری تو میں بھی ہوں مگر کالا ہوں۔"

"کشمیرلول میں بھی سب گورے نہیں ہوتے۔ ہر قوم میں مختلف رنگ اور مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔"

"يى تو بولتا مول" كالے كا مزاج كالے سے ملتا ہے۔ تمهارا مزاج تشمير بول سے ملے گا۔ وہ جو ان كاجوان بيٹا فاروق بث ہے ، وہ ميرے سے بوچھ رہا تھاكيا بيس تمهارے كو كشمير سے لايا موں؟"

"تم نے کیا جواب دیا؟"

"جواب کی الی کی تیسی- وہ تہمارے سے کیوں ولچیں لے رہاہے؟"

وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ بچھ تو سوچو' میں جارہ بھی جواب نہ دے پاتا۔ کیونکہ شک کاعلاج میں نہیں جانتا تھا۔ بچھ تو سوچو' میں چار بیٹوں کی مال ہوں۔ قمرالدین چورہ برس کا ہو گیا۔ مین چھتیں برس کی ہوں۔ فاروق بٹ مجھ سے دس بارہ سال چھوٹا ہو گا۔ وہ میرے قمرالدین جیسا ہے۔ میں اس کی مال نہ سمی بوی بمن کے برابر ہوں۔"

امیرالدین کو ایک بیکل مستری کا شاگرد بنا دیا تھا۔ اب قمرالدین ہر ماہ بارہ سو روپے اور امیرالدین بانچ سو روپے اور امیرالدین بانچ سو روپے لایا کرتا تھا۔ باقی دو جیٹے چھ برس اور چار برس کے تھے۔ آمنہ انہیں پڑھانا چاہتی تھی۔ جانو انہیں اسکول نہیں جانے دیتا تھا۔ گھر میں مال کے پاس پڑھانا چاہتے تو وہ کتابیں اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا۔

مرالدین کے بچین سے یہ جھڑا چِلا آ رہا تھا۔ آج جانو فخرے کتا تھا۔ "د کیھ میری عقل سے بیٹے سترہ سو روپے لا رہے ہیں۔ اگر یہ آمدنی نہ ہوتی تو بردھتی ہوئی مرنگائی میں بھوک مرجائے۔"

آمنہ نے کہا۔ ''ہنراچھی چیز ہے لیکن علم بھی ضروری ہے۔ انہیں انٹا پڑھ لینے دو کہ بیر کم از کم اچااور اپنے ماں باپ کا نام اردو انگریزی میں لکھ سکیں۔''

جانو نے انہیں گھر میں مال کے پاس پڑھنے کی اجازت دے دی تھی لیکن اب قمرالدین کو اپنے کاندھے کے برابر دیکھ کریہ اندیشہ ہوا کہ بیٹے نے کام چھوڑ دیا یا گھرسے بھاگ کر کہیں چلا گیا تو خود کما کر بیٹ بھرلے گا لیکن گھر آنے والی خاصی رقم ڈوب جائے گا۔ اس لئے وہ اس کی مال پر ہاتھ اٹھانے سے باز آگیا اور یہ سوچ لیا کہ آئندہ بڑا بیٹا گھر میں نہیں ہوا کرے گا تب آمنہ کی پٹائی کیا کرے گا۔ ایک ہفتے بعد وہ ڈیوٹی سے آرہا تھا۔ گل میں داخل ہوتے ہی اس نے آمنہ کو دیکھا۔ وہ پڑوسی فاروق بٹ کے گھرسے نکل کر ایخ گھرجا رہی تھی۔ اس کی کھوپڑی میں یہ بات آئی کہ وہ روز پڑوسی کے ہال جاتی ہے اور اس کے ڈیوٹی سے آنے سے پہلے گھر آجاتی ہے۔ آج اسے دیر ہو گئی تو چوری پکڑی

دہ گلی سے ہی پاؤں پنختا ہوا گھر میں آیا۔ پھر دہاڑتے ہوئے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے بولا۔ وولیل عورت! تو کماں گئی متنی ؟"

اس کا ارادہ تھا کہ بیہ سوال کرتے ہی پٹائی شروع کر دے گالیکن قمرالدین کو دیکھتے ہی پٹائی شروع کر دے گالیکن قمرالدین کو دیکھتے ہی گڑبڑا گیا۔ بیٹا بستر پر لیٹا تھا۔ آمنہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے بول۔ "آتے ہی لال پیلے کیوں ہو رہے ہو۔ پڑوس میں بیہ و کس لینے گئی تھی۔ قمرالدین کو ذکام ہو گیا

"میں نے متع کیا تھا کہ فاروق بٹ کے گھرنہ جانا۔"

وہ بولی- "اس گھر میں ایک فاروق بٹ نہیں رہتا ہے "اس کی تین بہنیں اور مال باب بھی ہیں۔ اس کی تین بہنیں اور مال باب بھی ہیں۔ گھر کا مالک فاروق کا باب ہے۔ تم خواہ مخواہ فاروق کا نام کیوں لیتے ہے۔ "
"میر شنے سے بحث مت کرو۔ وہاں جاؤگی تو میں ٹائلیں تو ژردوں گا۔"

"کہاں کی بردی ہو۔ دیکھنے میں اس سے بہت چھوٹی لگتی ہو۔ اُس روز دینو کی مال کہہ رہی تھی کہ تم قمرالدین کی مال نہیں بردی بہن لگتی ہو اور تم بیہ س کر مسکرا رہی تھیں۔" "دنیا کی کسی بھی عورت کو کم عمر کہو تو وہ خوش ہو گی لیکن خوشی کا مطلب سے نہیں ہے کہ وہ اندر سے اپنی اصل عمر کو بھول جاتی ہے۔"

"میں تمہارے سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ تمہارے کو پہلے سمجھا دیتا ہوں۔ سے بروسی کے بال نہیں جانا۔ ان کی عورتوں سے دور کی علیک سلیک رکھو۔"

" دمیں یمال کے دس گھروں میں جاتی ہوں۔ اگر اپنے ہی پڑوس میں نہیں جاؤں گی تو ساتنس بیانکس گے۔"

ور کاف کریں کا گئیں اور آ ہوں۔ شادی کے بعد کئی برس تک تمہارے پر کاٹ کر رکھا تھا تب ٹھیک تھا۔ میں آج بھی پر کاٹ سکتا ہوں۔ تم کسی خوش قدمی میں نہ رہنا۔" "خوش قدمی نہیں'خوش فنمی کہا جاتا ہے۔"

ر سرت کو اردو مت پڑھاؤ۔ جب غلط بولنے سے مسیح سمجھ میں آجاتا ہے تو پھر استانی بن کر میرے کو اردو مت پڑھاؤ۔ میں مال کے پیٹ سے جو پڑھ کے آیا ہوں' وہی بولتا رہوں گا اور وہی کرتا رہوں گا۔''

"اور میں بھی وہی کرتی رہوں گی جو محلے پڑوس میں رہ کر کرنا چاہئے۔" اس نے ایک طمانچہ رسید کرتے ہوئے کہا۔ "میرے سے زبان لڑاتی ہے؟" پھر اس نے دو سرا طمانچہ مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا" قمرالدین نے بیچھے سے آکر ہاتھ پکڑلیا۔ اس نے سرگھما کر بیٹے کو دیکھا۔ پہلے حیران ہوا پھر غصے سے بولا۔ "اب چھوڑ میرا التہ \_"

> ''میری امال کو مت مارو۔'' ''مارول گا' ٹوکیا کرلے بگا۔'؟'' ''ن مسم میں میں کار کر ہے ملس سا

د میں گیراج کا کام چھوڑ دوں گا۔" ...

"اب کیا بولتا ہے۔ ہفتے میں تین سو روپے گیراج سے ملتے ہیں اور نُو کام چھو ژنے کی دھمکی دیتا ہے۔"

"میں کام نہیں چھوڑوں گا۔ اما*ں کو م*ت مارو۔"

جانو نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا پھر اسے سرسے پاؤں تک دیکھا۔ بیٹا قد میں اس کے کاندھے تک پہنچ گیا تھا۔ آمنہ چاہتی تھی بچے اسکول جایا کریں لیکن جانو نے قمرالدین کو دس برس کی عمرسے گیراج میں گاڑیوں کا کام سیکھنے پر لگا دیا تھا۔ دو سرے بیٹے

کمبل ☆ 44

دیکھا کہ فاروق سمٹ کر نوزائیہہ بچہ بن گیا تھا اور وہ اسے گود میں لئے آٹچل میں چھپا کر دودھ پلا رہی تھی۔

کچھ روز بعد اس نے اپنی خواہش کے مطابق ایک بٹی کو جم دیا۔ بٹی بہت خوب صورت تھی۔ چاند کا گلزا تھی۔ گورے گورے مکھڑے پر سیب اور انار دانوں کی سرخی جھلک رہی تھی۔ زچہ اور بچہ کے پاس محلے کی عور تیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک بوڑھی نے آواز دی۔ "ارے جانوا باہر کیا گھڑا ہے۔ ذرا آکے دیکھا۔ آج تیرے گھریس رونق آئی ہے۔"

جانوا پے چھوٹے بیٹے فخرالدین کو گود میں لئے کمرے میں آیا۔ آمنہ منجی پر لیٹی ہوئی تھی۔ تھی۔ وہ منجی کے پاس بیٹھ گیا۔ بوڑھی چاچی نے بچی کو اٹھا کراس کے ہاتھوں میں دیا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا بھرچوم لیا۔ اس وقت شخص فخرالدین نے پوچھا۔"بیہ ہماری منی ہے؟"

وہ بولا۔ ''ہاں بیٹے! یہ ہماریِ منی ہے۔''

وہ معصومیت سے بولا۔ ''مگر سے تو فاروق بھائی کے جیسی ہے۔ ہمارے جیسی نہیں ہے۔''

جانو کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ اس نے فوراً ہی بچی کو آمنہ کے پہلو میں ڈال دیا۔ پچھ عور تیں ایک عور تیں چینا کے عور تیں چونک کر بچی کو یوں دیکھنے لگیں جیسے پہلے غور سے نہ دیکھا ہو۔ پچھ عور تیں ایک دولیھ دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دمکھ رہی تھیں۔ فخرالدین نے منی کا صرف اجلا رنگ دمکھ کر معصومیت سے ایک بات کہہ دی تھی۔ معصوم بچہ فرشتہ ہوتا ہے کہی بات دل کو لگ رہی تھی کہ فرشتہ کبھی جھوٹ نہیں بولٹا۔

آمنہ پریشان ہو گئی تھی۔ ایک بچ نے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ بگڑی ہوئی بات بنانے کے لئے بولی۔ "

وہ مال کے قریب آیا۔ امال نے بوچھا۔ ''بیٹے! میں منی کی طرح گوری ہوں تا؟'' وہ سربلا کربولا۔ ''ہاں مگر ہم اباکی طرح کالے ہیں۔''

وہ سمجھاتے ہوئے بول- 'وجیسے تم اباکی طرح ہو ویسے ہی منی میری طرح ہو۔ پھھ نچ باپ کی طرح ہوتے ہیں کچھ مال کے جیسے ہو جاتے ہیں۔ "

وہ قائل کرنے والی باتیں کمہ رہی تھی مگر جانو وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ اس کی محصور کی میں شیطان چنے چنے کر کمہ رہا تھا۔"آج تک آمند کی بے حیائی کاکوئی ثبوت نہیں تھا' آج قدرت نے وہ ثبوت مہا کر دیا ہے۔"

قرالدین نے کہا۔ "بابا! فاروق بھائی کے گھروالے بہت اچھے ہیں۔ بدی محبت سے ہمیں اپنے گھر بلاتے ہیں۔ بردی محبت سے ہمیں اپنے گھر بلاتے ہیں۔ تم منع کیوں کرتے ہو؟"

''آبے تُوج میں مت بول۔ ابھی تُونہ ہو یا تو اس کی ہڈیاں توڑ دیتا۔''

"اچھامیں نہ رہوں تو تم امان کو مارو گے؟ کیا مجھے بعد میں معلوم نہیں ہو گا!" "معلوم ہو گا تو کیا میرے سے لڑائی کرے گا۔ اور خبردار! کام چھوڑنے کی دھمکی نہ دینا۔ میں تیرے سے ڈر کے نہیں رہوں گا! تُو میرا پاپ نہیں ہے میں تیرا باپ ہوں۔"

روی ین مرک اور سیاں معمارا غصہ دیکھا آیا ہوں۔ اب تو ذرا بدل جاؤ۔ غصہ کم کرو۔ "ابا! میں بچپن سے تمہارا غصہ دیکھا آیا ہوں۔ اب تو ذرا بدل جاؤ۔ غصہ کم کروہ پروی بہت اچھے ہیں۔ کیا تمہیں اس لئے غصہ آرہا ہے کہ امال میرے لئے زکام کی دوا لائی ہیں؟"

"دابے کیوں الٹی بات کرتا ہے۔ میں سوبات کی ایک بات بولتا ہوں۔ تیری امال فاروق بث کے گھر نہیں جائے گا۔"

آمند نے کہا۔ "مرغے کی وہی ایک ٹانگ۔ وہ گھر محمود بٹ کا ہے اور فاروق بٹ وو دن ہو گئے بیڈی گیا ہے۔"

اس نے کھیا کرایک بار بیٹے کو پھرایک بار آمنہ کو دیکھا۔ اب کینے یا اعتراض کرنے کے لئے کوئی بات نہیں رہی تھی۔ وہ پاؤل بیختا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔

آمنہ کو ایک بیٹے کا سہارا مل گیا تھا۔ وہ جانو کے ظلم وستم سے قدرے محفوظ ہو گئ مقی۔ چند برسوں میں دو سرا بیٹا بھی اس کا دو سرا بازو بیٹے والا تھا۔ جانو اب تک خواہ مخواہ بوی کے کردار پر شبہ کرتا آیا تھا۔ فاروق کے سلسلے میں وہ بے تکی باتیں کر رہا تھا لیکن آمنہ محسوس کر رہی تھی کہ جانو نے کچھ زیادہ ہی فاروق کو اس کے حواس پر سوار کردیا ہے۔ وہ اکثر تصور میں اس خوبرو جوان کو دیکھنے لگتی تھی بھرچونک کر سوچتی تھی 'وہ خیالوں میں کیوں آنے لگاہے ؟

وہ شعوری طور پر یقین ہے کہ کتی تھی کہ اس کے دل میں چور نہیں ہے۔ ہردل میں تھوڑا بہت رومانس کا شوق ہوتا ہے۔ کسی کو چاہنے اور چاہے جانے کی آرزو ہوتی ہے لیکن جانو نے اس کی زندگی میں آگر تمام آرزوؤں کی دھجیاں آڑا دی تھیں۔ جانو سے اس محبت نشی گرعشق نہیں تھا۔ یہ عشق کیا ہوتا ہے ' وہ بھول چکی تھی۔ وہ پھرمال بننے والی تھی۔ چر بیٹے ہو گئے تھے اب ایک بٹی کی آرزو تھی۔ وہ دن رات ایک خوبصورت سی تھی۔ چر بیٹے ہو گئے تھے اب ایک بٹی کی آرزو تھی۔ وہ دن رات ایک خوبصورت سی گڑیا جیسی بٹی کو جراً اپنے تصور میں لاتی تھی۔ گر عجیب بات تھی کہ تصور میں چپ چاپ فاروق چلا آتا تھا۔ زچکی سے کچھ روز پہلے اس نے خواب میں بھی اسے دیکھا اور ایسے فاروق چلا آتا تھا۔ زچکی سے کچھ روز پہلے اس نے خواب میں بھی اسے دیکھا اور ایسے

47 ☆ J.

ثاید اسے عقل آجائے۔

بیوُل نے آکرباپ سے کہا۔ "اہا! غصہ تھوک دو۔ ہماری مال کی بے عزتی نہ کرو۔ ٥ بدنام ہوگی تو ہم محلے میں سراٹھا کر نہیں چل سکیں گے۔"

"م سب میرے بیٹے ہو۔ میرے جیسے ہو۔ مگر وہ جو بیدا ہوئی ہے ہم میں سے نہیں \_"

اميرالدين نے كها۔ "امال جيسي توہے۔"

الله الله الله الله الله الله جيسا؟ اور تيرك متيول بهائي كيول نه بوك المال جيسه؟ بردا آيا الله كا حمايق تيري عمركيا موئي ہے كه تو دوركى بات سمجھے گا؟"

قمرالدین نے کما۔ 'جمیں دور کی بات نہ سمجھاؤ۔ اماں کی ایک بات تمہاری سو باتوں کاجواب ہے اور وہ یہ کہ تم سوچ سمجھے بغیرالٹی بات کرو گے تو ہمارے لئے ماں کی گالی ہو گی اور سے گالی ہم اپنے باپ کی زبان سے بھی نہیں سنیں گے۔''

یہ کمہ کروہ امیرالدین کے ساتھ چلاگیا۔ جانو تھوڑی دیر تک خالی دروازے کو تکن رہا- یہ اور غصہ دلانے والی بات تھی کہ وہ باپ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ماں کی حمایت کر رہے تھے۔

اس نے خود کو سمجھایا۔ ابھی بیٹوں کی عمر ہی کیا ہے۔ وہ ماں کی محبت میں اسے پارسا سمجھ رہے ہیں۔ جب سے عمر کے ساتھ ساتھ غیرت مند ہو جائیں گے تو ماں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔

اس نے سوچا۔ "وہ جب غیرت مند ہوں گے تب ہوں گے۔ ابھی تو میری غیرت اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتی ہے لیکن اسے بے حیائی کی سزا کیسے دوں؟ میرے سامنے بیٹے دیوار بن گئے ہیں۔ وہ آمنہ کو گھرسے نکالنے بھی نہیں دیں گے۔ میں جبر کروں گاتو وہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔"

ایک ہی بات سمجھ میں آرہی تھی کہ پہلے بیٹوں کو ماں کی بے حیائی کا یقین دلانا چاہئے۔ محلے کے دو چار ہزرگ ان کمبخوں کو سمجھائیں گے تو شاید ان کی سمجھ میں بات آجائے۔

وہ سامنے والی چاچی کے دروازے پر آیا۔ دستک کی آواز س کر چاچا نے دروازہ محلاا۔ اسے اندر آکر بیٹھنے کو کہا۔ چاچی نے پوچھا۔ ''خیریت تو ہے۔ زچہ بچہ ٹھیک ہے ،''

وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ " ٹھیک ہی ہول گے۔ تمہارے سامنے ایک بار مال

وہ مٹھیاں بھینچ رہا تھا اور تھھے سے لرز رہا تھا۔ پھروہ قمرالدین کی آواز س کر پلٹا۔ دروازے پر قمرالدین اور امیرالدین کھڑے ہوئے تھے۔ قمرالدین پوچھ رہا تھا۔ ''اہا! تم غصے میں ہو' بات کیاہے؟''

۔ وہ بولا۔ ''اپنی مال کے پاس جا کر دیجھو' کشمیری بیٹی پیدا کی ہے۔'' امیرالدین نے پوچھا۔ ''کشمیری بیٹی کیا ہوتی ہے؟''

'دگوری محوری' لال لال اتار دائے جیسی ہوتی ہے۔ جیسا وہ پروسی فاروق بٹ "

' قمرالدین نے کہا۔ ''اگر جاری منی بہن اتن خوبصورت ہے تو یہ برای خوش کی بات ہے۔ تم غصہ کیوں کر رہے ہو؟''

وہ حقارت سے ہاتھ ہلا کر بولا۔ "وہ میری بیٹی نہیں ہے" میں اس کا باپ نہیں ہوں۔"

بيه کيا که رہے ہو ابا؟"

"فیک کہ رہا ہوں کتم چاروں بیٹے میرے ہو ..... اور وہ فاروق جیسی ہے۔"
دونوں بیٹوں نے سوچتی ہوئی نظروں سے باپ کو دیکھا پھرپلٹ کر مال کے پاس
آئے۔ وہاں عورتوں کی بھیڑ کم ہو گئی تھی۔ دو عور تیں تھی وہ آمنہ کے دونوں بیٹوں کو
دیکھ کر جانے کے لئے اٹھ گئیں۔ وہاں سے جانے والیوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس گھریں
ایک طوفان اٹھنے والا ہے۔

ویسے طوفان باہر اُٹھ رہا تھا۔ عورتوں کے پیٹ میں نتھے فخرالدین کی بات ا کی ہوئی تھی۔ وہ اسے باہر نکالے بغیر رات کا کھانا نہیں کھا سکتی تھیں۔ وہ گھر جا رہی تھیں اور اپنے پیٹ سے نکلی ہوئی سرگوشیاں دو سرے کانوں میں پھونک رہی تھیں۔ محلے کی فضا ان کی سرگوشیوں سے دمک رہ تھی۔ میج تک کوئی گھر ایسا نہ رہا جمال آمنہ کی بیٹی اور فاروق بٹ کا تذکرہ نہ ہوا ہو۔ ماں نے دونوں بیٹوں کو سمجھا دیا تھا کہ وہ بے غیرتی سے مال کے متعلق کوئی بات نہ سوچیں۔ اگر باپ سوچتا ہے تو وہ تہماری مال کو گالی دیتا ہے۔ اسے سمجھاؤ۔

كمبل ♦ 49

ہے۔ امیرالدین بھی جوان ہو رہا ہے اور جوان بیٹے بکے ثبوت کے بغیر مال کے خلاف کھے نہیں سنیں گے۔ جو سنانے گااس سے لڑ پڑیں گے۔ اسے قتل کر دیں گے۔ تُو کیا چاہتا ہے میں چ بول کر ان کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں!"

"چاچی، اس سے برا ثبوت کیا ہو گا کہ وہ میرنے اور میرے بیوں جیسی نہیں ہے۔ کیاتم بھی میں کہوگی کہ وہ ماں جیسی ہے؟"

'' دمیں کیا دنیا کیے گی اور دنیا کو اندر کی بات معلوم نہیں ہوتی۔ گناہ اسے کہتے ہیں' جو ظاہر ہو جائے اور جو ظاہر نہ ہو وہ چلالی ہوتی ہے۔ تُو دیواروں سے سر گکرا تا رہ جائے گا لیکن چلالک کا پول نہیں کھول سکے گا۔''

"تمهاری بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر میں بیٹی کو کیسے برداشت کروں۔؟"

"اب میں تجھے کیے سمجھاؤں۔ اُو ایسے سمجھ کے کہ ہم سب اپنے اپنے گھر میں صفائی اور پاکیزگی رکھتے ہیں مگر سب کے گھر میں ایک چھوٹی می چار دیواری اور دروازہ ہوتا ہے۔ اس چار دیواری میں ہم اپنی غلاظت چھیئتے ہیں اور صاف ستھرے گھر میں اس غلیظ چار دیواری کو برداشت کرتے ہیں۔ اس طرح غلیظ رشتے کو برداشت کرلے۔"

جانو ناگواری ہے کری پر پہلو بدلنے لگا۔ چاچی نے پلیٹ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ''عقل سے کام لینے کے لئے کھانا ضروری ہے۔ بیہ لے' انکار نہ کر۔''

وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے جانے لگا۔ چاچا نے کما۔ "جانو! میں اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا اور تو میری کچھ سے بغیر جا رہا ہے۔"

وہ دروازے کے پاس رک کر بولا۔ "چاچا! تم بھی بولو۔ س لیتا ہوں۔"

'' قوابی چاچی کو دنیا کی سب سے عقلند عورت سمجھ کر آرہا ہے۔ اس عقل سے خالی عورت کے ۔ انتقابی میں نے آدھی صدی گزاری ہے۔''

عالی نے اپنے میاں کی طرف تنبیمہ کے انداز میں انگی اٹھا کر کما۔ "اے جی! خردار اپنی : ہر ملی زبان سے میرے بارے میں النی سیدھی بات نہ کرنا۔"

''میں سید هی بات کمہ رہا ہوں۔ تم جانو سے کہہ سکتی تھیں کہ آمنہ ایک پارسا اور وفادار بیوی ہے۔ ثبوت کے بغیر کتی کی پارسائی پر کچوٹر نہیں اچھالنا چاہئے۔ تم ایک طرف سے کہتی ہوں کہ گفاہ اسے کتے ہیں جو ظاہر ہو جائے۔ دو سری طرف ڈھکے چھپے الفاظ میں آمنہ کو گناہگار کہہ رہی ہو۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیوں اس نیک بخت کو الزام وے رہی ہو؟ کیا گناہ ظاہر ہو گیاہے؟''

"میں تو جانو کو یمی سمجھا رہی ہوں کہ وہ بیٹی کو قبول کر لے\_"

بٹی کو دیکھا تھا پھراس کے کمرے میں نہیں گیا۔ پتا نہیں میرے اندر کیا ہو رہا ہے۔" چاچی سمجھ گئے۔ اس سے بولی۔ "کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ زیادہ نہ سوچ۔ آرام سے بیٹے 'میں چائے لاتی ہوں۔"

وہ بہو کو چائے کے لئے کہ کر پچھلے آنگن میں گئ چر منجی پر چڑھ کراپئی پڑوئ کو راز داری سے مخاطب کیا۔ آہسگی سے بولی۔ "جانو آیا ہے۔ سامنے صحن میں بیشا ہے۔ اندر کی بات بولنا چاہتا ہے مگر بول نہیں پا رہا ہے۔ میں اسے تسلی دینے جا رہی ہوں۔"

یہ کہ کر وہ منجی سے اتر گئ۔ دو سری طرف کے پڑوس میں جھا تکنے کے لئے ایک لکڑی کی چوکی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے چوکی پر چڑھ کر دو سری پڑوس کو بھی راز داری سے بتایا کہ جانو آیا ہے اندر سے ٹوٹا ہوا ہے اور وہ اسے تسلی دینے جا رہی ہے۔

اخبارات اور ریڈیو کے ذریعے آئی تیزی سے خبریں نشر نہیں ہوتیں جتنی تیزی سے رپوسنیں ایک دوسری تک سنسنی خیز خبریں پہنچا دیتی ہیں۔ بہو کے چائے تیار کرنے تک چاچ کے دائیں ہائیں پروسنوں کے ہاں کئی پروسنیں پہنچ گئی تھیں اور دیوار سے کان لگا کر جانو اور چاچی کی ہاتیں بن رہی تھیں۔

. میں ہے گئی کہ رہی تھی۔ ''ابھی چائے نہ پینا۔ پہلے سے مٹھائی اور نمک پارے کھا لے۔ پتا نہیں صبح سے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔''

وہ بولا۔ "میرے طلق سے کچھ شیں اتر رہا ہے۔ میں شیں کھاؤں گا۔" "ارے الی کیا قیامت آگئ ہے۔ کچھ نہیں کھانے کا مطلب ہے تجھے فکر کھا رہی ہے۔ میں تیری امال کی جگہ ہول۔ ججھے بتا' فکر کی بات کیا ہے؟"

" تم تو نادان شیں ہو جا جی؟

"اتنی رات کو میری زبان سے کیا ننے آیا ہے؟"

"میرے سننے کی ضرورت تہیں ہے۔ قمرالدین اور امیرالدین کو سناؤ جو تیج ہے۔ وہ کہنے میرا خون ہیں مگرمال کے خلاف میری زبان سے بھی پچھ سننے کو تیار نہیں ہیں۔"
درجب تیری تہیں سنتے تو میری کیا سنیں گے؟ میری ایک بات مان لو۔ جو ہو گیا اس پر مٹی ڈال دو۔ پندرہ برس کے بعد بیٹی ہوئی ہے اس قبول کر لے۔"

''داہ چاچی! ماں بھی بنتی ہو اور میرے کو بے غیرت بن جانے کو بھی کہتی ہو۔'' '' تجھے بیٹا سمچھ کے تیری بھلائی کے لئے کہتی ہوں۔ قمرالدین تیرے برابر اونچا ہو گیا "لیکن سے کیسے معلوم ہو گا کہ عورت پہلی بار گراہ ہوئی ہے یا بہت پہلے سے دھوکا رہی ہے۔"

" بیر معلوم کرنا ضروری ہے۔ تصدیق کئے بغیر کسی کو الزام دینا ظاف عقل ہے۔ کیا سے تہماری گھروالی کامسکلہ ہے؟"

"ہاں جی- میرے کو اس کی بے حیاتی کا سوفیصد یقین ہے کوئی شوت نہیں ہے۔ "
"شبوت کے بغیر سوفیصد یقین کیسے ہو گیا؟ یہ تم پولیس والوں کی عادت ہے۔ کسی پر
چور ہونے کا یقین کر کے پکڑ لیتے ہو پھر شبوت حاصل کرنے کے لئے اسے ڈنڈے مارتے
ہو۔ میرا نیک مشورہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر بولیس والے نہ بنو۔ ورنہ ایک بے گناہ
عورت مفت میں بدنام ہو گی۔ اس کی بدنامی سے تمہاری تمام اولاد بھی دو سروں کی نظروں
میں مشکوک ہو جائے گی۔ ذرا سوچو اور سمجھو' تم صرف بیوی کو نہیں اپنی اولاد کو بھی
گالیاں دے رہے ہو۔"

مولوی صاحب کی اس بات نے اثر کیا۔ پہلے اس نے اس پہلو سے نہیں سوچا تھا کہ آمنہ کو بدچلن کیے گا تو وہ چاروں بیٹے بھی بدچلنی کا متیجہ کہلائیں گے۔ اس نے گر آکر عشل کیا۔ دماغ کچھ ہلکا سا ہوا۔ پہلے جیسا بوجھ نہیں رہا۔ نیند بھی آنے لگی۔ وہ دو سرے کمرے میں آکرایک چادر اوڑھ کر سوگیا۔

نیند اس لیے آگئی کہ وہ چاروں پیوں کو بدنای سے بچانے کا فیصلہ کرچکا تھا اور انہیں بدنامی سے بچانے کے لئے لازمی تھا کہ وہ اپنی زبان سے آمنہ کو بے حیائی کا الزام نہ دیتا۔

اس کا آدھا مسکلہ حل ہو گیا تھا۔ باقی آدھا مسکلہ یہ تھا کہ آمنہ کو الزام نہ دینے کے باوجود وہ اس کی نظروں میں بے حیا تھی۔ صبح قمرالدین گیراج کی طرف جا رہا تھا۔ ایک برے میاں اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے' انہوں نے کما۔ "قمرالدین! بمن کی خوشی میں مٹھائی نہیں کھلائے گا۔"

"كُطلاوُن كَا خَالو! ضَرور كَطلاوَن كَاله"

"بيطيا سناسے تيري بهن بالكل تشميري لكتي ہے۔"

قمرالدین کو ایبا لگا جیسے بڑے میاں طعنہ دے رہے ہوں۔ اس نے سخت کہیج میں پوچھا۔ '' تشمیری کا مطلب کیا ہوا؟''

"کشمیری کا مطلب ہے گوری گوری لال لال رخساروں والی بچی۔" "تو ایسے بولو نا کہ وہ گوری ہے 'ایسر کشمری کوری کہتا ہے۔ ؟" چاچانے کہا۔ "مجھانے کے لئے گھرکے ٹائلٹ کی مثال دے رہی ہو کہ جانو ایک ، غلیظ رشتے کو برداشت کر لے۔"

"دو یکھو جی! میں سچی اور کھری بات بولتی ہوں۔ آمنہ عورت ہے اور میں عورت ہو کر اس کا گھر برباد نہیں کروں گی۔ مگر ٹائلٹ کو ٹائلٹ ہی کموں گی۔ اگر جانو ٹائلٹ کو خواب گاہ سمجھ کروہاں سونا چاہتا ہے تو شوق سے سوئے۔ میں اسے روکنے ٹو کئے تو نہیں جا رہی ہوا۔"

چاچی بری چالای سے یہ کہ گئی کہ جانو ایک غلیظ عورت کے ساتھ سونا چاہتا ہے تو شوق سے سو جائے اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایک عورت دو سری عورت کا گھر برباد نہیں کرتی ہے۔ چاچا نے کچھ کہنے کے لئے منہ کھولا' جانو نے ہاتھ اٹھا کر کما۔ ''آپ میرے لئے آپس میں جھڑا نہ کریں۔ میرے کو خود ہی اپنی بدقتمتی سے لڑنا ہو گا۔ میں جا رہا ہوں' سلام علیکم۔''

وہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر کے صحن میں آیا۔ امیرالدین نے اس کے لئے ایک منجی پر بستر بچھاتے ہوئے پوچھا۔ "روٹی لاؤں؟"

"زہر کے آؤ۔"

"بات كرونوتم كاشخ كو دورت مو-"

"اب كياميس كات رما مول- تؤميرك كو كتابول رما بي؟"

"ابا! ہم نے بھی تم سے بدتمیزی نہیں کی۔ بات کو سمجھا کرو۔ صرف کتا نہیں کا نا ہے۔ غصہ بھی کا نا ہے اور کتے سے زیادہ کا نا ہے۔"

" کے بیج! کما کما ہولتا بھی جارہاہے پھر کہتا ہے کما نہیں بول رہا ہوں۔ میرا دماغ "کرم ہے۔ میں کسی کاخون کر دوں گا۔ چل بھاگ یماں ہے۔"

امیرالدین مال کے کمرے میں چلا گیا۔ جانو بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کی بھوک مرگئی تھی' نیند بھی اُڑگئی تھی۔ وہ ضبح کی اذان تک کروٹیں بدلتا رہااور بھی اٹھ کر شلتا رہا۔ پھر مجھ کے پاس آگر چبو ترے پر بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد مولوی صاحب باہر آئے تو اس نے سلام کیا پھر ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ "میرے کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔"

"کیامیّلہ ہے؟"

"بيوي كناه گار مو تو خاوند كو كيا كرنا چاہئے؟"

''کوئی گمراہ ہو تو اے راہِ راست پر لانے کی پوری کوشش کرنا چاہئے۔ پھر بھی گمرانگا ے مازینہ آئے تو اس ہے تعلق ختم کردینا چاہئے۔" دوگے؟" " تُوجو مائے گاوہی دوں گا۔" " مجھے پچتیں ہزار روپے کی سخت ضرورت ہے۔" "مل جائیں گے۔ پہلے کام دکھا۔" "کل ہی د کمچھ لو جناب! میرے پاس ترپ جپال ہے۔"

دو سرے دن علاقے کے لوگوں نے دیکھا 'جماں جمال دیواروں پر فاروق کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نام کے بیچے یا اوپر لکھا ہوا تھا۔ ''صنم آراء کا کنوارا پاپ۔''

فاروق بٹ کی تصویر والے پوسٹرول پر راتوں رات مار کر قلم سے 'دکوارا باپ ' لکھ کیا تھا۔

فاروق بٹ کو معلوم ہوا تو اس کا چرہ زرد پڑگیا۔ وہ بدنای جو محلے کی ایک دو گلیوں تک تھی' اب وہ پوسٹروں اور ٹوشتہ دیوار کے ذریعے پورے علاقے میں پھیل گئی تھی۔ فاروق کے حمایتی چوہدری کے حواریوں کی پٹائی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس نے حمامتیوں کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ انہیں سمجھایا۔ ''ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے کوارا باپ لکھا ہے۔ خواہ مخواہ پولیس کے چکر میں پڑو گے۔ ذرا صبر کرو۔''

قمرالدین چومیس برس کا اور امیرالدین شئیس برس کا ہو گیا تھا۔ دو سرے بھائی جوان ہو رہے تھے۔ جب انہول نے پوسٹرول اور دیوارول پر اپنی بسن کا نام بڑھا تو غصے سے پاگل ہو گئے۔ لاٹھیاں لے کر گھرے نکل پڑے۔ وہ فاروق بٹ کے پوسٹرول کو نوچ رہے تھے اور دیوارول پر سے بسن کا نام مٹاتے ہوئے لاکار رہے تھے۔ 'دکس حرامزادے نے ایک حرکت کی ہے؟ اگر لکھنے والے نے مال کا دودھ پیا ہے تو سامنے آئے۔''

کی کو سامنے آنا ہو تا تو وہ چھپ کر ایبانہ کرتا۔ ایباکرنے والوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ دیواروں اور پوسٹروں سے صنم آراء کا نام منا دیا جائے گا۔ اس لئے انہوں نے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بمفلٹ شائع کرائے تھے۔ انہیں ایک ہی رات میں بند دکانوں کے دروازوں پر اور اس طقے کے تمام گھروں میں ڈالتے گئے تھے۔ دو سری صبح پھر صنم آراء کی مال اور فاروق بٹ پورے علاقے میں گفتگو کا مرکز بن گئے۔ جانو اور اس کے چاروں بیٹے مال ور فاروق بٹ پورے علاقے میں گفتگو کا مرکز بن گئے۔ جانو اور اس کے چاروں بیٹے جمال جاتے تھے وہاں آمنہ کی بے حیائی کی گونج سنتے تھے۔

جانو نے بیٹوں سے کہا۔ 'دگمناہ کتنا ہی چھپ کر کیا جائے وہ ایک دن اندھرے سے نکل کرروشنی میں بولتا ہے۔''

چھوٹے بیٹے فخرالدین نے کہا۔ "ابا! ایس بات نہ کرو۔"

"بیٹا! ایک میں ہی تو نہیں کہ رہا ہوں۔ محلے میں سب ہی کہ رہے کہ تہمارے ہاں کشمیرن پیدا ہوئی ہے۔ اس میں برا ماننے کی کیابات ہے۔ گوری چٹی لڑکیوں کو مثال کے طور پر کشمیرن کما جاتا ہے۔"

بوئے میاں نے فمرالدین کو لاجواب کر دیا۔ تشمیری حسن کی مثال سارا زمانہ دیتا ہے اور جب نوزائیدہ بمن اس مثال کے مطابق تھی تو وہ کئے والوں پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ ''خالو! میری بمن کا نام صنم آراء رکھا ہے۔ آپ اسے مثالی نام سے نہ یکارس۔''

یہ کہتے ہی وہ کوئی جواب نے بغیر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ یہ بات اس کے دماغ میں پھر کی طرح لگ رہی تھی کہ فاروق بٹ تشمیری ہے اور محلے والے نوزائیدہ بمن کو تشمیرن کسے ہیں۔

جیسے جیسے دن گزرنے گئے' ان باپ بیٹوں کے اندر لاوا پیلنے لگا۔ محلے کی عور تیں اور مرد ان کے سامنے نچی کو صنم آراء کہتے تھے اور پیٹھ چیچے اسے تشمیرن کمہ کر اپنے ضمیر کو سمجھاتے تھے کہ غلط نہیں کمہ رہے ہیں' جو پچ ہے وہی زبان پر آ تا ہے۔

یہ بات فاروق بٹ کو بھی معلوم تھی کہ وہ مفت میں بدنام ہو رہا ہے۔ بدنام کرنے والا کوئی ایک ہو تا تو وہ اس سے لڑ پڑتا۔ لوگ منہ پر نہیں بولتے تھے اور جو بولتے تھے وہ نظر نہیں آتے تھے۔ کچڑ اچھالنے کا اندازا ایبا ہو تا تھا کہ بات کچھ ہوتی تھی اور اس بات کے پیچھے مطلب کچھ اور ہو تا تھا۔

دو برس گزر گئے 'وہ گھر سے باہر آکر گلی میں کھیلنے گلی تھی۔ فاروق بث نے پہلی بار اس نتھی سی گڑیا کو دیکھا تو اس پر بردا پیار آیا لیکن وہ معصوم چی کو مخاطب کر کے بدنای کو اور ہوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس سے منہ چھیر کر چلا گیا۔ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی 'پڑوس والوں سے تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ آمنہ فاروق سے پردہ کرتی تھی۔ اس کے گھر نہیں جاتی تھی اور نہ فاروق کے گھر والے آتے تھے۔ بعض او قات آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی اس کے گھروالے آتے تھے۔ بعض او قات آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی اس کے باوجود سلام کلام ساجی اور نہ ہی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔

صنم آراء دس برس کی ہوئی تو بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے۔ فاروق بٹ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الکشن لڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں کئی امیدوار تھے۔ فاروق بٹ کی بوزیشن بہت مضبوط تھی۔ اس کے بعد دو سرے امیدوار چوہدری امانت علی آ کے جیتنے کا چانس تھا۔ چوہدری کامیاب ہونے کے لئے ایڈھی چوٹی کا ذور لگا رہا تھا۔ اس کے حواری نے کہا۔ وجہدری اگر میں فاروق کی پوزیشن ایک وم نیجے گرا دوں تو کیا انعام وہ صنم آراء کی طرف سے منہ پھیر کربولا۔ "میں تشلیم کرتا ہوں زیادہ بولے گی او تشلیم نمیں کروں گا۔"

" "دبس كرو ابا! تم في كبي اوپرى دل سے بھى اسے بينى نہيں كما- يد بكى تقى تب اسے ايك بار بھى كودين نہيں ليا-"

دو سرے بیٹے نے باپ سے کہا۔ "جب یہ پیدا ہوئی تھی تو تم اس رات سامنے والی چاچی کے ہاں گئے تھے۔ وہاں تم نے ہماری مال کے خلاف باتیں کیں۔ چاچا نے تہیں سمجھایا تو تم مایوس ہو کر آگئے۔ اڑوس پردوس کی کتنی عورتوں نے تمہاری باتیں سن تھیں۔"

جانو پاؤل پختا ہوا دروازے پر گیا پھر بولا۔ ''تم سب مال کے جھچے ہو۔ میری اولاد نہیں ہو۔ کمبخو! باپ کو برا سجھتے ہو؟ اس باپ کو جو تمہارے لئے دن رات محنت کر تا رہا۔ تمہارے کو بچے سے جوان کیا۔ تمہارے لئے یہ گھر آباد کیا۔''

قمرالدین نے کہا۔ "اسے آباد کرنا کہتے ہیں؟ تم نے اس گھر میں ہطر بن کر سب کو تباہ کر دیا ہے۔ ہماری مال نے اور ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے لیکن تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہم گناہ گاروں کی طرح منہ چھیا رہے ہیں۔"

جانو نے پوچھا۔ "اے ' تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ کیا میرے سے جھڑا کرو گے ؟ کیا میرے سے جھڑا کرو گے ؟ کیا میرے کو پھانی یہ چڑھاؤ گے ؟ "

"ہم ایسانئیں کریں گے لیکن آج ہے اس گرمیں تممارا کوئی تھم نہیں چلے گا۔" "کیے نہیں چلے گا۔ یہ میرا گھرہے۔"

"تمهارا گھر ہے تو پھر اکیلے رہو گے۔ ہم مال اور بمن کو لے کریمال سے چلیں اسے۔"

"ارے جاؤ۔ دھنمکی کیا دیتے ہو۔ میں شادی سے پہلے بھی اکیلا تھا۔ آج بھی اکیلا رہ سکتا ہوں۔"

آمنہ نے کہا۔ "یہ دھمکی نہیں ہے۔ میں نے بیوں کو سمجھایا ہے کہ ہمیں یہ محلّہ چھوڑ دینا چاہے۔ بیٹے جوان ہیں۔ خون میں گرمی ہے۔ غصہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ لاٹھیاں کے کر گھرسے نکل پڑتے ہیں۔ اگر ہمیں بدنام کرنے والا کوئی نظروں میں آگیا تو یہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ایک بیٹا قاتل بن کر سزائے موت کو پنچے گا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟"

جانو دروازے پر اکروں بیٹھ گیا' سوچنے لگا۔ "میری عورت بہت دور تک سوجتی

"ابے کوں نہ کروں؟ تیرے میہ بڑے بھائی بھی مال کی حمایت میں بولتے تھے۔ اب تتیجہ دکیھے۔ لوگ جمارے منہ پر تھوک رہے ہیں۔"

قمرالدین نے کہا۔ ''وہ بردل اور بے غیرت ہیں۔ پیٹھ پیچھے تھو کتے ہیں' منہ پر آگر بولیں تو میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔''

امیرالدین نے آمنہ سے بوچھا۔ "امان! اُو اتن گوری گوری کیوں ہے؟ ہمارے جیسی کیوں نہ کیا؟" کیوں نہیں ہے؟ صنم آراء کو ہمارے جیسی پیدا کیوں نہ کیا؟"

تیسرے بیٹے ضمیرالدین نے صنم آراء کی پیٹھ پر ایک ہاتھ مارتے ہوئے کمک "یہ پیدا نہ ہوتی تو کوئی سالا ہمیں بدنام نہ کرتا۔ اب یہ پیدا ہونے کے بعد مربھی جائے گی تو بدنامی زندہ ہی رہے گی۔"

رور ہیں رہے ہوئی نے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ "بسن پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آتی ہی " "شرم تو گھرے نکلتے ہوئے آتی ہے۔ جہاں جاؤ ای کا چرچا سنائی دیتا ہے۔ لوگوں کی نظریں ہمارے بدن پر چیتی ہوئی سی لگ رہی ہیں۔"

ریں المبری پر مارے ہیں ہوتھ ہے۔ وہ مسلم آراء اپنی مال سے لیٹ کر رو رہی تھی۔ مال کی آ تھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ بولی۔ "فلطی تمہارے باپ کی ہے۔ جب یہ میرا گورا رنگ برداشت نہیں کر سکتا تھا تو شادی کیوں کی؟ اگر یہ عورت کو باہ کی اور بدچلن سمجھتا ہے تو پھر عورت کو بیاہ کرلانے کی کیا ضرورت تھی۔"

جانونے کما۔ "اے میرے کو الرام دیتی ہے؟"

"بید الزام نہیں سچائی ہے۔ اگر صنم آراء کی پیدائش پر تم شبہ نہ کرتے اور میرے سامنے دھال بن کر رہتے و دوسروں کو ہم پر کیچڑ اچھالنے کی جرات نہ ہوتی۔ تم نے دوسروں کو بولنے کاموقع دیا ہے۔"

" " بیہ جھوٹ ہے۔ میں کمی کے گھر میں جاکر نہیں بولٹا تھاکہ وہ تم پر آکر تھوک۔ "
دلکیا تم نے مسجد کے پیش امام صاحب سے بیہ نہیں کما تھا کہ میں بد چلن ہوں؟ انکار
کرو گے تو ابھی پیش امام صاحب کو بلاؤں گی۔ وہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولیں
گے۔ تممارے منہ پر بھی بچ کہیں گے۔"

وہ ہاتھ نچا کر بولا۔ "ہاں ہاں میں مولوی صاحب کو بولا تھا۔ تُو میراکیا بگاڑ لے گی؟"
"میں کیا بگاڑوں گی' تم نے خود ہی اس گھر کو بگاڑ دیا ہے۔ آج تمہارے بیٹے کسی کو مند دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ کل صنم آراء جوان ہوگی تو لوگ اسے حرام کا سمجھ کر دیکھیں گے کیونکہ اپنے ہی باپ نے اسے جائز تسلیم نہیں کیا ہے۔"
دیکھیں گے کیونکہ اپنے ہی باپ نے اسے جائز تسلیم نہیں کیا ہے۔"

کمبل ☆ 57

بولا۔ "ارے منہ کیا دیکھتے ہو۔ مال کے سربر ہاتھ رکھ کرفتم کھاؤ۔ میرے ساتھ رہو گ۔ یہ تہمارا گھرہے۔ آج سے میں ہظر نہیں بنول گا۔ تہمارے کو اور تہماری مال کو پچھ نہیں بولوں گا اور .... اور یہ صنم آراء میری بٹی ہے۔"

اس نے پہلی بار بٹی کے سریر ہاتھ رکھا تو وہ روتی ہوئی باب سے لیٹ گئے۔ یہ منظر دکھے کر بھائیوں کی آئکھیں بھی بھیگئے لگیں۔انہوں نے مال کے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ وہ امن اور سلامتی سے رہیں گے اور حالات کا مقابلہ کریں گے۔

☆=====☆====☆

ہے۔ میرے بیوں کی بھلائی کے لئے انہیں یہاں سے لے جانا چاہتی ہے۔ گر سالی وشمن ہے۔ تمام بیوں کو اپنی طرف کر لیا ہے۔ یہ میرے سے دور جاکر مال کے بمکانے میں آت رہیں گے۔ یہال میرے سامنے کم سے کم میرا لحاظ تو کرتے ہیں۔ ''ہھی اکرتے ہیں۔ ''ہھی اکرتے ہیں۔ ''

وہ انکار میں ہاتھ ہلا کر بولا۔ '' نہیں تم لوگ کمیں نہیں جاؤ گے۔ پورا محلّہ ہمارا دستمن نہیں جاؤ گے۔ پورا محلّہ ہمارا دستمن نہیں ہے۔ کوئی چھپ کر بد معاشی کرتا ہے اور ہمارے کو بدنام کرتا ہے تو ہم اس کا پتا چلائیں گے۔ اس سے لڑائی جھڑا نہیں کریں گے۔ میں پولیس والا ہوں۔ بد معاشوں کا پتا چلتے ہی ان لوگوں کو کسی دو سرے کیس میں پھنسا دوں گا۔ ان کی ضمانت بھی نہیں ہونے دوں گا۔ مگرتم یماں رہو گے۔''

امیرالدین نے کما۔ "جم تہماری بات نہیں مانیں گے۔ ہم وہی کریں گے جو امال

ن ين

وہ غصے سے بولا۔ "ارے تماری امال کیا لاٹ گور فرہے؟"

پھراسے خیال آیا کہ گھر میں اس کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ گرمی دکھانے سے کام نہیں چلے گا۔ وہ آمنہ کو دکھ کر نرمی سے بولا۔ "اری ٹیک بخت! کیوں میرے بیٹوں کو بہکاتی ہے۔ میری بات مان لے۔ میں پولیس والا ہوں' یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ چور اور گناہ گار منہ چھیا کر بھاگتے ہیں۔ جب تم گناہ گار نہیں ہو تو کیوں جاتی ہو۔ دنیا والے بولیس کے قصور وار تھی اس لئے بچوں کے ساتھ کہیں منہ چھیانے چلی گئی اور جو منہ چھیائے والے دشمن ہیں میرے جوانمرد بیٹول کو ہزدل سمجھیں گے۔"

پہلی بار باپ کی میہ بات بیٹوں کے دل کو گئی۔ آمنہ نے تائید میں سر ہلا کر کہا۔ "
د مساری ان باتوں میں وزن ہے۔ واقعی گناہ گار منہ چھپاتے ہیں۔ میہ دنیا والے الثابی سجھتے ہیں۔ میں بیٹوں کی بھلائی اور سلامتی کے لئے جانا چاہتی ہوں..... لوگ کمیں گئے میں نے یہاں سے بھاگ کر گناہ گار ہونے کا ثبوت دیا ہے۔"

قمرالدین نے کہا۔ "امال! تم اباکی بات مانتی ہو تو پھر ہم نہیں جائیں گے۔"

"میں تم لوگوں کی سلامتی کے لئے یہاں سے جاکر گناہ گار کہلانے کے لئے تیار ہوں۔ ہاں اگر تم سب میرے سرپر ہاتھ رکھ کرفتم کھاؤ کہ کسی سے اڑائی نہیں کرو گے، امن اور سلامتی سے رہو گے تو پھر ہم یہیں رہیں گے اور ایک نئے حوصلے سے حالات کا مقابلہ کرس گے۔"

میں جانو خوشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک ایک بیٹے کو آمنہ کی طرف دھکا دیتے ہوئے وہ نوٹو گرافر میرے اسکول کے زمانے کا دوست ہے۔ دوسرے زاویوں سے بھی اثاری ہوئی تصویریں میرے پاس ہیں۔"

وه ببينه يونچهت موئ بولا- "كمال بين وه تصويرين؟"

"میں ایسا اناثری تو نہیں ہوں کہ تمام تصویریں لے آتا۔ وہ جمال بھی ہیں ' محفوظ ہیں۔ ان میں سے ایک بھی تقویر اس کروڑ ہی بھائی کے پاس پہنچ گئی تو اس کے حواری تنہیں گولی مار دیں گے اور میں نے ایک بھی تصویر کا پوسٹر چھاپ کر گلی کوچوں میں لگوا دیا تو الکشن میں تمہاری امیدواری کا جنازہ فکل جائے گا۔ "

وه سر بلا كربولا- "بال تم بهت كچيه كرسكتے ہو-"

"لیکن ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے اور تم نے جھے بے گناہ کو اور ایک فرشتہ صفت عورت کو بری طرح بدنام کیا ہے۔"

"مم ..... میں نے بدنام نہیں کیا ہے۔"

"جھوٹ بولو کے تو میں انتقام لینے پر آمادہ ہو جاؤں گا۔"

دونمیں بٹ صاحب! میری جزت رکھ لو۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ آپ جیسا کہیں گے 'میں ویسے ہی اس غلطی کی تلافی کروں گا۔ "

" پچوہدری! میں نے بہت سوچا کہ اینٹ کا جواب پھر سے دوں گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو گا۔ ہو سکتا ہے وہ کروڑ تی بھائی بدنای پر پردہ ڈالنے کے لئے بہن کی شادی تم سے کر دے۔ پھر تو تہماری لاٹری نکل آئے گی۔ یا وہ بھائی انقام لینے کے لئے تم سے اپنے لاکھوں روپے وصول کرے۔ تہمیں طرح طرح کے ہھنڈوں سے کنگال کر دے۔ "
لاکھوں روپے وصول کرے۔ تہمیں طرح طرح کے ہھنڈوں سے کنگال کر دے۔ "
"الل اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ وہ میرے خلاف پچھ بھی کر سکتا ہے۔ "
"لیکن میں نے جو سوچا ہے وہ تہمارے جیسا کمینہ آدمی بھی نہیں سوچ سکتا۔ میں نہیں میں نہیں ہو رہی ہیں۔ اس طرح نہیں ہوائی کی بہن بھی بدنام ہو جائے گی۔ ہمارے طلک میں الی گندی سیاست ایک رئیں بھائی کی بہن بھی بدنام ہو جائے گی۔ ہمارے طلک میں الی گندی سیاست روان پا رہی ہے کہ ہم اقتدار کی اوٹی کرسی تک پہنچ کے لیے ماؤں اور بہنوں کو نگی کاران بنا رہے ہیں۔ میں اینٹ کا جواب پھر سے دے کر یہ الیش جیت سکتا ہوں لیکن میرے جیتنے سے اور اونچا منصب عاصل کرنے سے آمنہ اور صنم آراء کے دامن کا داغ میں ایس کرنے سے آمنہ اور صنم آراء کے دامن کا داغ میں میں دھلے گا۔ انسان بنو انسان اور انسانیت سے سوچو کہ ماں بھی پر جو کیچر اچھالی گئی ہیں وہ کیچر کیے صاف کر سکتے ہو؟"

"بٹ صاحب! اللہ جانتا ہے۔ ابھی میرا دماغ کام کر رہاہے۔ آپ جو حکم کریں گے'

فاروق بث اپنے مخالف امیدوار امانت علی سے ملاقات کرنے آیا۔ چوہدری نے بری گرم جوشی سے استقبالی کیا۔ "آؤ آؤ۔ ست ہم اللہ ' بٹ صاحب ' آپ میوے غریب فانے میں تشریف لائے۔ علم کیا ہو تا ' بندہ خود حاضر ہو جاتا۔ "

فاروق بٹ نے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "صاحب! پیاسا کوئیں کے پاس آتا ہے۔ اس لئے خود چل کر آیا ہوں۔"

"د حکم کروبٹ صاحب! ویسے بات کیاہے؟"

"میں آپ کے حق میں بیٹھنا جاہتا ہوں۔ میں الیکش نہیں لڑوں گا۔" چوہدری نے اسے بے بقینی سے دیکھا پھر کہا۔" آپ کی پوزیشن مجھ سے زیادہ مضبوط

ہے۔ پھر آپ میرے حق میں بیٹھیں گے۔ اورث صاحب' مخول نہ کریں۔"
''میں آپ کے پاس نداق کرنے نہیں آیا ہوں۔ آج سے آپ جمال جلسہ کریں گے
میں وہاں اسٹیج پر آگر سب کے سامنے اعلان کروں گا کہ آپ عوام کے ووٹوں کے صحیح
حقد اربیں اس لئے میں آپ سے حق میں بیٹھ رہا ہوں۔"

"آپ میرے حق میں ہیں۔ میں بہت خوش ہوں لیکن آپ نے اچانک ہی ارادہ کیوں بدل دیا ہے؟ کیاوہ جو آپ کی بدنامی ہو رہی ہے اس لئے؟" "بدنامی تو آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھئے۔"

فاروق بٹ نے ایک تصویر جیب سے نکال کر دی۔ اس تصویر میں چوہدری ایک جوان عورت کے ساتھ الی حالت میں تھا کہ اسے دیکھتے ہی وہ حیرت سے انجھل پڑا۔ فاروق بٹ کو گھور کربولا۔ ''یہ.....ی کیا ہے؟''

"آرام سے بیٹھ جاؤ۔ یہ اس عورت کی تصویر ہے جس کا کروڑ تی بھائی تہیں الکش الرئے کے لئے بھاری رقم دے رہا ہے۔ تم اتنے کینے ہو کہ بھائی سے رقم لے رہے ہو اور درپردہ اس کی غیرت سے کھیل رہے ہو۔"

"تم ........ تم كيب جانتے ہو؟ اور بيہ تصوير تمهيں كمال سے ملى؟" "جس فوٹوگرا فركو تم نے نيگير پورول ڈيوليپ كرنے اور پرنٹ كرنے كے لئے دیا تھا'

میں وہی کروں گا۔"

" میری عقل کہتی ہے اگر میں الکیش لڑوں گا اور تم میرے اسٹیج پر آگر اعلان کرو میرے دسیری عقل کہتی ہے اگر میں الکیش لڑوں گا اور تم میرے دسیرے ہوں تو لوگ کے کہ میرے حق میں بیٹھ رہے ہو اور میں صنم آراء کا کوارا باپ نہیں کریں گے۔ اگر تم میرے سامنے ہارنے والے امیروار کی باتوں کو دل سے تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر تم الکیش جیتنے کی پوزیش میں آگر کہی بات کرو کے اور بعد میں چیئرمین بن کر بھی میری اور ماں بیٹی کی پارسائی کی قتم کھاتے رہو گے تو سب ہی ایک بڑے آدمی کی ہاں میں ہال المائیس میں ایک بڑے آدمی کی ہاں میں ہال المائیس

"جی بٹ صاحب! آپ کی بات سمجھ میں آرہی ہے۔ میں اپنے تمام جلسوں میں کلام پاک ہاتھوں پر رکھ کرلوگوں کو آپ کی اور ماں بٹی کی پارسائی کا لیقین دلاؤں گا۔" "چوہدری! ہم نے کلام پاک کے نقدس کو بر قرار نہیں رکھا ہے۔ کتنے لوگ عدالت کے کشروں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بچ بولنے کا دعدہ کرتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں دے کر چلے آتے ہیں۔ کلام پاک اس دنیا کی آخری آسانی کتاب ہے۔ اسے مذاق نہ بنائیں۔ میں تمہارے جیسے دو غلے ہنے کو عوام کے سامنے کلام پاک اٹھانے نہیں دوں

> «پھر آپ کیا جاہتے ہیں؟» دوتر اردہ ماہنٹی یہ جاء ہو معرب کی

"تهمارا جوبیٹا آٹھویں جماعت میں ہے اس کی عمر کیاہے؟"

''اٹھارہ برس-'

"د صنم آراء ابھی دس برس کی ہے۔ سات برس بعد شادی کی عمر ہو جائے گ۔ تم آج ہی شام کو اپنی بیوی کے ساتھ اس کے گھر جاؤ اور اپنے بیٹے کا رشتہ مانگو۔ اس معصوم لڑکی کے مال باپ اور بھائیوں کو سمجھاؤ کہ وہ تمہاری بہو بنے گی تو یکافت تمام برنامیوں کے داغ دھل جائیں گے۔"

وں و س ب یں است و پہرری منہ کھولے یوں بیٹا تھا جیسے کچھ کمنا چاہتا ہو لیکن کہنے کے تمام حقوق سے محروم ہو چکا ہو۔ اب وہ صرف من سکتا تھا اور من کر عمل کر سکتا تھا۔ کسی بات پر انکار کی مختبائش نہیں رہی تھی۔ وہ بچکچاتے ہوئے بولا۔ "میں آج ہی جاؤں گالیکن انہوں نے بیٹی گخبائش نہیں دی تھی۔ انکار کیا تو؟"

و مرتب المسلم ا

اس نے سر جھکا لیا' فاروق بٹ نے کہا۔ وقتم اینے تمام جلسوں میں آمنہ اور صنم

آراء کی شرافت اور پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہوئے اعلان کرو گے کہ وہ عزت دار گھرانا ہے۔ اس لئے تم صنم آراء کو اپنی بھو بنانے والے ہو اور الکشن سے پہلے اپنے بیٹے اور صنم آراء کی مثلی دھوم دھام سے کرو گے۔"

" ٹھیک ہے میں ہر جلنے میں یہ اعلان کروں گا۔"

دور سکتا ہے کہ تم اسی طرح سیاست کے میدان میں دوڑتے دوڑتے بھی اسمبلی میں اسمبلی ہے کہ تم اس طرح سیاست کے میدان میں دوڑتے بھی نہ بھولنا کہ تمہاری کی جاؤ۔ اور چی سے اور چی کی رہیں گا۔ وہ لاکر میری موت کے بعد بھی کھل سکتا ہے۔ اور تمہاری عزت اور سیاسی وقار کی دھجیاں آڑا سکتا ہے۔"

یہ کہہ کروہ اٹھ گیا۔ چوہدری نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ''بیٹھیں بٹ صاحب! کچھ ٹھنڈوا گرم بی کر جائیں۔''

''''تم نے مجھے گرم کیا تھا' میں نے تنہیں ٹھٹڈا کر دیا۔ بس اتناہی کافی ہے۔ باتی میں منگنی کا اعلان سننے کا منتظر رہوں گا۔''

وہ چوہدری کو بدنای اور نیک نامی کے درمیان الجھا کر چلا گیا۔

## ☆=====☆=====☆

شام کے وقت محلے میں شور اٹھا کہ چوہدری امانت علی آرہے ہیں۔ لوگوں نے سوچائو وٹ مائٹ مائٹ آرہے ہیں۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ آیا تھا۔ جب اس نے جانو کے دروازے پر دستک دی تو لوگ جیران ہو کر سوالیہ نظروں سے ادھر دیکھنے لگے۔ گلی کے ایک سرے سے دو سرے سرے تک عورتوں کو شام کی تازہ خبریں چینچنے لگیں اور یہ کوئی معمولی اور چھوٹی خبر نہیں تھی کہ اس علاقے کا بہت بڑا آدی جانو کے گھر آیا ہے۔ جانو نے گیٹ کھول کر چوہدری کو دیکھا تو جیرت سے گم صم رہ گیا۔ چوہدری نے مصافعے کے لئے ہاتھ بروھاتے ہوئے کہا۔ "السلام علیم جان محمد صاحب!"

اس نے چونک کر سوال کا جواب دیا پھر مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ "آپ میرے جیسے غریب کے دروازے پر آئے ہیں۔ آپ نہ آتے تب بھی جارے گھر کے تمام دوٹ آپ کے لئے ہیں۔"

"جان محمد صاحب! میں ووٹ نہیں کچھ اور مانگنے آیا ہوں۔ کیا آپ مجھے بیٹھنے کے لئے نہیں کہیں گئے؟"

''ہاں جی ہاں' تشریف رکھئے۔'' امیرالدین نے چوہدری کے لئے منجی بچھائی۔ گزالدین چوہدری کی بیوی اور بٹی کو اپنی مال کے پاس لے آیا۔ آمنہ اور صنم آراء نے ہیں کہ اپنا بن کر آنے والوں پر بھی شک کرنے لگی ہو۔ تمہاری جگہ میں ہوتی تو مجھے بھی فوراً یقین نہ آتا۔ اب تم جس طرح چاہو بلقین دلانے کی کوشش کروں گی۔"
درلیک مدی بٹر ماجھ دی ہے ہیں کہ یہ "

''لیکن میری بیٹی ابھی دس برس کی ہے۔'' دوکر کی اے نہد منگذیتہ میں سکتے ہیں''

"کوئی بات نہیں۔ مثلنی تو ہو سکتی ہے۔"

"بیگم صاحب! میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے' آخر ہم میں ایس کیا بات ہے کہ آپ میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہیں۔"

"رشتے عزت دار گرانوں میں آتے ہیں۔ کیا تم عزت دار نہیں ہو؟ کیا صنم آراء خوب صورت نہیں ہے۔ تم میں یا تہمارے گرمیں کیا خرابی ہے کہ میں رشتہ نہ مانگنے آتی؟"

" تھسریئے میں صنم آراء کے اباسے بات کرتی ہوں۔"

وہ دروازے کے پاس آئی۔ باہر چوہدری بیٹھا ہوا تھا۔ اس لئے وہ دروازے کی آڑ سے بولی۔ "قمرالدین 'ایٹے ابا کے ساتھ یمال آؤ۔"

جانو نے آکر کما۔ ''چوہدری صاحب تو فرشتہ ہیں۔ کہتے ہیں ہم لوگ عزت دار ہیں۔ ہمارے کو بدنام کرنے والوں کو وہ تلاش کر رہے ہیں۔ ہمارے دشمنوں کو سزا دلائیں گے۔''

آمنہ نے کہا۔ "میہ ہماری صنم آراء کا رشتہ مانگ رہی ہیں۔" قمرالدین نے کہا۔ "چوہدری صاحب بھی ہم سے یمی کہہ رہے ہیں۔" ماں نے پوچھا۔ "بیٹے! تم کیا کہتے ہو؟"

"امال! یہ تو بہت بردی بات ہے۔ ہمیں بدنام کرنے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں گ کین ہماری گڑیا جیبی بمن کامعالمہ ہے۔ ہم فوراً جواب نہیں دے سکتے۔ ان سے کما جائے کہ ہم اپنے رشتے واروں سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دیں گے۔" آمنہ نے کما۔ "بیٹی کی ساری زندگی کا معالمہ ہے۔ قمرالدین ٹھیک کہتا ہے' اچھی طرح سوچ سمجھ کررشتہ دیں گے۔"

امیرالدین نے آگر کہا۔ ''ابا! یہ بڑے اور ساسی لوگ ہیں۔ ہمیں سمجھنا جاہئے کہ اچانک رشتہ مانگنے کیوں آئے ہیں؟''

جانونے پوچھا۔ «میں چوہدری صاحب کو کیا جواب روں؟"

برے پر پی ایک میں پوہر را سامب ویدواب دوں:
"میں کہ ہم اپنے فائدان کے دوسرے بزرگول سے مشورہ کرنے کے بعد جواب رگ

انہیں سلام کیا۔ چوہدرائن نے بچی کے سرپر ہاتھ رکھ کر بوچھا۔ "یہ تہماری بیٹی صنم آراء ہے؟"

''جی ہاں۔ نیمی وہ بد نصیب ہے جس کا نام اس علاقے کی ہر دیوار اور پوسٹر پر نظر آتا ''

چوہدرائن بیٹے ہوئے بولی۔ "بدنھیب ہیں وہ دشمن جو عزت داروں پر کیچڑاچھالتے ہیں۔ شاہد کے ابا بدمعاشوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ذرا وہ مل تو جائیں۔ انہیں دو چار سال کے لئے اندر کرا دیں گے۔"

آمندنے بوچھا۔ "بی شاہدے اباکون ہیں؟"

وہ مسکرا کر بولی۔ ''اے بس! میں اپنے چوہدری صاحب کی بات کررہی ہوں۔ میرے بیٹے کا نام شاہد ہے۔ آٹھویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ تم صنم آراء کو پڑھا رہی ہو؟''

" میں پڑھاتی ہوں۔ جب تک قدم قدم پر کانٹے بچھے ہیں تب تک میں اسے السکول نہیں جانے دول گ۔"

"دیں تہاری بیٹی کے راستے کے تمام کانٹے چنتی ہوئی آئی ہوں۔ آج کے بعد کوئی ا اسے میلی نظرسے نہیں دیکھ سکے گا'نہ تم لوگوں کی عزت پر کیچراچھال سکے گا۔" "آپ کی مرانی ہے کہ آپ ہمیں عزت کے قابل مجھتی ہیں۔"

"بسن! عزت بنانے سے عزت بنتی ہے۔ تم صنم آراء کو ہمارے گھر کی عزت بنا

آمنه نے جرانی سے بوجھا۔ "میں سمجی نہیں؟"

"میں تمهاری بیٹی کو اپنی بهو بنانا چاہتی ہوں۔"

آمنہ کی اور کی سانس اور ہی رہ گئی۔ پہلی حیرانی کی بات یہ تھی کہ بہت او پنچ خاندان سے اور او کی حیثیت والوں کے گھرسے رشتہ آیا تھا۔ دو سری حیرانی کی بات یہ تھی کہ ایک بدنام گھرانے کی بیٹی کا رشتہ مانگا جا رہا تھا۔ یہ تو ناقابلِ لیفین بات تھی۔ یہ سمجھ میں

آرہا تھا کہ چوہدرائن مال بٹی کا نداق اڑانے آئی ہے۔ چوہدرائن نے پوچھا۔ "کیاسوچتی ہو؟"

وه خیالات سے چونک کر بولی۔ "کیا آپ ہمارا فراق اڑانے آئی ہیں؟"

" یہ کیا کمہ رہی ہو؟ کیا میں مٰداق اڑانے تمہارے گھرکے اندر آؤں گ۔ میں اپنے ا خاوند اور جوان بیٹی کے ساتھ آئی ہوں۔ دیکھو بمن! تمہارے آس پاس اسنے دشمن ہو گئے كاونت آگيا تھا اور ترپ جال تھى اس كى اپنى بينى سيما۔

وہ بیہ سوچ کرسیما کو ساتھ لایا تھا کہ جب رشتہ کرناہی تو ہے جانو کے بردے بیٹے سے سیما کو منسوب کرائے گا۔ اس طرح جانو اور اس کے بیٹوں کو یہ اندیشہ نہیں رہے گا کہ ان کی صنم آراء سسرال میں ممتر سمجھی جائے گی۔ جو شخص بیٹی لینے سے پہلے اپنی بیٹی دے رہا ہو'اس کی نبیت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔

یہ سارا کھیل سیاست کا تھا۔ بعض لیڈروں کو اقتدار کی کری اس وقت ملتی ہے جب
وہ بیٹے اور بیٹی کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ فاروق بٹ نے اسے ایسے شکنچ میں پھنسایا تھا کہ وہ
اپنے بیٹے شاہد کو ایک بدنام گھر کا داماد بنا رہا تھا۔ ویسے بیٹے کے لئے نمی کی بھی بیٹی لائی جا
سمتی ہے۔ بھی حالات سازگار ہوئے تو اس لڑکی کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینکا جا
سمتا تھا لیکن اپنی بیٹی کسی ایسے ویسے گھریس نہیں دی جاتی۔ سیماچوہدری کی اپنی بیٹی نہیں
تقریب

چوہدری کی بمن نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی بھائی کی گود میں دی تھی اس وقت سیما چھ ماہ کی تھی۔ چوہدرائن نے اسے اس لئے گود میں لے لیا تھا کہ سیما کو اس کی مال کے چھوڑے ہوئے لاکھوں روپے مل رہے تھے۔ انہوں نے سیما کو دولت کی ہوا نہیں لگنے دی۔ دوسرے بیٹے شاہد کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے کہ دی۔ دوسرے بیٹے شاہد کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے کہ دیا کہ کسی اندرونی خرابی کے باعث چوہدرائن آئندہ مال نہیں بن سکے گی۔ گھر میں ایک دیا کہ کمی تھی۔ سیما نے وہ کی پوری کر دی۔ چوہدرائن نے بھی اسے بیٹی مان لیا۔ وہ صادق آباد سے لاہور میں رہائش اختیار کرنے آئے یہاں دوست احباب میں میں کی ظاہر کیا گیا سیما ان کی آئی بیٹی ہے۔

یہ سے اکی مختر می ہسٹری تھی۔ اگر وہ چوہدری کی اپنی بیٹی ہوتی تو پتا نہیں وہ اسے جانو کی بہو تی افتالہ کرتا یا نہیں؟ ابھی تو وہ بہی فیصلہ کرتے آیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ جائے کے بیٹے اور آمنہ سوچنے کا وقت مانگ رہے ہیں۔ تو وہ انہیں وقت دے کر خود پر برا وذت لانا نہیں چاہتا تھا۔

اس نے کہا۔ ''جانو بھائی! تمام بیٹیوں کے والدین سوچنے سیجھنے کے لئے تھوڑا وقت لیتے ہیں۔ دراصل وہ سوچتے نہیں ہیں بلکہ وہ اندیثوں میں مبتلا رہتے ہیں کہ پتا نہیں بڑے گھریں بیٹی سماگن بن کر جائے گی تو اس کے ساتھ کیما سلوک ہو گا؟ آپ ایمان سے بتائیں یہ اندیشہ ہے یا نہیں؟''

جانو اعتراف كرت موع الحكيان لكا- قمرالدين في كما- "آپ درست فرمات

باپ بیٹے چوہدری کے پاس گئے۔ آمنہ نے چوہدرائن کے پاس آکر کما۔ "آپ ہم سے رشتہ داری کر کے ہمارا مان بڑھا رہی ہیں۔ ہم اپنے خاندان کے بزرگوں سے مشورہ کر کے انشاء اللہ جلد ہی جواب دس گے۔"

اد هرچوبدری نے جانو سے کہا۔ "میرے بھائی! یہ تو معقول بات ہے۔ اپنے بزرگوں سے ضرور مشورہ کرنا جاہئے لیکن مربانی کر کے کل صبح تک ہاں میں جواب دے دیں۔ ہمیں مابوس نہ کرس۔"

تیں اور اسٹی کے پوچھا۔ "آپ جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ بمترہے الکش سے فارغ ہو جائیں۔ پھر دشتے داری بھی ہو جائے گی۔"

وہ بولا۔ "بینے! دشمن تم لوگوں کو خوامخواہ بدنام کر رہے ہیں۔ اگر میں آج سے ہر جلے میں لوگوں سے بید کہ دول کہ جانو بھائی خاندانی عزت دار ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں اس عزت دار گھرانے کی بیٹی صنم آراء کو اپنی بھو بنا رہا ہوں تو بدنام کرنے والے اینا سامنہ لے کر رہ جائیں گے۔"

باب بیٹے قائل ہو کر سرہلانے گئے۔ چوہدری نے کما۔ "میں نے فاروق بٹ سے بھی بات کی ہے۔ وہ سمجھدار بندہ ہے۔ وہ بے چارہ بھی خوا مخواہ بدنام ہو رہا ہے۔ اس نے خود کو اور آپ لوگوں کو بدنامی سے بچانے کے لئے فیصلہ کیا ہے کہ میرے حق میں بیٹھ جائے گا اور الیکش نہیں لڑے گا۔"

قمرالدین نے کہا۔ "بٹ صاحب ایک اچھے انسان ہیں 'ہم صرف بدنامی کے باعث ان سے سلام دعانمیں رکھتے ہیں۔"

"آپ لوگ عقل سے تام لیں اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ الکش ہونے تک لوگ ہزاروں کی تعداد میں میرے سامنے ہوتے ہیں۔ وہ میری ذبان سے ہماری تمهاری رشتہ داری کی باتیں سنیں گے۔ الکش کے بعد نہ لوگوں کا مجمع ہو گانہ اس بات کی شهرت ہوگی کہ میں نے عزت دار ہو کر آپ جیسے عزت داروں کو پہچانا ہے اور آپ لوگوں کو گلے لگا کر آپ کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔"

"ب شک آپ کی ایک ایک بات میں وزن ہے۔ پھر بھی آپ ہمیں سوچنے کا وقت دس۔"

یوم دری اندر سے سما ہوا تھا کہ لڑی والوں کی رضامندی لئے بغیر وہاں سے ........ اٹھے گا تو باہر فاروق بٹ محاہے کے لئے کھڑا ہو گا۔ اس نے تاکید کی تھی کہ ہر حال میں رشتہ طے کرکے آنا اور چوہدری بھی ٹھوس منصوبہ بناکر آیا تھا۔ اب ایک ترب جال چلنے

ہیں۔ بہت او نچائی پر پہنچ کر نیچے دیکھو تو گرنے کا ڈر لگتا ہے۔ ہماری بہن بھی خدا نہ کرے بہت اوپر سے .......گرے گی تو ہم سے دیکھانہ جائے گا۔"

''اگر میں صنم آراء کو بہو بنانے سے پہلے تہمیں داماد بنالوں۔ اپنی بیٹی اس گھر میں دے دوں تو کیا پھر کوئی اندیشہ رہے گا؟''

سب کے منہ جمرت سے کھل گئے۔ قمرالدین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سیما کو کی بار چور نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اگر اس حسین لڑکی کا تعلق معمولی گرانے سے ہوتا تو وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا لیکن وہ ایک موٹر کمینک تھا۔ فلمی ہیرو کی طرح غریب ہو کر بادشاہ زادی سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی مہنگی حسیناؤں کو دور سے دیکھ کر انہیں پالینے کی آرزوؤں کو سینے میں دفن کرناہی بہتر ہوتا ہے۔

چوہدری نے کہا۔ ''جانو بھائی! میری بٹی تمہارے گھر میں ہے۔ اسے انچھی طرح دیکھ لو۔ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ میری ایک ہی بٹی ہے۔ یوں سمجھیں' میں آپ کو اپنا کلیجہ نکال کر دے رہا ہوں۔''

صنم آراء اور فخرالدین مهمانوں کے سامنے ناشتہ اور جائے لا کر رکھ رہے تھے۔ آمنہ سیما کو ہونے والی بہو کی حیثیت سے دیکھ کر پاغ باغ ہو رہی تھی۔ اس نے پھر دروازے پر آکر جانو اور بیٹے کو بلایا پھر کہا۔ ''قمرو کے ابا' چوہدری بھائی نے اور چوہدرائن بہن نے نو ہمیں زمین سے آسان پر پہنچا دیا ہے۔ کیا میرے بیٹے کو سیما پہند ہے؟''

قمرالدین نے شرما کر مسکراتے ہوئے سرکو جھکا لیا۔ جانو نے اس کے سر پر ایک چیت مارتے ہوئے کہا۔ ''اب! مرد ہو کر شرما تا ہے؟''

آمنہ نے دھیرے سے کہا۔ "بید کیا حرکت ہے؟ ہونے والے سسر کے سامنے قمرو کو الے کمہ رہے ہو۔ بیٹے کے لئے ایسی ذبان استعمال کرو گے تو سسرال میں اس کی کیاعزت رہے گا۔"

جانونے جھینپ کر کہا۔ '' خوشی میں بھول گیا تھا۔ یہ بتاؤ' میں رشتے کے لئے ہاں کہہ وں؟''

«کهه دو اور پوچیو لومنگنی کب ہو گی۔ پہلے میں ببولاؤں گی۔"

چوہدری نے صحٰن سے اونچی آواز میں کہا۔ "بسن! قمرالدین اور سیماکی شادی پہلے ہوگ۔ بہن کے۔ تب تک ہمارا ہوگی۔ پہلے تا ہمارا شاہدیو نیورٹی کی تعلیم سے فارغ ہو جائے گا۔"

یہ آواز باہر تک گئی۔ باہر ایک بارہ برس کی اڑکی اور ایک بڑھیا دیوار سے لگی کھڑی تھیں۔ ان کے اندر بیلی دوڑ گئی۔ اڑکی دوڑتی ہوئی این گھر گئی۔ بڑھیا ہانچی کانپی ایک گھر سے دو سرے گھر آج کی تازہ خبر نشر کرتی چلی گئی۔ یہ خبر سن کر کسی کو تقین نہیں آ رہا تھا اور محلے کی عور تیں تقدیق کئے بغیر کسی کل قرار نہیں یا سکتی تھیں۔ ایک عورت نے ایک بلیٹ میں کھیر ڈائی۔ کھیر پر پہتہ بادام کے محکور چھڑک دیئے بھرات دو سری بلیٹ سے ڈھانپ کر جانو کے گھر بہنچ گئی۔ اندر بہنچتے ہی اس نے چوہدری صاحب کو اور چوہدرائن کو ملام کیا پھر بولی۔ "آمنہ بمن! میں نے منت مانی تھی کہ میری شبو کا رشتہ آئے گا تو محلے والوں کو کھیر کھاؤگ گئی۔ یہ دو منت مانی تھی کہ میری شبو کا رشتہ آئے گا تو محلے والوں کو کھیر کھاؤگ گئی۔ یہ دو منت مانی تھی کہ میری شبو کا رشتہ آئے گا تو محلے والوں کو کھیر کھاؤگ گئی۔ یہ دو۔ "

آمنہ نے کھیر کی بلیث لے کراہے بیٹی کے رشتے کی مبارک باد دی پھر کہا۔ ''آج بڑی خوش کا دن ہے۔ چوہدری صاحب اور چوہدرائن بمن میری صنم آراء کو بھو بنانامچاہتے بین اور یہ ان کی بیٹی سیماہے' میری ہونے والی بھو۔''

کھیروالی نے بڑی حیرانی سے سنا پھر آمنہ کو دو دو رشتوں کی مبارک باد دینے گئی۔ اس وقت دو سری عورت ایک پلیٹ میں لڈو لے کر آئی۔ آمنہ سے بولی۔ "میرا بیٹا بورڈ کے امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ اس خوشی میں منہ میٹھا کرلو۔ ویسے تمہارے ہاں بھی بری رونق گئی ہے۔"

اسے بھی رونق کا سبب ہتایا گیا۔ پھر تیسری آگئ۔ اس کے بعد چوتھی پہنچ گئی۔ آنے والیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب ہی کسی نہ کسی بمانے سے آئی تھیں اور آمنہ کے گھر کا بھید لے رہی تھیں۔ جو خبر سنی تھی' اس کی تقدیق ہو رہی تھی اور مبارک باد دے کر والیس جا رہی تھیں۔

بڑی مشکل ہے۔ عورتوں کی بے چینیاں اور بڑھ گئی تھیں۔ آخریہ معجزہ کیسے ہو گیا۔ ایک بڑے گھرسے ایک بدنام عورت کی بیٹی کا رشتہ کیسے آگیا۔ صرف اتنا ہی نہیں' اس محلے میں قمرالدین ایک بڑے گھر کی بیٹی بیاہ کرلانے والا تھا۔

سب ہی دعا مآنگ رہی تھیں گلہ اللہ تعالی ایسے ہی سب کے دن پھیرے مگروہ پھیر ٹس پڑگئی تھیں کہ جو بات ناممکن تھی وہ ممکن کیسے ہو گئی؟ بیہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ الیکش لڑنے والے چوہدری کا دماغ چل گیا ہے۔ اتنے بڑے خاندانی شخص نے پچھ سمجھ کر ہی جانو سے رشتہ داری کی ہے۔

ایک بو ڑھی نے چار عورتوں میں بیٹھ کر کہا۔ "اب ہم آمنہ کے برابر کے نہیں اسے- وہ اتنی او چی ہو گئی ہے کہ منہ اٹھا کر تھو کئے ہے وہ تھوک جمارے ہی اوپر آئے

ہ۔ بیہ موٹی می عقل میں سانے والی سچائی ہے کہ ینچے منہ کرکے تھو کا جاتا ہے یا سامنے منہ کرکے اوپر منہ اٹھانے سے اپنی غلاظت اپنی ہی طرف واپس آتی ہے۔

ایک کمتر اپنے برابر والے کو حمد اور جلاپے سے اور کمترینا سکتا ہے لیکن اپنے سے
اوپر والے سے حمد نہیں کر سکتایا حمد کرکے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ مساوات کا درس
دینے والے کہتے ہیں' تمام انسانوں کو برابر ہونا چاہئے۔ نہ کوئی برتر ہو نہ کوئی کمتر۔ جبکہ
کمتروں میں آمنہ جیسی عور توں کا جینا دشوار ہو جاتا ہے اور برتر لوگوں میں پہلے چوہدری
نے فاروق بٹ کو بدنام کرکے اپنے مقابلے میں گرانا چاہا تھا۔ اب فاروق بث اسے جوتی بنا
کر بہن رہا تھا۔ آدمی اونے طبقے میں ہو یا نچلے طبقے میں' اس کی کم ظرفی نہیں جاتی۔ یہ
الگ بات ہے کہ کم ظرف کے منہ میں میٹھی زبان ہوتی ہے۔ چوہدری نے اس میٹھی زبان
سے اپنے ہر جلے میں اعلانیہ کہا۔ "جانو بھائی کی بٹی صنم آراء کو بدنام کرنے والے چند
برمعاش ہیں جو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ میں جانو بھائی کے عزت دار گھرانے کو اچھی
طرح جانتا ہوں اور ان کی بٹی صنم آراء کو اپنی بہو بنانے والا ہوں۔ اس سے پہلے صنم
آراء کے بھائی قمرالدین کو اپنا داماد بنا رہا ہوں۔"

اس نے خالص لیڈر کی زبان سے کما۔ "میرے بزرگوا میرے بھائیوا ہم سب کو خدا کے ڈرنا چاہئے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اپنے محلے اور پڑوس میں کی خاندان کو بدنام نہ کریں۔ اگر کوئی بدنام کرتا ہے تو آپ میری طرح اس کا تو ڈ کریں۔ آپ بھی کسی بے گناہ بدنام ہونے والے گھرانے میں رشتے داری کریں گے تو خوا تواہ کیچڑ التھالئے والے شرمندگی سے منہ چھیائیں گے۔ ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں "مسجد کی صفائی کرتے ہیں چھرائی کی ہوئی کیچڑ کو کیوں نہیں صاف کرتے ہیں "مسجد کی صفائی کرتے ہیں تو ہم سب کو انسان کہ لانے کا اور مجھے الیش میں حصہ لینے کا کوئی حق نہیں ا

اس کی زبردست تقریر سن کرلوگ تالیاں بجاتے تھے۔ فاروق بٹ نے اعلان کر دیا تھا کہ چوہدری کے حق میں بیٹھ رہا ہے۔ کسی گرنے والے کو جھک کر اٹھانے والا شخص سادھو، مهاتمایا فرشتہ کہلاتا ہے۔ عوام نے اس فرشتے کو ووٹ دے کر کامیاب بنا دیا۔ چوہدری نے علاقے کا چیئر مین بننے کے بعد فاروق بٹ سے ملاقات کی اور کہا۔ "بٹ صاحب! آپ نے جھے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ کو خدا کا واسط' میری وہ تمام تصویریں مجھے واپس کر دیں۔"

''وہ تصوریں آپ کو نقصان نہیں پہنچارہی ہیں۔'' ''بات سے ہے کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ آج میں مرسکتا ہوں۔ کل آپ کی باری آئے گی۔ آپ کے بعد وہ تصویریں کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتی ہیں۔ جس کے بھی ہاتھ لگیں گی وہ جھے بلیک میل کرے گا۔''

بس سے بی ہو تھ ہیں ہی وہ سے بیک یں سرے او۔

دکوئی بلیک میل نہیں کرے گا۔ میں نے اپنی ایک عزیز ہتی کو تاکید کی ہے کہ میرے بینک کے لاکرسے نیلے رنگ کا جو لفافہ ملے اسے وہ اپنے لا کر میں رکھ لے۔ اگر چوہری امانت علی 'صنم آراء یا اس کے گھر والوں سے بھی زیادتی کرے تو وہ چوہری کو لین تہمیں پہلے دھمکی دے۔ تم بازنہ آؤ تو پھروہ تمہاری عزت کی دھجیاں آڑا دے۔"

"بات تو وہی ہو گئی۔ آپ کے بعد کوئی دو سرا مجھ پر مسلط رہے گا۔"

"جب آپ شرافت سے رہیں گ تو آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔"

وہ فاروق بٹ کے گھٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ "میں آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں۔ ان تصویروں کا سودا کر لیں۔ میں پورے دس لاکھ دینے کو تیار ہوں۔"

ہوں۔ ان تصویروں کا سودا کر لیں۔ میں پورے دس لاکھ دینے کو تیار ہوں۔"

" میں ہوئی الکی الکی دار ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جھے بہت بری کامیابی ماصل نہیں ہوئی ہے۔ بلدیاتی الکین کی کامیابی اسمبلی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ایک بہت ہی ماہر نجوی نے بتایا ہے کہ جھے اور زیادہ عروج عاصل ہونے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ میں اپنے رائے کے کانٹے ہٹاتا چلوں۔"

"یہ پیش گوئی سب کے لئے کی جا سکتی ہے۔ جو بھی رائے کے کانٹے ہٹا تا چلے گا اس کی منزل آسان ہو جائے گی- کامیابی قدم چومتی رہے گی- کسی نجومی نے یہ کمہ کر کوئی نئ بات نہیں کی ہے۔"

"نجوى كومارس كولى- آب تصويرول ك عوض نذرانه ك ليس-"

"دچوہدری صاحب! یہ ضروری ہے کہ انسان خدا سے ڈرے۔ جو خدا سے نہ ڈرے ' وہ عاکم وقت سے خوف زوہ رہے یا اس باپ 'استاد یا کسی بھی ایک طاقت کے دباؤ میں رہے 'ورنہ وہ فرعون کی طرح بے لگام ہو جاتا ہے۔ آپ خدا سے نمیں ڈرتے 'قانون سے نمیں ڈرتے للذا وہ تصویریں آپ کو لگام دیں گی اور انسانیت کی حدود میں رکھیں گی۔"

وہ انکار پر ڈٹا رہا ...... چوہدری زیر لب اسے گالیاں دینے لگا۔ گالیاں انسان کی سے اندر سے نکلتی ہیں۔ جب وہ اپنی دولت سے خرید نہیں سکتا اور طاقت سے

کمبل ☆ 71

"میں اباسے کہوں گی تو ......."

وہ بات کاٹ کر بولا ''نہیں۔ تہمارے ابا سے رقم لینا اچھا نہیں لگتا۔ امال بھی اجازت نہیں دیں گی۔''

"ترقی کرنے کے لئے جن راستوں پر چلنا پڑتا ہے 'وہ راستے میں جانتی ہوں۔ کیونکہ میں نے بڑے گھرانے میں پرورش پائی ہے۔ تمہاری اماں چھوٹے سے گھر میں غربی اور خماجی دیکھتی آئی ہیں۔ وہ بڑا آدمی بنانے کے ہتھنڈے نہیں جانتیں ہیں۔ اماں کی باتوں پر چلوگ تو تمام عمر گیراج سے کپڑے کالے کرکے گھر آتے رہو گے۔"

"تمهاری باتیں دل کو لگتی ہیں گر......"

"اگر مگرنہ کرو۔ یہ سوچو اگر اہا اس دنیا میں نہ رہے تو ان کے دم سے جو عزت تمہارے گھرانے کو مل رہی ہے 'وہ ختم ہوجائے گی۔ لوگ پھر کچڑ اچھالنے لکیس گے۔ اگر تم برے آدمی بن جاؤ کے تو لوگ تمہارہے دباؤ میں رہا کریں گے۔ یہ میں اپنے لئے نہیں ' تمہاری بمن اور بھائیوں کی بمتری کے لئے شمجھارہی ہوں۔"

وہ پہلے ہی دن قائل نہیں ہوسکتا تھا لیکن بیوی کی دانائی کا قائل ہوگیا تھا۔ اس دن سے آہستہ کھویڑی گھوسنے لگی۔ شادی کے ایک ماہ بعد ہی اس نے مال کو خوشخبری سائی ''امال! میں اینا گیراج کھول رہا ہوں۔ اب نوکری نہیں کروں گا۔''

آمنہ نے کہا۔ "بیٹے! تم تو کہا کرتے تھے' اپنا گیراج کھولنے کے لئے ہزاروں روپے ہیں۔"

"روپے کا انظام ہوگیاہ۔ میں نے جنازگاہ کے قریب ایک بری سی دکان کرائے پر کے لئے ہے۔ اس کا بیعانہ دے چکا ہوں۔"

جانونے کہا۔ "جنازگاہ یمال سے بیس میل دور ہے۔ نُو دوپہر کو اتنی دور سے کھانا کھانے کیے آئے گا۔ بسوں اور و گینوں میں آتے جاتے کئی گھٹے برباد ہوں گے۔ میرے سے مشورہ تولینا چاہئے تھا۔"

"ابا! تم نے ساری عمر نوکری کی ہے۔ کاروبار کو نہیں سمجھتے ہو۔ جنازگاہ میں بردی گاڑیاں آتی جاتی ہیں۔ میرے چوہدری سسر کے تمام گاڑیوں والے دوست اپنی گاڑیاں میرے پاس مرمت کے لئے اور ڈ۔ نشنگ پیٹنگ کے لئے لایا کریں گے۔"

"كيانون سرت رقم ادهار لي بي؟"

وہ نظرین چراتے ہوئے بولا۔ "رقم کمیں سے بھی لی ہے' اسے قسطوں میں واپس ول گا۔" چھین نہیں سکتا تو اگلے کو گالیاں دے کر اور کھو کھلی دھمکیاں دے کر اپنی تسلیاں کرتا ہے۔ ابھی وہ دھمکیاں بھی نہیں دے سکتا تھا۔ سیاست کے میدان میں آگے بڑھتے رہنے کے لئے فاروق بٹ کو خوش رکھنالازی ہو گیا تھا۔

اس نے قرالدین کا سر کملانے کا کروا گھونٹ علق سے اٹار لیا۔ سیمادلمن بن کر جانو کے گھر آگئ۔ محلے والے آمنہ اور صنم آراء کے لئے خوش اخلاق ہو گئے تھے۔ جانو کے چاروں بیٹے جمال سے گزرتے تھے 'لوگ عزت سے پیش آتے تھے۔ یہ دنیا ان کے لئے بے حد خوبصورت ہو گئ تھی۔ شمد کی کھیاں کا شخے کو دوڑ رہی ہوں تو بچاؤ کے لئے اپنے اوپر کمبل ڈالتے ہیں 'چوہدری کمبل کی طرح ان پر چھاگیا تھا۔ اب بدنامی کی کھیاں انہیں کاٹ نہیں عتی تھیں۔

چوہدرائن نے سیماکو کچھ ضروری ہدایات دی تھیں۔ اس نے دو سرے ہی دن سے ان پر عمل شروع کردیا۔ اس نے قمرالدین سے پوچھا۔ "کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا والے اچانک تمهاری عزت کیول کررہے ہیں؟"

"ہاں سمجھ رہا ہوں۔ میں بہت اوٹیے اور نیک نام گھرانے سے دلمن لایا ہوں۔"
"قمرواتم مرد ہو۔ عورت کے ذریعے جتنی عزت مل گئ اس پر تکیہ نہ کرو کوئی ایسا
کام کرو ایسی ترقی کرو کہ عزت تمہارے عمل اور تمہاری صلاحیتوں سے بردھتی رہے۔ میں
فخرے کمہ سکوں کہ میرے مردنے اپنی عزت آپ بنائی ہے۔"

یہ بات قمرالدین کے دل کو لگ گئی وہ بولا۔ "تم برٹ پتے کی بات کرتی ہو۔ مجھے بچے ا کچ ترقی کرنے والا اور بردا آدمی بننے والا کام کرنا چاہئے۔ یہ دنیا برے لوگوں کے عیب کو نظر انداز کرکے انہیں سلام کرتی ہے۔"

وہ بولی۔ "بڑے آدمی کی پہلی پھپان یہ ہے کہ اس کا لباس دور سے ہی اجلا اور صاف سقرا نظر آتا ہے لیکن تم مکینک ہو گاڑیوں کی مرمت کرے گیراج سے نگلتے ہو تو تمارے کیڑے داغ دھبول سے ملے اور گندے ہوجاتے ہیں۔ تم اندر سے مکتے ہی اجلے رہو 'لوگ باہر کی گندگی کو دیکھتے ہیں۔ تمہیں بظاہر سلام کرتے ہوں گے گر منہ پھیر کر ناک سکیڑتے ہوں گے۔ "

"تم نھیک کہتی ہو۔ لیکن مجھے تو بھی ایک کام آتا ہے۔" " تر برار ہو اس کی تر زیر ایک کام آتا ہے۔"

" یہ کام اچھا ہے اگر تم خود نہ کرو۔ ملازموں سے کراؤ اور اپنا ایک گیراج کھول

"اپ گیراج کے لئے بری رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔"

گی۔ ہواس کے اندر سے کلیجا نکال کر لے جا رہی تھی اور وہ دنیا کے کسی تھانے میں بیٹے کے اغوا ہونے کی رپورٹ نہیں لکھوا سکتی تھی۔

بے چاری کو بید دن بھی دیکھنے تھے 'سو دیکھ لئے۔ سینے پر پھرکی سل رکھ لی۔ محلے میں پھر سرگوشیاں ابھرنے لگیں۔ عورتوں نے پہلے سوچا سیما میکے گئی ہے۔ پھر کئی دنوں تک قمرالدین بھی نظر نہیں آیا۔ مردول نے جانو سے اور عورتوں نے آمنہ سے پوچھا ''آرہا ہے؟''

جانونے کہا۔ ''اس نے اپنا گیراج کیا ہے۔ نیا کام ہے۔ وہال دن رات مصروف رہتا ہے۔''

عورتوں نے پوچھا۔ "کیا بھو میکے میں رہے گی؟"

آمنہ نے کہا۔ ''وہ اپنے میال کے ساتھ ہے۔ گیراج کے پاس ہی ایک مکان کرائے ر لیا ہے۔''

''تو یوں کہو نا'وہ تمہمارے بیٹے کو لے کر الگ ہو گئی ہے۔'' ''ایک بات نہیں ہے۔ کاروبار چل پڑے گا تو وہ بہو کو لے کر آجائے گا۔'' ایک عورت نے سرد آہ بھر کر کہا۔''اللہ کرے واپس آجائے۔'' ایک کو ڈھی نے کہا۔''میں نرسمہ کی کمائیں سے نکلے میں نزیتہ کہ کھیں ایس ہے گا

ایک بو را طی نے کما۔ "میں نے بہو کی کمان سے نکلے ہوئے تیر کو مجھی واپس آئے دیکھا۔"

تیبری نے کہا۔ ''مہوسکتا ہے بہوایسے نہ آئے لیکن صنم آراء کو اپنے بھائی کی دلهن بناکرلے جانے کے لئے ضرور آئے گی۔''

عاچی نے کہا۔ "بی بڑے گھر کی لڑکیاں بڑی تیز ہوتی ہے۔ سسرال میں قدم رکھ کے مین جھی نہیں قالم اور میال کو یہار جیسا مین جھی نہیں قایا اور میال کو یہاں سے لے اُڑی۔ میری مانو آمنہ! تعوید کرو۔ بہار جیسا بیٹا گیا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔"

عور تیں بُولتی رہیں۔ آمنہ خاموثی سے سنتی رہی۔ اسے بچپن سے سنتے رہنے کی عادت ہوگئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا' بر بختی کے دن چر آرہے ہیں۔ سما نہیں رہے گی تو چوہدری بھی ادھر نہیں آئے گا۔ دشمنوں کی لمجی زبانیں پھر کھل جائیں گی۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ بڑے بیٹے کو چھین لینے کے بعد چوہدری صنم آراء کو بہو بنائے۔ وہ منگی تو ڑ بھی سکتا تھا۔ اس کے ساتھ عزت کا تائے محل ٹوٹے والا تھا۔ آمنہ کا گھر گویا ایک سمرائے مقاجمال عزت اور نیک نامی مسافروں کی طرح آئی تھیں اور اب برائے کو چھوڑ کر جانے وال تھیں ویے بدنامی پائٹ کر نہیں آئی۔ کیونکہ ابھی چوہدری کے گھرانے سے جانو اور والی تھیں ویے بدنامی پائٹ کر نہیں آئی۔ کیونکہ ابھی چوہدری کے گھرانے سے جانو اور

آمند نے بہو سے کما۔ "سیما! اس نے تمهارے باپ سے رقم لی- بیہ تمہیں معلوم تھا، تم نے مجھے کول نہیں بتایا؟"

سیمانے کہا۔ "میرے اباہے رقم لینا کوئی جرم تو نہیں ہے۔" "جرم نہیں ہے لیکن سسرال والوں کا احسان نہیں لینا چاہئے۔"

"امال! آپ نے میرے ابا کا احسان لیا ہے۔ تب ہی میں یماں بہو بن کر آئی ہوں۔ آپ لوگوں کی عزت جو بالکل ہی ڈوپ چکی تھی اسے دوبارہ بحال کرنے میں میرے ماں باپ کا احسان ہے۔ کیا آپ اشخے بڑے احسان کا بدلہ دے سکتی ہیں؟"

آمنہ کو جیپ ہی لگ گئی۔ اس نے جانو کو اور اپنی بیٹوں کو دیکھا۔ ان میں سے کوئی سیما کے سامنے سرا شاکر قمرالدین کی سسرال والوں کے سامنے ناک اونچی نہیں کرسکتا تھا۔ پھر آمنہ نے کہا۔ بیٹر ٹھیک کہتی ہو۔ میں تمہارے باپ کے احسان کو تھوڑی دیر کے لئے بھول گئی تھی۔ "

سیمانے کا۔ "آپ کے یہ بیٹے صاحب میرے بھی کچھ لگتے ہیں۔ مجھے بھی ان کی بہتری اور ترقی کے لئے کچھ سوچنے دیں۔"

"" من من كياسوچا ب- قمرالدين دويمركو مو ثلول ميس كھائے گايا گھرسے روثی لے جايا ؟"

سیمانے قمرالدین کو کن انھیوں سے دیکھا پھر کہا۔ ''اماں! نیا کاروبار ہے۔ انہیں اپنی ساکھ بنانے کے لئے رات کو بھی دیر تک کام کرنا ہوگا۔ یہ رات کو بھی اتن دور نہیں آسکیں گے۔ گیراج کے پاس میری خالہ کا گھرہے' انہوں نے مکان کا ایک حصہ ہمیں دیا ہے۔ میں وہاں رہ کر آپ کے بیٹے کے کھانے کا خیال رکھوں گی۔ انہیں ہیں میل آنے اور ہیں میل جانے کی پریشانی نہیں رہے گی۔''

آمنہ نے بے بقیق سے بڑے بیٹے کو دیکھا۔ وہ منہ پھیر کر جانے لگا۔ وہ بولی۔ ''دعمر جا قمرالدین! ابھی شادی کو ایک مہینہ ہوا ہے اور تُو بیوی کو لے کر الگ ہورہا ہے؟'' ''میں الگ نہیں ہو رہا ہوں۔ یہ کاروباری مجبوری ہے۔ کاروبار اچھی طرح جم جائے گا' میں سسر کی رقم واپس کردوں گا پھر ایک گلای خرید لوں گا تو سیما کو لے کر تمہارے

کا میں مسر کی رم واپس کردول کا چرابید ہری حرید نوں کا تو لیما تو . پاس آجاؤل گا۔ اس گھر میں رہا کرول گا۔"

یہ کمہ کروہ باہر الاگیا۔ آمنہ رو بڑی۔ بیٹا نظریں چرا کر کمہ رہا تھا کہ ایک دن مال کے پاس واپس آجائے ما اور آمنہ نے آج تک الیا بیٹا نہیں دیکھا تھا جو بہوسکے ساتھ الگ گھر بسا کر ماں کے پاس ملیٹ آیا ہو۔ وہ چارپائی پر گر بڑی۔ آنچل میں منہ چھیا کر رونے کمبل ☆ 75

دو سرے یہ کہ ماہانہ پانچ ہزار سے دس ہزار روپے کی آمدنی ہورہی تھی۔ بیوی خود غرض سہی مگراہے بڑا آدمی بنارہی تھی۔

آمنہ ایک بہو کی کی پوری کرنے کے لئے دو سری بہو لے آئی۔ انگلے دو برسول بین امیرالدین نے بھی مال کو دادی بنا دیا۔ وہ بہت خوش تھی' خاندان پھل پھول رہا تھا۔ نئے پیدا ہونے والے نئے رشتوں کی محبتیں لا رہے تھے۔ اتی ساری مسرتوں کے باوجود آمنہ ای رہے ذرا ٹوٹی ہوئی تھی۔ اسے اپنے چاروں بیٹوں سے بردی محبت تھی لیکن بردے بیئے قمرالدین سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ تھا۔ شاید اس لئے بھی زیادہ لگاؤ تھا کہ بچھڑنے والے بیٹے قمرالدین سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ تھا۔ شاید اس لئے بھی زیادہ لگاؤ تھا کہ بچھڑنے والے بیت یاد آتے ہیں' بہت ستاتے ہیں اور دل میں گھس کر پھر نہیں نگلتے' خواہ گھرسے نکل مائس۔

صنم آراء رفتہ رفتہ جوانی کی دہلیزر آرہی تھی۔ حسن و جمال کی چکا چوند بردھتی جارہی تھی۔ جو دل پھیزے تھے وہ صنم آراء کو دیکھ کر چھیڑتے تھے وہ صنم آراء کو دیکھ کر راستہ بدل دیتے تھے اور راستہ چلی لڑکوں کو دیکھ تھے اور سرد آہ بھر کر رہ جاتے تھے کیونکہ وہ چوہدری امانت علی کی ہونے والی بھو تھی۔ پچھلے چھ برسوں میں چوہدری بہت ہی بااثر اور وسیع ذرائع کا مالک ہوگیا تھا۔ اس علاقے کے تھانے والے سرکار سے محدود تنخواہ پاتے تھے اور چوہدری سے لامحدود۔ اس لئے وہاں چوہدری کا سکہ حمدود تالی جوہدری کا سکہ حمداد تنخواہ پاتے تھے اور چوہدری سے لامحدود۔ اس لئے وہاں چوہدری کا سکہ حمداد تالی تھا۔

ملک بھر میں اجھابات ہونے والے تھے۔ ایک سیاسی پارٹی اسے قوی اسمبلی کی سیٹ حاصل کرنے کے لئے کلٹ دے رہی تھی لیکن وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں آگیا۔ ایسے وقت جو دھوم دھڑکا اور شور و ہنگامہ ہوتا ہے شروع ہو چکا تھا۔ پہلے دن سے سے اندازہ ہونے لگا تھا کہ چوہدری امانت علی اپنے حریفوں کے مقابلے میں شاندار کامیابی حاصل کرے گا۔ وہ کامیابی کے لئے تمام جائز اور ناجائز طریقے اختیار کررہا تھا۔ جانو اور اس کے چاروں بیٹے صح سے رات گئے تک چوہدری کی حمایت میں نعرے لگاتے رہتے مقاروں پر اس کے پوسٹرلگاتے تھے۔ اس کے جلوں کو کامیاب بنانے کے لئے ایکی چوٹی کا زور لگارے تھے۔

چوہدری ان کی وفاداری کو مانتا تھا لیکن ان کی رہتے داری بری طرح کھٹک رہی گئے۔ وہ قومی اسمبلی میں پہنچ کر کسی شعبے کا وزیر بن سکتا تھا۔ وزیروں اور سرمایہ داروں کے ماحول میں سانس نہیں لے سکتا تھا۔ اس پر مصیبت یہ تھی کہ اس کی بیٹی کو بہو بنا کرلانے سے انکار نہیں کرسکتا تھا۔ فاروق جسہ اسے مصیبت یہ تھی کہ اس کی بیٹی کو بہو بنا کرلانے سے انکار نہیں کرسکتا تھا۔ فاروق جسہ اسے

آمنہ کی رشتے داری تھی۔ بہو اور بیٹے کے چلے جانے سے تھوڑی می ٹوٹ کھوٹ ہوئی لیکن نیک نامی بحال رہی۔ قمرالدین ہفتے میں ایک بار سیما کو لے کر مال باپ اور بہن بھائیوں سے ملنے آتا تھا۔ تمام دن رہتا تھا پھررات کو چلا جاتا تھا۔ اس طرح محلے والوں کو پتا چلتا تھا کہ ابھی اس گھر پر چوہدری نے کمبل ڈالا ہوا ہے۔

ایک سال کے بعد آمنہ دادی بن گئی۔ سیمانے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ آمنہ کی خوشیوں کا ٹھکانا نہیں تھا۔ وہ روز صبح بیں میل کا فاصلہ طے کرکے پوتے کو گور میں کھلانے جاتی تھی۔ شام کو پھر بیں میل کا فاصلہ طے کرکے گھر آتی تھی۔ بہونے بھی جھوٹے منہ نہیں کہا کہ امان' آج رات رک جاؤ۔ روز چالیس میل کا سفر کرتی ہو۔ یہ بڑھاپا ایسا ہو تا ہے کہ بسول میں بیٹھ کر بھی سفر کرو تو پڑیوں کا جو ڑجو ڑؤکھنے لگتا ہے۔

مرالدین نے بیوی سے کہا۔ " بھی تو امال کو ایک رات کے لئے روک لیا کرو۔ یا سمجھا دو کہ روز اتنی دور سے نہ آیا کریں۔ اس عمر میں امال کا کیا حال ہو تا ہوگا۔ کل آنے دو۔ میں انہیں خود ہی سمجھاؤل گا۔ "

"اے جی خردار! انہیں یماں آنے سے نہ روکنا۔ وہ آتی ہیں تو گھر کا کتنا ہی کام ہوچاتا ہے۔ ساجد کو صبح و شام مالش کرتی ہیں۔ شام تک اسے سنجھالتی بھی ہیں اور رات کا کھانا ریکا کر جاتی ہیں۔ مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا اور ملازمہ رکھنے کی تہماری اوقعات نہیں ۔ "

اپی حیثیت کی بات آتی تو قمرالدین تلملا جاتا تھا۔ اپنے گیراج اور اپی کاروباری محنت کے باجود اس کی یہ پوزیش تھی کہ وہ بیوی کا احسان مند تھا۔ وہ سیکے سے رقم نہ لاتی تو دو سرول کے گیراج میں دو سرول کا نوکر رہتا۔ اب وہ کسی کا نوکر نہیں تھا، بیوی کا محکوم تھا۔ اوقعات کی تھی کہ چوہدری کے رخم و کرم پر تھا۔ اگر وہ صنم آراء کو بھو بنانے کے وعدے سے پھر جاتے تو بہن اور مال کی بدنای پہلے سے زیادہ ہونے گئی۔

دنیا ہی کہتی کہ انہیں گلے لگانے والے چوہدری نے آمنہ کا اصل گناہ گار چرہ دیکھ لیا ہے۔ ایک چوہدری کے تمنہ کا اصل گناہ گار چرہ دیکھ اور قمرالدین انتقام کی نسیس کرسکتا تھا۔ گیراج اور کاروبار سیما کے نام سے تھا۔ وہ بہن کا انتقام لینے کے لئے بیوی کو چھوڑ دیتا تو کنگال ہوجاتا اور کنگال ہونے کے بعد چوہدری کے حواریوں سے لات جوتے کھاتا رہتا۔ ہی کچھ سوچ کروہ ماں باپ کی حمایت میں کچھ نہیں بولتا تھا۔ سیما سے کسی معاملے میں الجھتا نہیں تھا۔ بیوی کے بتائے ہوئے راستوں نرچیائے سے دو فائدے حاصل ہورہے تھے۔ ایک تو سے کہ ماں اور بہن کی نیک نای بحال تھی۔

آگے بردھتے رہنے والا پیچھے گھوم کر نہیں دیکھتا۔ جبکہ دیکھنا چاہئے اور سمجھنا چاہئے کہ پہلی کامیابی کیسے حاصل ہوئی؟

پہلی کامیابی بلدیاتی الیشن سے ایسے ہوئی تھی کہ اس نے فاروق کو کنوارا باپ
مشہور کرے آمنہ اور صنم آراء کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ لوگ نہیں
جانتے تھے کہ یہ اس کی کمینگی تھی۔ لوگوں نے تو یہ دیکھا کہ ذلت کی پہتیوں میں گرنے
والی صنم آراء کو چوہری نے بہو بنانے کا اعلان کیا۔ اس خاندان کو عزت دار ثابت کرنے
کے لئے اپی بیٹی اس گھر میں بیاہ دی۔ یہ ایسا زبردست ڈراما تھا کہ اسے علاقے کے تمام
لوگوں کی جمایت عاصل ہوگئی۔ عوام بلدیاتی الکشن سے لے کر قومی اسمبلی کے الکشن تک
اسے فرشتہ سمجھ کر ووٹ دیتے رہے۔ سیاست میں کامیاب ہونے کے لئے عوام کا دل
جیت لینا ضروری ہوتا ہے اور دل جیتنے کے لئے عوام سے فرشتہ بننے کا سرٹیفلیٹ عاصل
کرنا پڑتا ہے اور یہ سرٹیفلیٹ اسے آمنہ کے گھرسے عاصل ہوا تھا۔

گندی سیاست سے ملک سپر باور کے قدموں میں پڑا رہتا ہے۔ اقتصادی اور معاثی مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ہنگائی اور جرائم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سب پچھ ہوتا ہے لین مجرمانہ سیاست سے غریبوں کی چاردیواریوں کے اندر جو جابی آتی ہے اس بست کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ کوئی نادانی ہی نادانی ہے کہ لوگ اپنے اندر کی ٹوٹ پچوٹ کو دیکھتے ہیں اور تو ڑنے چو ڑنے والوں کو ملک بچانے کے لئے اسمبلیوں میں پنچا دیتے ہیں۔ انتخابات کے نتیج میں دو سیاسی پارٹیاں سر فہرست تھیں۔ ان میں سے جو زیادہ سیٹیں عاصل کرتی وہ اپنی حکومت بنالیتی۔ حکومت بنانے کے لئے دونوں پارٹیاں آزاد امیدواروں آمنہ کو بھی بولی دی جارہی تھی۔ ماعگو

وہ خوشگوار ان کے جمعی ہو خواہش پوری نہیں کرتا جو ساسی خریا نا۔ چھوٹی بردی غلطیاسی فی میں کرتا جو ساسی خریا نا۔ چھوٹی بردی غلطیاسی نے اس ساسی پارٹی کے لیڈر سے رابطہ کیا جو پولیس کے اعلیٰ افر کی سے بھی ہو گئے۔ وہ با تھا۔ اس نے لیڈر سے کہا۔ «میں دو بیکوں کے لاکر تھلوانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے جو بھی لفافے برآمہ ہوں گے۔ انہیں اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہوں۔ میرا یہ کام کردو۔ میں اسمبلی کا ندر تہماری لابی میں آجاؤں گا۔"

اس لیڈر نے ایک افر کو بیہ معاملہ بتایا اور کہا۔ "بیہ کام کردو تو میں حکومت بناتے ہی تہمیں انتیلی جنس کا چیف بنا دوں گا، فی الحال تہمیں پچاس بزار ملیں گے۔" افر نے کہا۔ "لاکر کی ایک چابی بینکٹ میں ہوتی ہے۔ دو سری چابی فاروق بٹ کے پھنسا کر مطمئن ہوگیا تھا۔ ادھروہ اندر ہی اندر اس کے شکنج سے نگلنے کی کوشش کرتا آرہا تھا۔ جس بینک میں فاروق بٹ کا اکاؤنٹ تھا' وہاں کے ایک ملازم کو بھاری رشوت دے کر خرید لیا تھا۔ اس نے بتایا کہ فاروق کے لاکر کا نمبرچھ ہے۔ پھرچوہدری نے دو سرے بینک کے ایک ملازم کو خرایدا۔ اس نے بتایا کہ فاروق بٹ کی بیوی سعیدہ کے لاکر کا نمبرگیارہ ہے۔ اب ان دو میں سے کسی ایک لاکر میں تصویروں کا وہ لفافہ ہو سکتا تھا۔ فاروق نے ہے۔ اب ان دو میں سے کسی ایک لاکر میں تصویروں کا وہ انافہ اس کی ایک عزیز ہستی کے ایک بار کہا تھا کہ اگر وہ اس دنیا سے اٹھ جائے گا تو وہ انہم لفافہ اس کی ایک عزیز ہستی کے ایک بار کہا گا۔

اور وہ عزیز بستی اس کی بیوی سعیدہ ہی ہوسکتی تھی' ہوسکتا ہے اس نے اپنی موت سے پہلے ہی وہ لفافہ سعیدہ کے لاکر میں رکھوا دیا ہو۔ سیاست ایک علم ہے جے حاصل کرنے کے برمعاشی' غنڈا گردی' قتل اور بے رحی کا کورس مکمل کرنا پڑتا ہے۔ چوہدری اپنے علاقے کے تھانے داروں سے ذریعے ان علاقوں کے تھانے داروں سے رابطہ بڑھا رہا تھا جہاں وہ دونوں مینک تھے۔ معاملات طے ہو رہے تھے کہ ایک ہی دن ایک ہی وقت دونوں مینکوں میں ڈیمتی ہوگی۔ جو رقم ہاتھ گے گی اس کا آدھا تھانے دارول کو طے گا۔ اگر ڈیمتی ناکام رہی تو چوہدری اپنے اکاؤنٹ سے پیچیس پیچیس ہزار روپ دے گا۔ تھانے دارول کو ماہوس نہیں کرے گا۔

یہ معاملات تقریباً طے ہو بچکے تھے۔ چوہدری کے تیز و طرار اور چھٹے ہوئے بدمعاش جدید ہتھیاروں سے لیس تھ لیکن ڈاکا ڈالنے کے لئے حالات سازگار نہ رہے۔ انتخابی مہم کے لئے ب شار امیدواروں کے ب شار بندے ' جلوس کی صورت میں بیکوں کے آئی پاس سے گزرتے رہتے تھے۔ ان کے جلوسوں اور نعروں کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ ایسے میں ڈاکا ڈالنے والوں کو فرار کا راستہ آسانی سے نہ ملتا۔ وہ لوگوں کی بھیڑ میں پکڑے جاتے۔ یولیس نہ پکڑتی' لوگ انہیں بے نقاب کردیتے۔

چوہدری مجبوراً صبر کررہا تھا اور الیکٹن لا رہا تھا۔ دو بردی سیاسی پارٹیوں کو اس کیا جت کا تھیں ہوچکا تھا۔ الیکٹن کا نتیجہ دیکھنے سے پہلے ہی دونوں پارٹیاں اسے اپنی اپنی طرف مائل کررہی تھیں۔ وہ دونوں کو اپنی حمایت کا تھین دلا رہا تھا اور سے کہنا جا رہا تھا کہ پہلے وا اپنی چند شرائط منوائے گا پھر حمایت کا اعلان کرے گا۔

کامیابی اسی کے مقدر میں تھی کیونکہ اس نے مقدر بنانے کا فن کی لیا تھا۔ انتخابی نتائج کا اعلان ہوا۔ اس نے اپنے طقے کے تمام امیدواروں کے مقابلے میں چالیس بڑاا ووٹ زیادہ حاصل کئے۔ قومی اسمبلی کی ایک سیٹ اے مل گئی تھی۔ فاروق بٹ نے فوراً ان کی مرضی کے مطابق وہ تحریر لکھ دی۔ وہ اپنی بے گناہی کو خوب سمجھتا تھا۔ لاکر کے اندر سے کوئی قابلِ اعتراض دستاویز برآمد نہ ہوئی۔ افسر نے وہ تحریر لے کر کھا۔ "تم بہت چالاک ہو۔ تم نے ان خفیہ دستاویزات کو اپنی بیوی سعیدہ کے لاکر میں رکھا ہو گا۔"

"میری بیوی کے لاکرہے آپ کو پھھ نہیں ملے گا۔ وہاں صرف سونے کے زیورات اور زین کے کاغذات ہیں۔"

ا فسرنے دو سرا کاغذ اور قلم دے کر کہا۔ "اپنی بیوی کو تکھو کہ وہ اپنے لاکر کی چابی دے تاکہ ہم تلاشی کے سکیس۔"

"جناب! میری بوی کے لاکر میں آپ کے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اسے نہ کھلوائیں۔"

" " مم اسے نہ کھلوائیں۔ اس کا مطلب ہے 'خفیہ دستاویزات وہاں رکھی ہیں۔ " "خدا جانتا ہے 'خفیہ دستاویزات نہیں ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم دونوں میاں ہیوی د کچھ سکتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دکھائی جا سکتیں۔ "

" مرور دیکھیں گے۔ وہ زیادہ سے زیادہ تم میاں بیوی کی سماگ رات کی تصورین ہوں گی۔ چلواس کاغذیر لکھو کہ وہ جمیں لاکر کی چالی دے دے۔"

فاروق بٹ سادے کاغذ کو گھور کردیکھنے لگا۔ بیوی کے لاکر میں ایک لفافہ تھا۔ لفانے میں چوہدری اور ایک امیرزادی کی قابل اعتراض حالت میں تصویریں تھیں۔ اسے ایس کھوریں رکھنے کا شوق نہیں تھا۔ بلکہ بیہ اہم مقصد تھا کہ چوہدری اپنی عزت رکھنے کے لئے آمنہ کو عزت دے۔ دو سرا نیک مقصد بیہ تھا کہ جس امیرزادی کی وہ تصویریں تھیں اب وہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ دو بچوں کی مال بن چھی تھی۔ چھوٹی بردی غلطیاں جم مرد اور عورت سے ہوتی ہیں۔ ایک بڑی غلطی اس امیرزادی سے بھی ہو گئی۔ وہ تصویریں پولیس والوں کے ہاتھ لگتیں تو امیرزادی کی موجودہ شرافت اور نیک نامی پر حرف آبا۔ اس کا شومراسے طلاق دے دیتا اور دو بیچے دربدر ہو جاتے۔ "

ایک گناه کا اثر بہت دور اولاد تک پڑتا ہے۔ فاروق بٹ نے ایسے گناه کو لا کرمیں پھپا دیا تھا۔ اس کی بیوی سعیدہ نے کہا تھا۔ "بہترہے ان تصویروں کو جلا ڈالیس۔ انہیں چھپا کررکھنا بھی ایک گناہ ہے۔"

''میں سمجھٹا ہول لیکن میہ تصویریں جل کر راکھ ہو جائیں گی اور چوہدری کبھی فرعون سبنے گاتو میں اسے آمنہ اور صنم آراء کے ساتھ نیکی کرنے پر مجبور نہیں کر سکوں گا۔ ہم پاس ہو گی۔ لاکر دونوں سے کھلے گا۔ میاں بیوی کے لاکروں کو جبراً کھلوایا نہیں جا سکتا ہے۔ بینک منجرالیاغیر قانونی کام نہیں کرے گا۔" لیڈر نے کہا۔ " کچھ بھی کرو۔ یہ کام ہونا چاہئے۔"

افسرنے اپنے ماتحوں کو حکم دیا۔ ''فاروق بٹ کو گرفتار کرکے ملک دسمن عناصر کے ریکارڈ میں اس کی انٹری کرد اور اسے ٹارچر سیل میں پنچا دو۔''

"افرات چند کاغذات و کھاتے ہوئے کہا۔" یہ کاغذات تمهارے گھر کے بیڈروم دار ہوئے ہیں۔ کاغذات تمہارے گھر کے بیڈروم سے برآمد ہوئے ہیں۔ ان کاغذات سے ثابت ہوتا ہے، تم انڈر گراؤنڈ تخریب کاروں کے لیڈر ہو اور ملک میں سیای تبدیلیاں لانے کے لئے تخریب کاری کے ذریعے حکومتِ وقت کہ محد، کرتے ہو۔"

" یہ غلط ہے۔ مجھ پر جھوٹا الزام ہے۔ میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں۔ اس پیارے وطن کو وجود میں لانے کے لئے میرے دادا دادی نے امر تسریس اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا۔ میرے والدین اپنا سب کچھ لٹا کر صرف ایک چھٹے ہوئے لباس میں پاکستان آگئے۔ تھے "

وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا اور اس پر ڈنڈے برس رہے تھے۔ سر چکرائے لگا تھا۔ علق سے نکلنے والی آواز بیٹھ گئ تھی۔ اس سے پوچھا جاتا۔ ''بولو' تم کس دسٹمن ملک کے ایجنٹ ہو۔ تہمیں جدید اسلحہ اور دہشت گردی کے لئے کس ملک سے رقم ملتی ہے؟'' سے اس اسے دن رات نگا رکھا گیا۔ کئی بار بجل کے جھٹے پہنچائے گئے۔ وہ ترا نمیں تھا۔ ایس تھا۔

''زندہ رہنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ تم نے ملک دشمنی سے تعلق رکھنے والی دستاویزات کماں جھائی ہں۔''

وممرے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے۔"

ا فسرت ایک کافذ اور قلم اے دے کر کہا۔ "بینک منیجر کو تکھو کہ تم محب وطن ہو۔ انٹیلی جنس والوں کو اپنی حب الوطنی کا تقین ولانے کے لئے اپنے لاکر کی تلاشی لینے کی اجازت دے رہے ہو اور اس تحریر کے ساتھ لاکر کی دو سری چابی بھیج رہے ہو۔" "ریہ جھوٹ ہے۔"

"اگر جھوٹ ہے تو اپنے لاکر کی جانی دو۔ ہمیں شبہ ہے کہ اس نے تمهارے لاکر میں خفیہ دستاویزات کو چھپایا ہے۔"

"میرے لاکرمیں اپنی کوئی دستاویز نہیں ہے۔"

"تہمارے شوہرکے خلاف کوئی مواد نہیں ملے گاتو ہم اسے رہا کر دیں گے۔" دہ بول- "بینک ابھی بند ہے۔ صبح میرے ساتھ چلو۔ میں وہ لا کر کھول کر تمہیں وَل گی۔"

"تم یمال سے جاکر کسی سے ٹارچر سیل کا ذکر نہیں کروگی۔ یہ یمال جس طرح لایا گیا تھا ای طرح خاموثی سے تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اگر ہمیں قانون کی زد میں لانے کی حماقت کروگی تو تمہیں اس کی لاش ملے گی۔"

وہ ہاتھ جوڑ کر بولی۔ ''میں کسی سے ذکر نہیں کروں گی۔ تہمیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں اس پر اور ظلم نہ کرو۔''

سعیدہ نے اپنی زبان بند رکھی۔ دوسری صبح اس افسر کے ساتھ بینک گئی۔ بنیجر سے دوسری چابی لے کر لاکر کھولا۔ افسر نے لاکر کی تلاشی لی۔ وہ ایک لفافہ ہی اس کے کام کا تھا۔ اس میں چوہدری کی مطلوبہ تصویریں تھیں۔

سعیدہ نے ان تصویروں کو دیکھ کر منہ چھیرلیا۔ افسرنے پوچھا۔ ''ان کے علاوہ کتنی یں ہیں؟''

وه بوگی- "صرف اتن ہی تصوریں ہیں-"

"میں سے لفافہ لے جارہا ہوں۔"

" پلیز اے نہ لے جائیں۔ یہ جس عورت کی تصویریں ہیں وہ شریفانہ زندگی گزار ل ہے۔''

''دوہ خورت بدنام نہیں ہو گی۔ اس لفانے کے بدلے ہی تمهارے شو ہر کو رہائی مل علق ہے۔ بولو یہ لفافہ جاہتی ہویا فاروق بٹ کی رہائی؟''

وہ بولی۔ ''لعنت ہے الیم تصویر ول بر۔ میرے فاروق کو رہا کر دیں۔'' درج کا است میں میں اس میں اس میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں

"دقتم گفر جاؤ- وہ آج شام تک گفر بہنی جائے گا۔"

سعیدہ لاگر کو لاک کر کے چلی گئی۔ افٹر لفافہ لے کربینک کے باہر آیا۔ باہر ایک قیتی کار کی کچپلی سیٹ پر چوہدری امانت علی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے افسر سے لفافہ لے کر تشوریس دیکھیں پھر مطمئن ہو کر بولا۔ ''ٹھیک ہے۔ اب فاروق بٹ کالاکر چیک کرو۔'' اسے کلام پاک کی آیتیں سنا کر صراط متعقیم بر چلا نہیں کتے۔ شیطان کو ہتھیار سے ہی مارا جا سکتا ہے۔ جب تک یہ تصویریں رہیں گی وہ آمنہ کے گھر والوں کے ساتھ شریفانہ بر آؤ کر تا رہے گا۔"

، وہ خالات سے چونک گیا۔ افسرنے گرج کر پوچھ رہا تھا۔ "کیا سوچ رہے ہو۔ اس نذر لکھو۔"

وہ انکار میں سربلا کربولا۔ "شیں۔ مجھ سے جبراً نہ لکھواؤ۔ میں شیں لکھوں گا۔"

انگار کرنے پر چراس کی پٹائی ہونے گئی۔ اس کے جسم کے ایسے ایسے حصول پر ڈنڈ مارے جاتے تھے کہ وہ تکلیف کی شدت سے طلق پھاڑ کر چیخا تھا۔ طلق پھاڑتے وقت سنہ کے اندر ڈنڈا زور سے گھسایا جاتا تھا۔ حلق لہولہان ہوتا تھاء کئی دانت ٹوٹ گئے تھے۔ ایسی طالمانہ ضربیں لگائی جاتی تھیں کہ گھٹوں اور کمنیوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہی لگی تھیں۔ دونوں ہاتھ پاؤں یوں ڈھیلے پڑ کر جھول گئے تھے جیسے ان میں ہڈیاں نہ رہی ہوں۔ موہ برداشت کی آخری حد تھے بی کہتا رہا۔ "عورتوں کی شرم رکھو۔ خدا کہتا ہے" ہم شہیں قیامت کے دن ماؤں کے نام سے پکاریں گے۔ اس کامطلب ہے" خداوند کریم اولاد کے ساتھ ان کی ماؤں کی بھی شرم رکھو۔ اس لاکھ کے ساتھ ان کی ماؤں کی بھی شرم رکھے گا۔ جب وہ پردہ رکھتا ہے تو تم بھی رکھو۔ اس لاکھ کے ساتھ ان کی ماؤں کی بھی شرم رکھے گا۔ جب وہ پردہ رکھتا ہے تو تم بھی رکھو۔ اس لاکھ کے ساتھ ان کی ماؤں کی جبی شرم رکھے گا۔ جب وہ پردہ رکھتا ہے تو تم بھی رکھو۔ اس لاکھ کے ساتھ ان کی ماؤں کی جبی شرم رکھے گا۔ جب وہ پردہ رکھتا ہے تو تم بھی رکھو۔ اس لاکھ کے ساتھ ان کی ماؤں کی جبی شرم رکھے گا۔ جب وہ پردہ رکھتا ہے تو تم بھی رکھو۔ اس لاکھ کے ساتھ ان کی ماؤں کی جبی شرم رکھے گا۔ جب وہ پردہ رکھتا ہے تو تم بھی رکھو۔ اس لاکھ کے ساتھ ان کی ماؤں کی جبی تمارے حوالے کردے۔"

یں رہی ہوتی ہو گیا۔ افسرنے ماتحت سے کما۔ "اس کی گھروالی کے پاس جاؤ اور کمو تممارا شوہرتم سے ملنا چاہتا ہے اور تنمائی میں پچھ کمنا چاہتا ہے۔ مطلب میر ہے کہ اس عورت کے ساتھ کسی اور رشتے دار کو نہ لاؤ۔"

ماتحت دو سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا۔ ایک گھٹے بعد اس کی بیوی سعیدہ کو ساتھ کے آیا۔ سعیدہ نے اس کی بیوی سعیدہ کو ساتھ اس گا۔ سعیدہ نے اپنے شوہر کو دیکھا تو پہلی نظر میں پہپان نہ سکی۔ مار کھاتے کھاتے اس گا جسم اور چرہ سوج گیا تھا۔ وہ پینے میں اور ابو میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھلے ہوئے منہ میں کئی دانت نظر نہیں آرہے تھے 'چرہ کچھ ٹیٹرھا ہو گیا تھا۔

کھر سعیدہ نے اسے بھپانتے ہی چیخ ماری۔ دو ڑتی ہوئی جاکر اس سے لیٹ گئی۔ قائظے فرش پر نگا پڑا تھا۔ افسرنے کما۔ "میہ ابھی زندہ ہے۔ بے ہوش ہو گیا ہے۔"
وہ روتی ہوئی بولی۔ "میرے فاروق پر کیول ظلم کر رہے ہو۔ اس کا جرم کیا ہے؟"
"میہ کسی دشمن ملک سے بھاری رقم لے کر شرول میں دہشت پھیلا تا ہے، تخریباً
کاری کے ذریعے حکومت وقت کو بدنام کرتا ہے۔"

تك واپس آؤل گا-"

وہ جانو سے مصافحہ کر کے لوگوں کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کار بیس بیٹھ کر چلا گیا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کی شادی چھوڑ کر جاتا تو طرح طرح کی باتیں بنائی جاتیں لیکن وہ ملک اور قوم کی خدمت کرنے گیا تھا اس لئے سب ہی تعریفیں کر رہے تھے اور کمہ رہے تھے۔"ہم نے صحیح حقدار کو ووٹ دئے ہیں۔"

رات کے گیارہ بج آمنہ نے روقے ہوئے اور آنو پو پچھے ہوئے صنم آراء کو داماد کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ شادی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ محلے کے لوگ بھی ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ شادی والے گھرمیں خاموشی چھا گئے۔ یہ خاموشی زیادہ دیر تک نہیں رہی۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد ہی پچھ باراتی گاڑی میں بیٹے کر واپس آئے پھر باہر والے گیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے بلند آواز میں کما۔ "جانو بھائی! باہر آؤ' یہ کیا مذاق ہے۔ تمماری بیٹی اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئے۔"

یہ آوازیں دور تک گئیں۔ مکانوں کی کھڑکیاں اور دروازے کھلنے لگے۔ جانو کے جوان میٹوں نے باہر آکر پوچھا۔ "یہ کیا بکواس کر رہے ہو۔ تم لوگ تو وہی ہو جو بارات ساتھ لائے تھے۔"

ایک نے کہا۔ "ہاں 'ہم چوہدری صاحب کے خاص بندے ہیں ابھی راستے میں بہت سے مسلح افراد نے ہمیں روک لیا تھا۔ انہوں نے تمہارے بہنوئی شاہد کو گاڑی سے نکال کر مارا۔ ایک نوجوان نے تمہاری بہن کو گاڑی سے نکال کر کہا۔ "صنم آراء ان سے کہ دو کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو' میہ جارا پیچھانہ کریں۔ ورنہ ایک ایک کو گولیوں سے چھانی کر دیا جائے گا۔"

دوسرے باراتی نے کہا۔ "صنم آراء نے ہمارے سامنے گھو نگھٹ اٹھا کر کہا کہ وہ جوان اس کاعاشق ہے اور وہ اپنی خوشی ہے اس کے ساتھ جا رہی ہے۔" فخرالدین نے کہا۔ "بیہ جھوٹ ہے' ہماری بہن ایسی نہیں ہے۔"

تیسرے باراتی نے کہا۔ ''ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اسپتال چل کر اپنے بہنوئی کو دیکھو۔ کیا تمہارے بہنوئی کی زبان اور اس کے زخم بھی جھوٹ بولیں گے۔''

جانو اور قمرالدین ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اسپتال کی طرف چلے گئے۔ محلے کی عورتیں آگر پوچھنے لگینں۔ "بیہ صنم آراء نے کیا نادانی کی ہے؟ اچھا خاندان چھوڑ کر کس کے ساتھ گئی ہے؟"

آمنہ نے چیخ کر کما۔ "میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ ایک مال سے زیادہ اس کی اولاد کو

ا فسرنے دو سرے بینک میں منیجر کو فاورق بٹ کا اجازت نامہ اور دو سری جانی دکھائی۔ منیجرنے وہ لاکر کھول دیا۔ اس کی تلاشی کینے پر کوئی تصویر نہیں ملی۔ افسرنے باہر آکر کہا۔ ''وہاں کچھ نہیں ہے۔''

چوہدری نے خوش ہو کر افسر کو ایک لفافہ دیتے ہوئے کہا۔ ''اس میں پچاس ہزار ہیں۔ تم چند ہفتوں میں ترقی پا کر چیف بننے والے ہو۔ پیشگی مبارک باد قبول ہو۔'' قانون اور غنڈا سیاست ایک دوسرے کو مصافحہ کرنے لگے۔

☆=====☆=====☆

آمند بہت خوش تھی۔ بیٹی کو دلمن بنایا گیا تھا۔ بارات آربی تھی پورے گرکورنگ برنگی قمموں سے سجایا گیا تھا۔ فلمی سماگ گیتوں کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ محلے کے مرد' عور تیں' بچے اور بو ڑھے سب ہی شادی میں شریک تھے اور ایک دوسرے سے کہ رہے تھے۔ ''واہ صنم آراء پہنے کیا قسمت پائی ہے! بڑے گھر میں راج کرے گانا درج۔''

دوسرے نے کہا۔ ''مسر کو راج مل رہاہے تو ہمو کیوں نہ راج کرے گی۔'' ایک اور نے کہا۔ ''اسی محلے والوں نے آمنہ پر کتنی کچڑاچھالی تھی۔ بے چاری کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔''

" یہ تی ہے 'خدا جے نیک نامی دیتا ہے 'اے کوئی بدنام نہیں کرسکتا۔"
بارات بینڈ باج کے ساتھ آتش بازیوں کا مظاہرہ کرتی ہوئی آئی۔ جانو اور اس کے
بیٹے باراتیوں کا استقبال کرنے گے۔ چوہدری امانت علی نے سیڑوں افراد کے سامنے جانوکو
گلے لگاتے ہوئے کما۔ "میں نے عوام کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ اس گھرے ہو لے کہ
جاؤں گا۔ آج وہ وعدہ بورا کرنے آگیا ہوں۔ قاضی صاحب' نکاح پڑھائیں۔"

بوں ماہ اس دوروں پر است علی زندہ ہاد کے نعرے لگانے لگے۔ شادی کی تقریب سالی جسل کی مقاری کی تقریب سالی جائی جائ جلسہ لگ رہی تھی۔ تھوڑی در بعد نکاح بڑھا دیا گیا۔ نکاح کے بعد کھانے کا سلسلہ شرور گا ہوا۔ اس وقت چوہدری کے سیکریٹری نے آگر کہا۔ ''جناب! اسلام آباد سے کال آئی ہے۔ آپ کو اس وقت بلایا گیا ہے۔''

چوہ ری نے جانو سے کہا۔ ''مجھے افسوس ہے' ابھی مجھے جانا ہو گا۔'' بھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ ''میں ملک اور قوم کی خدمت کے لیے سیاست میں آیا ہوں۔ یہ خدمت کا جذبہ ہے کہ میں بیٹے کی خوشیاں چھوڑ کرجا رہا ہوں۔ جانو بھائی! میرے جانے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے بیٹی کو رخصت کر دیں۔ میں کل شاما ے 'تمهاری سمجھ میں نمیں آئے گی۔ " "میں لعنت بھیجتی ہوں ایس سیاست پر۔ آپ نے باپ ہو کر بیٹے کی پٹائی کرائی ہے اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ "

" المجھے اطمینان ہے کہ سینے کے زخم جلد ہی بھرجائیں گے۔ ہمارا بیٹا بھرو جوان ہے۔ تھوڑا ساخون بمد گیا ہے۔ یہ کوئی نئ بات نہیں ہے۔ جوانی میں یول بھی نیچ خون خرابہ کرتے رہتے ہیں۔"

"لیکن الیا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟"

"شیں نے بلدیاتی الکشن میں عوام کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ صنم آراء کو ہو بناؤں گا۔ اب قومی اسبلی میں پہنچ کر وعدے سے پھرجاتا تو عوام کی نظروں میں گر جاتا۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لئے صنم آراء کو لوگوں کی نظروں سے گرانا ضروری تھا۔ صبح ہونے سے پہلے جانو کا پورا خاندان پہلے کی طرح بدنامی کی دلدل میں پہنچ جائے گا۔ میری نیک نامی برقرار رہے گی۔"

" یہ اچھا ہوا دلدل کے کیڑے دلدل میں گئے۔ وہ دو کوڑی کی لڑکی میری بہو بن کر دروازے تک نہیں آئی۔ میرے دل کی مراد پوری ہو گئی لیکن آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ "

دبکواس نه کرو- تمهارا بیٹا صنم آراء کا دیوانه تھا۔ میں نے ایک پار اس کی ڈائری میں صنم آراء سے محبت کا اظہار پڑھا تھا۔ اس نے صنم آراء پر النے سیدھے اشعار بھی کھے تھے۔ اگر میں اسے اپنا داز دار بنانا چاہتا اور اسے یہ بتا دیتا کہ صنم آراء کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے تو وہ مجنوں کی اولاد کبھی میرا ساتھ نه دیتا۔"

"میں مانتی ہوں' ایک بار میں نے صنم آراء کے خلاف کچھ کما تھا تو وہ ناراض ہو گیا غاسیہ اچھا ہوا صنم آراء نے جاتے جاتے کمہ دیا کہ وہ خوثی سے جا رہی ہے اور چوہدری کے خاندان پر لعنت بھیجتی ہے۔"

چوہدری نے کہا۔ ''میہ صنم آراء نے نہیں کہا تھا۔ اسے اغوا کرکے جس گاڑی میں بھایا گیا تھا اس میں ایک دوسری عورت بیٹی ہوئی تھی۔ اس نے دلمن کی طرف سے بیہ الفاظ کیے تھے۔ دلمن کا تو منہ بند رکھا گیا تھا۔ دراصل تہمارے بیٹے کو بھین دلانا تھا کہ صنم آراء بے حیا' آوارہ تھی' کسی آوارہ کے ساتھ چلی گئی۔ اب ہمارے صاحب زادے کا دراغ ٹھکانے آجائے گا۔''

وہ اپنی کو تھی میں پہنچ گئے۔ چوہدری نے کہا۔ "تم اسپتال واپس جاؤ اور یہ ظاہر کرو

کوئی نہیں جانا۔ میری بیٹی کسی سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتی تھی 'اسے الزام دیا جارہا ہے۔ "
ایک عورت نے کما۔ "الزام کون دے رہا ہے؟ کیا چوہدری صاحب کے باراتی؟ کیا تمہارا داماد جو اسے عزت د آبرد سے لے گیا اور اپنے گھر پینچنے سے پہلے اسپتال پہنچ گیا؟ چوہدری تم لوگوں کو پستی سے اٹھا کر بلندی پر لے جا رہا تھا کیا اسے الزام دے رہی ہو؟" ماری عور تیں کچھ نہ کچھ کہنے لگیں۔ اسے باتیں سنا کر جانے لگیں۔ مرد حضرات ماری عور تیں کچھ نہ کچھ کہنے لگیں۔ اسے باتیں سنا کر جانے لگیں۔ مرد حضرات بھی آمنہ کے بیٹوں سے کمہ رہے تھے۔ "جو ہوا برا ہوا۔ تمہارا باپ اور بھائی ابتیال سے واپس آئیں گے تو حقیقت سامنے آجائے گی۔"

محلّے والوں کی نیندیں اُڑ گئی تھیں۔ وہ جانو اور قمرالدین کی واپسی کا انظار کر رہے تھے۔ ان باپ بیٹے نے اسپتال پہنچ کرد کھا۔ چوہدری کا ولها بیٹا شاہد بستر پر پڑا ہوا تھا۔ سر پر 'ہاتھوں اور پیروں پر بٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ چوہدرائن نے جانو کو دیکھتے ہی کہا۔ ''آگئے چان کے دشمن! تمہارے جیسے ذلیل کمینوں کو گلے لگانے کا نتیجہ ہمیں مل رہا ہے۔''

قمرالدین نے کہا۔ ''آنٹی! آپ ابھی غصے میں ہیں۔ گر........''

وہ بولی ۔ دمیرے سامنے اگر مگرنہ کرو۔ میں بیہ لحاظ نہیں کروں گی کہ تم میرے داماد جو۔ میرے بیٹے کو پچھ ہو گیا تو میں گن گن کربد لے لول گی۔ ابھی جاتی ہوں۔ اس کے ابا کو فون کرتی ہوں۔ وہ اسلام آباد سے آکرتم لوگوں کو ذندہ نہیں چھوڑیں گے۔ "

وہ روتی ہوئی اپنے رشتے داروں سے بولی۔ ''میں فون کرکے آتی ہوں۔ میرے بیٹے کا خیال رکھو اور ان کیڑے مکو ڑوں کو یہاں سے نکال دو۔''

وہ آنسو پو تجھتی ہوئی اسپتال سے باہر آئی۔ ڈرائیور سے کہا۔ ''گھر چلو۔'' چوہدری کے ایک حواری نے تجھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ جھک کر اندر بیٹھنے آئی پھر پچھلی سیٹ پر چوہدری کو دیکھ کرچونک گئی۔ چوہدری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ ''خاموش سے بیٹھ جاؤ۔ بیٹے کے لئے شور مت مجاؤ۔''

وہ بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ کار وہاں سے چل پڑی۔ پھر وہ بولی۔ "آپ اسلام آباد نہیں گئے؟ میں تو آپ کو فون کرنے جا رہی تھی۔"

وہ مسکرا کر بولا۔ "اسلام آباد سے کوئی کال نہیں آئی تھی۔ دراصل میں واپسی پر بارات کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ہمارے بیٹے کو دشمنوں نے نہیں میرے ہی آدمیوں نے میرے تھم سے زخمی کرکے اسپتال پنچایا ہے۔"

چوہدرائن بے بقینی سے دیدے پھاڑ کراپیے شوہر کو دیکھنے لگی۔ وہ بولا۔ "بیہ سیاست

جانو بھی دو سرے دن گھر نہیں آیا۔ وہ بھی منہ چھپا رہا تھا۔ دنیا والوں کی لعن طعن سننے کے لئے آمنہ وہاں اکمیلی رہ گئی تھی۔ شام کو محلے میں شور اٹھا کہ فاروق بٹ آرہا ہے۔ وہ اپنی بیوی کا سمارا لے کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا گلی میں آیا تو مرد عور تیں سب ہی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہر نظر یوچھ رہی تھی۔ "کیا یہ فاروق بٹ ہے؟"

والیت اس کا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ وہ بھیانا نہیں جا رہا تھا۔ چرے اور ہاتھ باؤں پر جگہ جگہ بٹیاں چہلی ہوئی تھیں۔ چرہ اور ہاتھ باؤں پر جگہ جگہ بٹیاں چہلی ہوئی تھیں۔ چرہ سوج گیا تھا۔ ہونٹ موٹے ہو گئے تھے۔ آ تکھیں بند ہو گئیں تھی۔ کان سے بہرا ہو گیا تھا۔ دماغ من ہو گیا تھا' بچھ سوچنے سجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کا وجود' اس کا حلیہ پاکستان کا سیاسی جغرافیہ یش کر رہا تھا۔

لوگ يوچ رہے تھے۔ اسے كيا ہو گياہے؟ تم اسے كمال سے لا رہى ہو؟

سعیدہ کے چرف پر موت کا سنانا تھا۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ال رہے تھے۔ وہ بول رہی تھی۔ اس کی آواڈ جیسے کسی اندھے کنوئیں سے آرہی تھی۔ "میں نہیں جانتی میرے مرد کوکیا ہو گیا ہے؟ کچھ ہو گیا ہے تو اس کاعلاج ہمارے پاس نہیں ہے۔"

ُ اس نے اپنے دروازے پر پہنچ کر فاروق بٹ کو زمین پر بٹھا دیا پھر چابی نکال کر تالا کھولنے لگی۔ ایک عورت نے بوچھا۔ ''یہ بولٹا کیوں نہیں ہے؟''

اس نے شوہر کو سمارا دے کر ذمین سے اٹھایا پھر اندر جاتے ہوئے بولی۔ "اس کے دماغ پر چوٹ گئی۔ دماغ پر چوٹ گئی۔ دماغ پر چوٹ گئی۔ آمنہ آئی ہے۔ یہ اپنے ہوش وحواس میں نہیں ہے۔" رفتہ رفتہ بھیڑ چھٹ گئی۔ آمنہ آئی گئی پر کھڑی ہوئی دکھے رہی تھی۔ فاروق بٹ کا بگڑا ہوا علیہ دکھے کر دل دکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص نے مال بیٹی کی نیک نامی کے لیے کتنی بردی قربانی دی ہے اور ایک بیاڑے میاڑ سے کمرانے کے بعد اس انجام کو پہنچاہے۔

دل پر بٹی کے اغوا کا بوجھ تھا جو سب سے بھاری تھا۔ دنیا کہ رہی تھی کہ جوان بٹی بھاگ کے اغوا کا بوجھ تھا جو سب سے بھاری تھا۔ دنیا کہ متی۔ آج بٹی کی بدنامی کا بھاگ گئی ہے۔ پہلے صرف مال فاروق بث کے حوالے سے بدنام تھی۔ آج بٹی کی بدنامی کا اضافہ ہو گیا تھا۔ پہلے سے زیادہ ذلتوں کا سامنا تھا۔ اس لئے شو ہراور بیٹے کسی کا سامنا نہیں کر رہے تھے۔

ائیک ہی بات ان کے حق میں تھی اور وہ یہ کہ چاندنی رات نہیں تھیں۔ ہر سُو اندھیرا تھا۔ سردی کے باعث مکانوں کی کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ کسی مکان کی بھی روشنی گلی میں نہیں آ رہی تھی۔ اس تاریکی میں جانو منہ پر چادر کیلیٹے تیزی سے چلتا ہوا اپٹے گیٹ پر آیا۔ آہنگی سے دستک دی۔ آمنہ نے آکر پوچھا۔ ''کون ہے؟'' کہ تم نے جھے فون پر اطلاع دے دی ہے۔ میں اسلام آباد سے واپس آرہا ہوں۔" وہ کار سے اثر کر کو تھی کے اندر چلا گیا۔ چوہدرائن کی کار استال کی طرف گھوم گئی۔ آمن کر خندں معشر ہیں کہ جانات معر فکا لیک کی سات کی ہے وہ میں نامین

آمنہ کے تینول بیٹے بہن کی تلاش میں نکلے لیکن کمال تلاش کرتے؟ اغوا کرنے والے اسے کمال کے تقانے میں رپورٹ والے اسے کمال کے تقانے میں رپورٹ درج کرانے کا اراداہ کیا۔ تقانے پینچ، وہاں تمام روداد سائی۔ ایس آئی نے کما۔ "قوی اسمبلی کے رکن چوہدری امانت علی کی بہو کا معاملہ ہے۔ انہیں لے آؤ۔ رپورٹ درج ہو جائے گ۔"

دوسری صبح چوہدری محلے میں آیا تو سیروں لوگ جمع ہو گئے۔ وہ چیخ چیخ کر بولا اسمیرے بزرگو اور بھائیو! تم سب گواہ ہو۔ میں نے جانو اور اس کے گھر والوں کو عزت دار سمجھ کر رشتہ کیا' یہ بھول گیا کہ غلاظت کے کیڑے غلاظت میں ہی رہتے ہیں۔ انہیں خوشبو میں رکھا جائے تو وہ مرجاتے ہیں۔ یا ہمارے دامن کو بھی داغ دار کر کے غلاظت میں واپس چلے جاتے ہیں۔ صنم آراء کے ماں باپ نے ہم سے یہ بات چھیائی کہ وہ بے حیا لڑک کی اور سے عشق کرتی تھی۔ اس لڑک کا اور اس کے ماں باپ کا کچھ نہیں بگڑا۔ میرا لڑک کی اور سے بخور اسپتال میں پڑا ہے۔ یہ ذلیل کینے شکر کریں کہ میرا بیٹا زندہ ہے اس لئے یہ سب ذندہ نظر آرہے ہیں۔ اسے کچھ ہو جاتا تو میں ایک ایک کو کتے کی موت مار بات یہ سب ذندہ نظر آرہے ہیں۔ اسے کچھ ہو جاتا تو میں ایک ایک کو کتے کی موت مار

چوہدری جانو کے گھری طرف تھوک کر چلا گیا۔ دوسرے بھی تھو تھو کرنے لگے۔ آمنہ اور ساجد اکیلے تھے۔ شوہر اور بیٹے صنم آراء کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس طرح محلے والوں نے فی الحال منہ چھپانے کامجمی موقع مل گیا تھا۔

قمرالدین اپنے گفر آیا تو سیمانے کہا۔ ''میں ایسی ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی اس لئے آگئ۔ وہ کمبنت ساجد دادی کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر آگئی ہوں۔'' ''نتہیں امال کو ایسے وقت میں چھوڑ کر نہیں آنا جائے تھا۔''

"ایک میں ہی نہیں امیرالدین کی ولمن کو بھی اس کے میکے والے لے گئے ہیں۔ محلے والوں کی چھی تھو تھو کون برداشت کرے گا۔"

وہ بولا۔ ''بچ بوچھو تو میں بھی منہ چھپا کر آیا ہوں لیکن ایک بار ہمیں جاناہو گا۔ میں امال ابا سے صاف کمہ دوں گا کہ ہم بھی اس گھر میں تو کیا' اس علاقے میں قدم نہیں رکھیں گے۔'' كبل ☆ و89

آمنہ نے بوچھا۔ "کوئی ایساعمل کیوں نہیں کرتے کہ صبح تک تم سب کی عزت اور نک نامی واپس ال جائے۔"

" سب نے چونک کراہے دیکھا۔ جانو سے بوچھا۔ 'دکیا ایبا ہو سکتا ہے؟'' قمرالدین نے کہا۔ ''امال ہمیشہ عقل کی بات کرتی ہیں۔ بولو امال' ہمیں عزت کیسے واپس مل سکتی ہے؟''

و بولی- و تمام مصبیتیں میری وجہ سے آرہی ہیں۔ شروع سے اب تک صرف میں بے حیا اور بدکار کملا رہی ہوں جس کے نتیج میں تم سب بدنام ہو رہے ہو۔ اگر تم سب مل کر ابھی جھے او پُی آواز میں گالیاں دو 'جھے دھکے دے کر باہر نکال دو اور گلی میں جھے مارتے ہوئے سے باہر کر دو تو سب کی زبانیں بند ہو جائیں گ۔"

قمرالدین نے کہا۔ "امال! عقل کی بات نہیں ہے۔ تم جانتی ہو ہم بھی ایسا نہیں ،گ۔"

"مال سمجھ کر نہیں کرو گے تو میری بدنای تمہاری اولاد تک جائے گی۔ ذرا سوچو 'صنم آراء اب واپس نہیں آئے گی۔ تم لوگ مجھے بھی سب کے سامنے مار بیٹ کر گھر سے نکال دو گے تو پھر لوگوں کے پاس آئندہ بدنام کرنے کے لئے کیا رہ جائے گا؟ کچھ نہیں رہے گا۔ تم سب غیرت مند کملاؤ گے۔ جو بھی گھر کی گندگی باہر پھینگا ہے وہ صفائی پیند کملاتا ہے۔ تم سب میرے وجود کو نکال پھینگو۔ میں اپنے پوتے اور پوتیوں کا واسطہ دے کر کہتی ہوں' پھر کے بن جاؤ اور جھے پھر مارتے ہوئے یماں سے نکال دو۔ یہ ایک تماشا اور کرلو۔ محلے والوں کو آرام مل جائے گا۔ "

کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا تھا۔ شوہر اپنی بیوی کو اور بیٹے اپنی ماں کو پھر مار کر وہاں سے نکال نہیں سکتے تھے۔ بہویں خاموش تھیں۔ بیچے سو گئے تھے۔ گھر کے اندر سناٹا چھاگیا تھا۔ وہ سب ایک کمرے میں إدھر أدھر بیٹے ہوئے تھے۔

بیٹے رہنے سے مسئلہ عل نہیں ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آمنہ اپنی جگہ سے اٹھے کرچلی گئی۔ کمرے سے باہر جانے لگی۔ سب نے سمجھا کسی ضرورت سے جارہی ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئی پھر دروازے کو بند کر کے اس نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اندر والوں کو پتانہ چلا کہ وہ قید ہو گئے ہیں۔

وہ ٹیزی سے چلتی ہوئی باور چی خانے میں آئی۔ وہاں سے دیا سلائی کی ڈییا اور مٹی کا نتل سے بھرا ہوا کین اٹھا کر صحن میں آگئی۔ کین کو کھول کر اپنے اوپر تیل ڈالنے گئی۔ مٹی کے تیل کی ممک کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر گئی تو ایک بیٹے نے جھانک صحن میں دیکھا "میں ہوں دروازہ کھولو۔" • کے انسان میں سورس سے میں میں اس

اس نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا۔ "میری صنمِ آراء مل گئي؟"

جانو صنم آراء کو گالیال دیتا ہوا اندر آیا۔ "گیٹ بند نہ کرو۔ ہمارے دونوں بیٹے آرہے ہیں۔ جیسے میں چادر میں منہ چھپا کر آیا ہوں' ویسے وہ بھی آئیں گے۔" وہ روتے ہوئے بول- "یہ ہمیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟"

"تیرے گناہ کی سزا ہمارے کو مل رہی ہے۔ میں پہلے ہی دن بول رہا تھا' وہ میری بیٹی منیں ہے۔ گندہ خون ہے۔ آج اس سور کی پڑی نے اپنے خون کی اصلیت دکھا دی۔ " آمنہ نے آنسو لو نچھ لئے پھر تن کر بولی۔ "ہال گندہ خون تھا۔ تم میرا کیا کر لو گے۔ ہریں۔ "

جانو اس کامنہ تکنے لگا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ بیوی بے حیا ہے تو اسے کیا سزا دے۔ وہ ذلتوں اور رسوائیوں کی حد سے اس قدر آگے نکل گئی تھی کہ اب سزا بھی اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی تھی۔ درد کا حد سے گزر جانا دوا ہو تا ہے۔

وہ بولی۔ ''دنیا والوں سے منہ چھپانے والا کیا سزا دے گا۔ میں ابھی ایک آواز لگاؤں گی تو دنیا چلی آئے گی اور تم یمال سے بھاگ جاؤ گے۔ بھگوڑے اور بزدل شوہرا اگر تم پہلے دن سے اپنی عورت کی پارسائی کی خاطر لڑتے تو دنیا والے تہمیں مرد سجھتے اور میں نے دیکھا ہے' جس گھر میں مرد ہوتے ہیں اس گھر کی کسی عورت پر ہاہروالے انگلی اٹھانے کی جرات نہیں کرتے ہیں۔''

وہ پہلی بار اتنی سخت باتیں من کر خاموش تھا۔ واقعی ڈر رہا تھا کہ بات بڑھانے سے بھیٹر لگ جائے گی-اسی وفت بڑابیٹا قمرالدین سیما کے ساتھ آگیا۔ پانچ منٹ کے بعد امیرالدین بیوی بچوں کے ساتھ پہنچ گیا۔

سیمانے کہا۔ "میں یمال رہنے نہیں اپنے ساجد کو لینے آئی ہوں۔"

دوسری بہونے کہا۔ ''سیدھی سی بات ہے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر اس علاقے میں نہیں رہوں گی۔ یہ آج ہنچے ہیں کل برے ہوں گے۔ سب ان پر تھو کیں گے اور یہ ہماری طرح منہ چھیاتے پھریں گے۔''

باقی دو سبیٹے ضمیرالدین اور فخرالدین بھی منه چھپا کر آگئے۔

آمنہ نے کہا۔ "م دونوں کا بھی میں فصلہ ہو گا۔ یہاں نہیں رہو گے۔"

ضمیرالدین نے کہا۔ ''میں ایک کرائے کامکان شاہدرہ میں دیکھ آیا ہوں۔ سامان باندھو' ہم صبح ہونے سے پہلے یہاں سے چلے جائیں گے۔''

## شو مربتی

سیر بربی تلخ حقیقت ہے اور اسے کوئی کوئی حقیقت پند تسلیم کرتا ہے کہ ہر شخص اپنی ذات کے اندر درزی ہوتا ہے' اس کے فیتے میں عورت کا وہی پہلا ناپ نہ رہے تو وہ عورت بدل دیتا ہے مگر ہوس کا فیتہ نہیں بدلتا۔

اینے ہر عمل کو سود و زیاں کے ترازو میں تولنے والے استوں کی نزاکت اور تقدس کو خاطر میں نہ لانے والے مطلب برآوری کے لئے ہر رنگ ، ہروضع کالبادہ اوڑھنے والے مردوں کی کمانی۔

پھر چیخ کر بولا۔ ''اماں سے کیا کر رہی ہو؟ ابا! قمرہ بھائی' اماں اپنے اوپر مٹی کا تیل ڈال رہی ہیں۔'' سب دوڑتے ہوئے کھڑی کے پاس آئے۔ پھر ماں کو مٹی کے تیل میں بھیگتے دکھ کر

دروازے پر آئے۔ جانونے کہا۔ "یہ باہرے بندہے۔" وہ دروازہ پیٹنے لگے ' دھکے مار مار کراہے تو ڑنے لگے۔ دروازہ کمزور تھا' ٹوٹنے لگا۔ آمنہ ماچس کی تیلی جلا چکی تھی۔ جانو کھڑکی سے کمہ رہا تھا۔ "رک جاؤ آمنہ ! تیلی پھیٹک۔ "

روے اس نے جلتی ہوئی تیلی اپنے اوپر ڈالی۔ آگ لگی پھر شعلے بھڑ کئے لگے۔ اسے پتا تھا کہ آگ جلاتی ہے لیکن میہ معلوم نہیں تھا کہ کیسی غضب کی جلن ہوتی ہے۔ وہ بے اختیار چیخنے لگی۔

اس نے سوچا تھا کہ آگ لگاتے ہی گیٹ کھول کر باہر جائے گی گلی سے دو ڈتی ہوئی، گزرے گی اور چینی جائے گی کہ وہ بدنائی کو آگ لگا کر مجلے سے جا رہی ہے۔ مجھے گناہگار سیحنے والو! میرے بچوں کو میری سزا نہ دو۔ انہیں اس معاشرے میں قبول کرلو۔
لیکن وہ شعلوں میں گھر کر بدحواس ہو گئی تھی۔ اسے باہر جانے کے لئے گیٹ نظر نہیں آرہا تھا۔ کمرے سے رشتے دار اور باہر محلے دار چکے اسے نہیں آرہا تھا۔ کمرے سے رشتے دار اور باہر محلے دار چکے اس کی تھے۔ اس پر کمبل ڈال کر آگ بجھا دی گئی تھی۔ ایمبولینس کے آتے آتے اس کی

ر میں بالا میں ہے۔ کمبل سے آگ بجھتی ہے۔ دوسری صبح کے اخبارات میں چوہدری امانت علی کی تصویر شائع ہوئی تھی۔ اس تصویر میں وہ غریبوں اور محتاجوں کو کمبل تقسیم کررہا تھا۔ گلدستہ پیش کرتی جاتی ہے۔ وزن بوختا جاتا ہے۔ اس کے بعد قونتِ برداشت کا امتحان

ہوتا ہے۔ ہندو دھرم کے مطابق ہماری پوری دنیا کو ایک بیل نے اپنے سینگوں پر اٹھا رکھا ہے۔ مرد کیا بیل سے کیا گزرا ہے؟ وہ بھی پوری دنیا کا بوجھ دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیتا ہے لیکن آہ! بیوی پر انی ہوتی جائے تو اس کی قوتِ برداشت جواب دے جاتی ہے۔ دنیا کی تمام بیویاں ابھی' اسی کمجے میں بیٹھ کر ڈراغور کریں۔ پہلی بماروں میں اپنے شد سکت میں حسر عمد میں کے قد

دنیا کی منام پیویاں اول اس سے بیل بیھ سر قدا محور سریں۔ بھی بماروں میں اپنے بازوؤں پر انہیں اٹھا کر سے پر لانے والا شوہر کیا بچوں کی بماروں کے بعد انہیں بازوؤں میں اٹھا کر لاتا ہے۔ وہ تو آتے ہی بستر پر گر جاتا ہے اور تھم دیتا ہے۔ ''بھٹی میں تھک گیا ہوں۔ خود ہی چلی آؤ۔''

عبد المجید نے ناولوں میں پڑھا، فلموں میں دیکھا کہ ہیرو اپنی ہیروئن کو دونوں بازوؤں میں اٹھائے افق کے پار جا رہا ہے۔ جبکہ ہیروئن دونوں پیروں سے چل سکتی تھی۔ بازوؤں میں اٹھائے جانے کی حق دار معذور شائلہ تھی اور وہ خیالوں ہی خیالوں میں بیہ حق ادا کرتا تھا۔ ایک معذور کو اٹھا کر ایک جگہ سے دو سری جگہ پنچا کر ثواب بھی کما تا تھا اور اپنا کلیجہ محمد اگر تھا۔

بظاہر وہ الی مجبور بھی نہیں تھی۔ ایک وسیع و عریض کو تھی میں رہتی تھی۔ والدین کی ایک ہی بیٹی تھی۔ والدین کی ایک ہی بیٹی تھی۔ باقی چار بھائی اس کی حالت کے پیشِ نظرات بڑی محبت دیتے تھے۔ وہ وسیل چیئر پر بیٹھ کر کسی کی مدد کے بغیر کو تھی کے اندر اور باہر گھومتی پھرتی تھی۔ اس پہیوں والی کرسی کے ذریعے خود کار زینے پہیوں والی کرسی کے ذریعے خود کار زینے سے کو تھی کے اوپری حصوں میں پہنچ جاتی تھی۔ ایک مخصوص گاڑی تھی جس کے پچھلے سے کو تھی جس کے پچھلے میں وسیل چیئر سمیت آجاتی تھی اور کھڑی سے باہر کے نظارے دیکھتی جاتی تھی۔

دولت کے ذریعے جتنی سہولتیں عاصل ہو سکتی تھیں' وہ عاصل ہو چکی تھیں لیکن اس کے بعد بھی بہت کچھ رہ گیا تھا۔ وہ و ھیل چیئرسے خود اثر کر اپنے بستر پر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایسا کرنے کے لئے دونوں پنجوں کو زمین پر رکھنالازی تھا جبکہ گھٹنوں سے پنجے دونوں پیر بے جس سے بھائی اٹھا کر بستر پر لٹاتے ہیں۔ بھر مال نے دو صحت مند عور توں کو انہی خدمات کے لئے رکھا۔ وہ اسے اٹھا کر بستر سنگ اور باتھ روم تک پہنچاتی تھیں اس کے بعد مال ان عور توں کو باہر کر کے بیٹی کو عنسل کراتی تھی۔

وہ پچھ زیادہ ہی شرمیلی تھی۔ مال کے سوا رشتے کی کسی عورت کے سامنے عسل میں کرتی تھی۔ یول مال باپ کو سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ آگے کیا ہو گا؟ مال آج ہے'

لفظرس حسن کو ناپ علی ہیں' قول نہیں سکتیں۔ درزی حسین عورت کو نے اللہ است کا تاہا ہے۔ ناپتا ہے۔ ناپتا ہے۔ ناپتا ہے۔ ناپتا ہے۔ ناپتا ہے۔ ناپتا ہے۔ بالنان کے سامنے کبڑے' حساب ہو تا ہے۔

عبد الجيد بيك وقت درزى بھى تھا اور عاشق بھى۔ دس برس پہلے وہ ب بي شاكلہ } شلوار قبيض كا ناپ لينے كيا تھا۔ بھر ايك ہى برس بعد ناپ لينے كيا تھا تو فيتے نے بتايا و بے بى نہيں رہى ہے۔

بے چاری شاکلہ دونوں پروں سے معذور تھی۔ پیدائش طور پر گفنوں سے ہاری ہے جاری شاکلہ دونوں پیر بے جس سے ، حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل پلے ہڑی چینے اور گفنوں سے اوپر دہ بلاکی صحت مند تھی۔ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک برس بھافیتے نے چغلی کھائی تو عبدالجید کا دل اس کی معذوری پر بھر آیا۔ کیا خوب ناک نقشہ الله گئی ہوئے کپڑے بان کر بنتی سنورتی تھی تو یوں لگتا تھا جا گورا بدن تھا۔ اس کے سلائی کئے ہوئے کپڑے بان کر بنتی سنورتی تھی تو یوں لگتا تھا جا اس نے محنت سے تیار کیا ہوا لباس نہیں پہنا ہے بلکہ عبدالجید نے لباس کی صورت کا اس کے محنت سے اسے پہن لیا ہے۔

جب جوانی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ جب تک اڑکین تھا' وہ فرش پر دونوں سے اللہ کے اللہ کر سیدھی ہو کر چلتی تھی۔ گئی بار اللہ کر سیدھی ہو کر چلتی تھی۔ اینے قد کی پوری او نجائی تک نہیں اٹھ کھی۔ گئی بار اللہ اور رشتے کی بہنوں نے دونوں بغل میں ہاتھ ڈال کر اے اٹھایا تھا اور آکینے میں اللہ اور قد اسے دکھایا تھا۔ وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ بھر ماں بہنیں اسے فرش پر ڈال کھیں۔

اب بیشہ تو کوئی اسے آئینہ نہیں دکھا سکتا تھا اور نہ ہی بیشہ اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ عبد اللہ کے بید سوچائی است میں کہ الی دل میں بیٹھ جانے والی لڑکی بوجھ ہو سکتی ہے۔ آئی جید کی ہی بات نہیں ہے۔ ابتدا میں کسی کو بیہ سوچنے کی فرصت نہیں ملتی کہ محبت کا کھید تا ہے۔ شادی ہے گھید کے بعد بیوی ہر سال دو سال بعد ایک کی گلہ ستہ پیش کرو' وہ ذرا بھاری ہو تا ہے۔ اس کے بعد بیوی ہر سال دو سال بعد ایک کی گلہ ستہ پیش کرو' وہ ذرا بھاری ہو تا ہے۔ اس کے بعد بیوی ہر سال دو سال بعد ایک کی ا

شويريتي 🖈 95

دہ نظر بھر کر دیکھتے ہوئے بولا۔ "بیہ سے ہے۔ صرف تمہارے کپڑے سیتا ہوں۔ باقی بیگات کے کپڑے میرے ملازم تیار کرتے ہیں۔"

وہ نظریں پھیر کردو سری طرف دیکھتے ہوئے بول۔ "میں شام کو انظار کروں گی۔" شاکلہ کا بیہ انداز بہت کچھ کہہ گیا۔ نظریں پھیرنے کا مطلب تھا' ناگواری اور شام کو انظار کرنے کا مطلب تھا کہ وہ گوارا ہے اور جب گوارا ہے تو اس نے نظریں پھیر کر نہیں' نظریں چرا کر انظار کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ پچھ باتیں زبان سے کہو تو سمجھ میں نہیں آتیں' وہی باتیں ادائیں سمجھا دیتے ہیں۔

وہ بیر روم سے باہر بالکونی میں آیا۔ پھر زینے سے اترنے لگا۔ ینچے ڈرائنگ روم میں شاکلہ کے والد برکت علی اپنی بیگم اور ایک بیٹے کے ساتھ بیٹے باتیں کر رہے تھے۔ عبد انہیں سلام کر کے جانا چاہتا تھا۔ برکت علی نے کما۔ "ارے مجید میاں' بھی ممارے پاس بھی بیٹھا کرو۔ تم تو بس ہماری بیٹی اور بیگم کے لئے ہی آتے ہو۔"

بیگم نے کہا۔ "میں تو دو چار مہینوں میں ایک آدھ جوڑا سلواتی ہوں۔ یہ ہماری شاکلہ ہی مجید میاں کو صبح شام دوڑاتی رہتی ہے۔ اربے میاں کو میے میاں کو صبح شام دوڑاتی رہتی ہے۔ اربے میاں کورے کیوں ہو، میٹھوا" وہ ایک صوفے پر جیٹھتے ہوئے بولا۔ "بی بی جی نے آج ہی لباس تیار کرنے کو کہا ہے۔ انشاء اللہ شام تک لے آؤں گا۔"

بیگم نے کما۔ ''ایی بھی جلدی کیا ہے۔ وہ نچاتی ہے' تم ناچتے ہو..... شادی ہو ہے تمہاری؟''

ناچنے اور نچانے کی بات کے ساتھ شادی کا ذکر کچھ معنی خیز سالگا۔ اس نے سرجھکا کر کما۔ "جی نہیں۔"

"خاصِی عمر ہو گئی ہے پھر شادی کیوں نہیں گی؟"

وہ انگیچاتے ہوئے بولا۔ ''میرا مزاج دو سروں سے مختلف ہے۔ دو سرے اس کئے شادی کرتے ہیں کہ بیوی آکر ان کی خدمت کرے۔ بیوی ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں بیوی کی ضرورت بنتا چاہتا ہوں۔ اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔''

بیکم اور برکت علی نے ایک دو سرے کو چور نظروں سے دیکھا۔ ان کے بیٹے حشمت فی کار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ "میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ شوہر بھی بیوی کی خدمت کرتے ہیں۔"

عبدالجيد نے كها۔ "دنيا ايسے شوہروں كو ذن مريد كهتى ہے۔ يہ نہيں سوچتى كه بيوى اپنا ميكه اپنے تمام رشتہ دار چھوڑ كر آتى ہے۔ اگر اس كى ہر ضرورت شوہر پورى نہيں

کل نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ زندگی اچانک مختفر ہو سکتی ہے۔ پھر شائلہ کا کیا ہے گا؟ چنانچہ آیک داماد کی فکر لاحق ہو گئی۔ خاندان میں لڑکے بہت تھے لیکن اس بات کو ضانت نہیں نتھی کہ وہ ڈیوٹی کے مطابق شائلہ کو اٹھا کربستر اور عنسل خانے تک پہنچائے رہیں گے۔ بھی وہیل چیئر میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی تھی ایسے میں کو تھی کی ٹچلی منزل سے پہلی منزل پر اسے پہنچانے کے لئے پہلوان شوہر کی ضرورت تھی۔

خاندان میں ٹیڈی لڑکے زیادہ تھے۔ ایسے دھان پان سے تھے کہ انہیں اوور کوٹ پہنایا جاتا تو ان کے لئے اوور ہو جاتا۔ اندیشہ تھا زمین میں دھنس جائیں گے۔ باقی اپنے اپنے کاروبار سے لگے ہوئے جوان تھے 'خوب کماتے تھے' خوب عیش کرتے تھے' انہیں لاا پیروں والی سرو قد حسینائیں مل سکتی تھیں پھروہ آدھی کو کیوں قبول کرتے۔

عبد المجید کے فیتے نے دس برس پہلے دریافت کیا تھا کہ وہ جوان ہو رہی ہے الا دس برسوں میں وہ باغ و بہار ہو گئی تھی۔ ان دس برسوں میں بدن ایسا انقلابی ہو چکا تھا کا ناپ لیتے لیتے عبد المجید کے اندر شراب بھر جاتی تھی۔ وہ راتوا کو کروٹیس بدلتا تھا پھرائی کا غبار اسے بھاکر اٹھا دیتا تھا۔ وہ اپنے خالی بستر پر دونوں ہاتھ اٹھا کراس کے سرپر ستوں کا غبار اسے بٹھا کر اٹھا دیتا تھا۔ وہ اپنے خالی بستر پر دونوں ہاتھ اٹھا کراس کے سرپر ستوں کو کھا تھا۔ ''ارے بھھ تو خیال کرو۔ وہ فیتے کا دین کی جا رہی ہے۔ ''

وہ منگے علاقے کا معروف ٹیلر ماسٹر تھا۔ بردی بردی بیگمات اور رئیس زادیوں کے لباس تیار کرتا تھا۔ ایک بارجس کا ناپ لیتا تھا اسے بھی نہیں بھواتا تھا۔ صرف آرڈر لکھا تھا اور لباس تیار کر دیتا تھا۔ اس نے باد جوا تھا اور لباس تیار کر دیتا تھا۔ اس نے باد جوا فیتہ لے کر پہنچ جاتا تھا۔ ایک بارشکا کمہ نے کما۔ ''تم نے پچھلے ماہ دو لباس تیار کئے۔ ال اللہ تو لکھا ہوا ہوگا۔''

وہ بات کاٹ کر بولی۔ ''میں لیٹی ہوئی ہوں۔ اب اٹھنا نہیں چاہتی قمیض اور کوئی گا ناپ میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ پھرتم تو ماسر ہو' انیس بیس کے فرق کو سنبھال اللہ گے۔''

> وہ مایوس ہو کر جانے لگا' وہ بول۔ ''لباس کب تک تیار ہو جائے گا؟'' ''میں آج شام کو ہی لا سکتا ہوں۔''

وہ بنتے ہوئے بولی- "معلوم ہو تا ہے تم صرف میرے ہی کیڑے سیتے ہو-"

پورے خاندان میں پھیلے ہوئے رشتے داروں کو شول لیا۔ اچھا تو کیا برا لڑکا بھی نہ ملا۔ تب وہ او تی سطے سے بیٹے اتر کر عبدالمجید کو دیکھنے لگے تھے۔ یہ بات بیگم نے ہی ان کے کان میں پھو تکی تھی کہ ٹیلر ماسٹرکے مزاج میں عاجزی ہے۔ پھر آج وہ اشاروں میں کہہ گیا تھا کہ شاکلہ کا خدمت گزار بن کررہے گا۔

بھائیوں کو اپنی اپنی شادی کی جلدی تھی۔ وہ ماں باپ کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ اللہ کا نام لے کر شائلہ کو درزی کی جھولی میں ڈال دیں اور شائلہ بھی سمجھ رہی تھی کہ وہ بوجھ بن گئی ہے۔ آئینہ اس سے کہنا تھا کہ اس میں کوئی کی نہیں ہے۔ صرف ایک معذوری کی باعث کوئی اس کی طرف نہیں آتا تھا۔ بہت قریب آنے والا صرف عبدالمجید تھا۔ وہ جب بے بی تھی' تب سے عبدالمجید کو دیکھتی آ رہی تھی۔ اب پیکیس سال کی ہوگئی تھی۔ اپنی سلور جوبلی تک اس نے ٹیلر ماسٹر کو اچھی طرح پر کھ لیا تھا۔

وہ شرمیلا تھا۔ بڑی عابر ی اور اکسار سے بولٹا تھا۔ اس کی ہربات پر ہاں جی ہاں جی ' کہنا تھا۔ خاندان کے چند دل پھینک جوانوں نے شاکلہ میں دلچیں لی تھی۔ اس کے حسن و شاب کی تعریفیں کی تھیں لیکن شادی کے نام پر بھاگ گئے تھے۔ عبدالمجید نے بھی زبان سے پچھ نہیں کہا اور جو باتیں وہ زبان سے نہیں کہنا تھا' انہیں وہ سن لیتی تھی۔ بدن کا ناپ لیتے وقت ماسٹر کے لرزتے ہوئے ہاتھ جیسے سرگوشی کرتے تھے۔ اس کی آئسیں بھیک مائلی ہوئی می لگتی تھیں۔ وہ مقابل رہنا تھا لیکن کسی شرارت کے قابل نہیں رہنا تھا۔ اس بردلی نے شاکلہ کو سمجھا دیا تھا کہ بید زندگی بھر ساتھ دینے والا بندہ ہے۔

وہ زبان کا دھنی تھا۔ وعدے کے مطابق شام کو آباس لے آیا۔ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ ''میں نے آپ کی ممی سے کہا تھا' یمال آکر لباس کی فٹنگ دیکھ لیس لیکن وہ پکن میں مھووف ہیں۔''

''وہ خیں آئیں گ- کیا تم نے نہیں دیکھا'، پچھلے کی مہینوں سے میرے کمرے میں کوئی نہیں آتا ہے؟''

''کیول نہیں آیاہے؟''

"باہر جاکر سوچو اور دروازے کے پاس ہی رہو۔ میں لباس پہن کر بلاؤں گی۔"

ال نے باہر آکر دروازے کو بند کیا پھر سوچنے لگا۔ ایک کیا بات ہو گئی کہ کوئی اس

کرے مرے میں نہیں آتا ہے؟ ماں تو ضرور آتی ہو گی۔ پھھ ایسی ضرور تیں ہیں جو ماں سے

ہی پوری ہوتی ہوں گی۔ باپ بھی بٹی سے بے انتنا پیار کرتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ
دن رات بستر پر بڑی رہتی ہو اور کوئی اسے سمارا دینے نہ آتا ہو۔

کرے گا'اس کا ہرکام شوہر نہیں کرے گاتو اور کون کرے گا۔" بیگم نے کہا۔" ماشاء اللہ! بڑے نیک خیالات ہیں۔" برکت علی نے بوچھا۔ "تمہاری دکان لبرٹی مارکیٹ میں ہے "خوب چلتی ہو گی؟" "جی ہاں' آپ کی دعاؤں سے شادمان کالونی میں ذاتی کو تھی ہے۔ اللہ نے سوسائٹی میں عزت دی ہے۔ کوئی مجھے درزی نہیں کہتا' سب ماسٹر صاحب کمہ کر مخاطب کرتے

> ''بے شک' ہم بھی تمہاری بہت عزت کرتے ہیں۔'' بیگم نے کہا۔ ''یُوں سمجھوانے ہی گھر کا فرد سمجھتے ہیں۔''

" یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں یمال قیلی ممبر سمجھا جاتا ہوں۔ جی چاہتا ہے کہ آپ کے قدموں میں پڑا رہوں لیکن پڑا رہا تو شام تک لباس تیار نہیں ہو گا اور بی بی جی ناراض ہو جائیں گی؟"

اس بات پر سب ہننے لگے۔ وہ اجازت لے کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی برکت علی سے کہا۔ "باتوں ہیں باتوں میں اشارے دے گیا ہے۔"

بلیم نے کما۔ ''میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ یہ ہماری شاکلہ کے لئے بھاگا بھاگا آتا'' ۔۔''

" "بیگم! اپی سطح سے یینچ آتے ہوئے دکھ ہوتا ہے۔ ہم خاندانی لوگ ہیں۔ برادری ا کے گی ہمیں رو پیٹ کر آخر درزی داماد ملاہے۔"

"شائلہ پیپس برس کی ہو گئی ہے۔ برادری کے ایک گھرتے بھی آج تک رشتہ نہیں آیا۔ باہر کے خاندانوں میں بھی دیکھ لیا کہ کوئی غریب یا بے روزگار ہو تو اے داماد بنا کر کوئی کاروبار کرا دیں لیکن آپ کا دل نہیں مانا۔ آپ کتے ہیں جو کاروبار اور رقم کے لالی میں شادی کرے گا اے ہماری بیٹی ہے محبت اور ہمدردی نہیں ہوگی۔ آپ کی بات کھی درست ہے۔ لے دے کر یمی ایک عبدالجید معقول نظر آ رہا ہے۔"

حشمت نے کما۔ '' ویڈی! شائلہ معذور نہ ہوتی تو اور پانچ برس کسی رشتے کا انتظار کر لیتے لیکن اس معذور کے لئے کوئی نہیں آئے گا۔ کسی اور کے انتظار میں عبدالجید بھی، ہاتھ سے نہ نکل جائے۔''

برکت علی سرچھکا کر سوچنے لگے۔ یوں تو وہ بیٹی کی پیدائش سے سوچتے آ رہے تھے۔ فکر مندی کے لئے بیٹی کا پیدا ہونا ہی بہت ہو تا ہے۔ اگر وہ معذور ہو تو والدین پہلے ہی دن سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ جوان ہوتی ہے تو ہرا پچھے لڑکے پر نظر جاتی ہے۔ برکت علی نے

وہ سر کھجاتے ہوئے سوچنے لگا۔ "شاکلہ تھی اور کھری باتیں کرتی ہے۔ یہ جھوٹ نہیں بولے گی۔ یہ بھی نئی ہے اور گھروالے بھی اس کی محبت میں سیچ ہیں۔ مگربات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں کئی مہینوں سے دکھ رہا ہوں جب بھی کمرے میں آتاہوں شاکلہ تناماتی ہے۔ "

یچھ در بعد اندر سے آواز آئی "آجاؤ" وہ دروازہ کھول کراندر آیا۔ شاکلہ نیالبان اور کوئی بینے بستر پر بیٹھی تھی۔ وہ بمیشہ نیالباس بین کر اسے دکھاتی تھی اور وہ دیکھا تھا۔ چوں کہ وہ بیروں پر کھڑی ہو کر گھوم نہیں سکتی تھی اس لئے وہ اس کا طواف کرتا تھا۔ آگے سے پیچھے وائیں سے بائیں سلائی کی خامی خلاش کرتا تھا اور اپنی خامی کو سنبھالنا جاتا تھا۔ لباس کی تراش عمرہ ہو اور وہ بدن پر عمرہ فقرے کی طرح چست ہو جائے تو پھروہ لباس نہیں رہتا 'جہم پر منڈھی کھال لگتا ہے۔ اندر کا مضمون لفافے سے ہی پڑھ لیا جاتا ہا۔ شہر نہائلہ نے کہا۔ "تم دیکھنے میں دیر لگاتے ہو۔ بناؤ تو سمی لباس کیسالگ رہا ہے؟" بستر کے سامنے کچھ فاصلے پر قبر آدم آئینہ تھا۔ وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے بولا۔ "میں بستر کے سامنے کچھ فاصلے پر قبر آدم آئینہ تھا۔ وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے بولا۔ "میں گئی رہ

ں ہے. وہ آئینے میں خود کو دیکھ کرخوش ہو رہی تھی۔ بولی۔ دمیں جانتی ہوں 'تم بہت بڑے فن کار ہو۔ یہ کوٹی کیسی لگ رہی ہے؟''

دکیا عرض کروں۔ دو سری لؤگیاں طرح طرح کے لباس سے اپنے حسن میں اضافہ کرتی ہیں لیکن آپ کے بدن پر آکر لباس کا حسن بردھ جاتا ہے۔"

"دیں نے لباس کی تعریف سننا چاہتی تھی' تم نے میرے بدن کی تعریف کردی۔ کہ تم کھے اوور سیں ہو گئے؟"

وہ گر ہڑا گیا۔ جلدی سے بولا۔ '' شرمندہ ہوں۔ بے اختیار کچھ سے کچھ کہ گیا۔'' ''اگریہاں ممی ہوتیں یا کوئی اور ہو تا تو تم بے اختیار ہو سکتے تھے؟'' 'دنہیں' میں مختلط رہ کر بولتا۔''

''لینی تنهائی نے احتیاط کو بالائے طاق رکھ دیا اور تمہارے اندر چیسی ہوئی ۔' اختیاری باہر آگئے۔''

"ہاں جی 'ہاں جی- یہ غلطی ہو گئے-"

" پیے غلطی نہیں ہوئی بلکہ تم سے غلطی کرائی گئی ہے۔ اتنی دیر سے دروازے کی باہر کھڑے سوچ رہے تھے پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم یہاں آتے ہو تو گھڑ

کوئی فرد ادھر نہیں آیا۔ یہ بزرگ جانتے ہیں کہ تنائی میں لڑک لڑی کھے ب باک ہو جاتے ہیں۔ جو باتیں اوروں کے سامنے نہیں ہوتیں وہ تنائی میں بے اختیار ہوتی چلی جاتی میں۔"

یں عبد المجید کے دیدے حیرت سے پھیل گئے۔ کھوپڑی روشن ہو گئی۔ ہات اب سمجھ میں آئی۔ وہ بولا۔ "معافی چاہتا ہوں" پہلے میں سمجھ نہیں پایا تھایا شاید سمجھ رہا تھا مگر حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔"

> "اب حوصله كروجو باتين دل مين بين انهين زبان پر لاؤ " "بإن جي ضرور كيامين بييره سكتا هون؟"

وہ جل کر بولی۔ ''بہتر ہے اپنی مال سے پوچھ کر آؤ۔ میری مال کو تو اعتراض نہیں ہے۔ تم عجیب آدمی ہو' یہال کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے اور تم پاس بیٹھنے کی اجازت طلب کر رہے ہو۔''

وہ دھپ سے بستر کے سرے پر اس کے قریب بیٹھ گیا پھر بولا۔ "میں بیان نہیں کر سکتا' مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں' اپنی خوشی بیان نہیں کرسکوں گا مگر یوں لگ رہا ہے کہ ورلڈ کپ جیت کرلے آیا ہوں۔"

وہ بولی۔ ''شاعر ہونا ضروری نہیں ہے۔ آدمی اپنے اندر سے بولے تو بے اختیار سے پاک ہوں ہے۔ آدمی اپنی اندر سے بولے تو بے اختیار سیائی نکتی ہے۔ میں ایک چاندی کا کپ ہوں جے ٹرائی اور وہیل چیئر پر ایک جگہ سے دوسری جگہ چاتا ہے۔ یا چراسے جیتنے والا اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے چاتا ہے۔ کپ اس کے ساتھ نہیں چل سکتا۔''

"آپ اس پہلو سے باتیں کرتی ہیں ، جس سے دل وُکھتا ہے۔ آپ اس پہلو سے کول نہیں سوچتیں کہ چاندی کے کپ کی طرح ایک جگہ رکھی ہوئی ہیں۔ ایک چلیج بی ایک جیلی ہیں کہ اتنی بردی دنیا میں ہے کوئی مرد جو آپ کی چک دمک کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے۔ ورلڈ کپ شہرت دیتا ہے۔ آپ محبت دیتی ہیں۔ وہ گھر آ کر شوکیس میں رکھا جاتا ہے۔ محبت گھر میں آ کر ہمیں ذہین نسل دیتی ہے۔ یہ ہماری دنیا بھی ایک اپنی آگ نہ برحتی اگر عورت اولاد نہ دیتی۔ ہاتھوں پیروں سے معذور رہنے والی عورتوں نے ثابت و معنی اگر عورت اولاد نہ دیتی۔ ہاتھوں پیروں سے معذور رہنے والی عورتوں نے ثابت و معنی اگر اور لے عیب انسانوں کو جنم دیا ہے۔ پھر آپ مثبت انداز میں کیوں نہیں سوچتیں؟ اگر موسی موبی سوچتا سمجھتا ہی موبی ہوں ، ذرا شہ طے تو عمل بھی کرتا ہوں۔ "

وہ حیرانی سے اسے دمکیم رہی تھی' پھر بولی۔ "ماسٹر تم بولتے بھی ہو؟ میں تو تہمیں

گونگاہی سمجھتی آ رہی تھی۔"

عبدالجيد نے سرگھما كر بند دروازے كو ديكھا پھر كها۔ "ميں شايد. آج بھى نہ بولٽا اور شايد نہيں بول رہا ہوں۔ بيہ بند دروازہ بول رہا ہے۔ ورنہ سے بيہ ہے كہ ميں بزدل ہوں۔" "اب بزدل نہيں رہے۔ بولتے جاؤ۔"

''آج صبح آپ کے والدین سے کچھ ایسی باتیں ہوئیں جیسے وہ جھے اپنے خاندان میں کوئی جگہ دینا چاہتے ہوں۔ پھراس کمرے میں دو سروں کی عدم موجودگی بھی بہت کچھ سمجھا رہی ہے۔ کیا میں بات آگے بردھاؤں؟''

شائلہ نے نظریں جھکا لیں وہ بولا۔ "میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔"

وہ دھیمی سی آواز میں بولی۔ ''آ ..... آپ مجھ سے ہی کیوں شادی کرنا چاہتے۔ ہیں؟''

وہ باتوں کی دھن میں ایک انسانی کمزوری پر دھیان نہ دے سکے۔ عبدالجید شادی کی پیش کش کرتے ہی آپ سے تم پر آگیا اور شاکلہ نے نیم رضامندی کی صورت میں تم سے آپ کا درجہ دے دیا تھا۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے، مرد کو چیے ہی جیت کا یقین ہو تا ہے وہ عورت کو آپ کے مقام سے گرا دیتا ہے اور عورت ہارنے کی خوشی میں اسے آپ جناب بناتی چلی جاتی ہے۔

عبد المجید نے کہا۔ "یہ عجیب سوال ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہوا۔
کیا تم نے منفی انداز میں سوچ لیا ہے کہ تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ تم حسین ہوا کیا تم جوان ہوا ہو کہ عمل لباس ہوائی کی کترن نہیں ہوا کمل لباس ہوائی بھربور ہوکہ تمہیں دیکھ کر درزی شاعرین جاتا ہے۔"

روزی اور شاع بھی ہوجھ نہیں اٹھاتے۔ ایک سوئی پکڑتا ہے اور دوسرا قلم اور میرا موجودہ وزن ایک من پدرہ سیرہے۔ مجھے وہیل چیئر سے اٹھا کر بستر پر لانا ہوتا ہے۔
بستر سے ہر صبح باتھ روم میں پنچانا پڑتا ہے۔ وہیل چیئر میں خرابی پیدا ہو تو مجھے نجلی منزل بستر سے اور پی منزل پر لایا جاتا ہے۔ کوئی بہت ضروری تقریب ہو اور میری موجودگی پر اصرار کیا گیا ہو تو ہر جگہ وہیل چیئر کام نہیں آئی۔ بھری محفل میں مجھے اٹھا کر ایک جگہ ہے دو سری جگہ بٹھانا پڑتا ہے۔ ٹرین اور ہوائی جماز کے سفر میں بھی ہی ہوتا ہے۔

درزی ناپتا ہے' تولتا نہیں ہے۔ شائلہ نے اسے نول کا حساب بتایا لیکن طلب کی شدت ہو تو کوئی بہاڑ کے وزن کو بھی سمجھنا نہیں چاہتا' عبدالمجید نے سینہ ٹھونک کر کمانی

دخم نجل سے منزل ہے اوپر منزل تک لے جانے کی بات کرتی ہو' میں تو تہمیں دونوں بازووَں میں اٹھا کر بل صراط سے بھی گزر جاؤں گا۔"

بہت شاکلہ نے اظمینان کی ایک گری سانس لی۔ وہ جیسا جاہتی تھی ویہا ہی جیون ساتھی مل رہا تھا۔ اس نے کہا۔ "تمہماری باتوں سے مجھے ایک نئی زندگی مل رہی ہے لیکن زبانی باتوں پر کہال تک بھروساکیا جاسکتا ہے۔"

بنے کاغذ پر لکھ کر دوں گا کہ میری ذات سے تہیں کوئی تکلیف نہیں پنچے گ۔ جب تک محنت کرنے اور کمانے کے قابل ہوں تمہاری ہر ضرورت بوری کرتا رہوں گا۔ تہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کرلے جاؤں گا۔ تم بھی کسی کی محتاج نہیں رہو گا۔ تہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کرلے جاؤں گا۔ تم بھی کسی کی محتاج نہیں رہو

وہ بستر پر بیٹے ہی بیٹے کھسکتی ہوئی تلکے کے پاس آئی' اسے ایک ہاتھ سے اٹھایا۔
ینچ دو اسٹامپ بیپر رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پکے کاغذ پر پکھ لکھا ہوا تھا۔
دو سرا کاغذ سادہ تھا۔ وہ سادا کاغذ اٹھا کر اسے دیتے ہوئے بولی۔ " جھے اپنی فکر نہیں ہے۔
اچھی بھلی لڑکیاں سسرال جاکر دو کو ٹری کی ہو جاتی ہیں۔ جھے جیسی معذور کی ذندگی ان سے
زیادہ عبرت ناک ہو سکتی ہے۔ تم اچھے ہو یا برے رحم دل ہو یا سنگ دل' میں تو ہرحال
میں بھگت لول گی۔ یہ اسٹامپ بیپر میں اسپنے لئے نہیں' اسپنے والدین کی تسلی کے لئے لکھنے
میں بھگت لول گی۔ یہ اسٹامپ بیپر میں اسپنے کئے نہیں ' اسپنے والدین کی تسلی کے لئے لکھنے
کو دے رہی ہوں۔ تم انہیں میرے تحفظ کی جو بھی ضانت دے سکتے ہو' وہ لکھ دو۔"

وہ شائلہ سے کاغذ کے کرایک میزکے پاس آیا۔ وہاں سے کلپ بورڈ اور قلم اٹھاکر ایک صوفے پر چیٹھ گیا پھر کیلے کاغذ پر لکھنے لگا۔ "میں مسمی عبدالمجید ولد عبدالحمید ساکن شادمان کالونی بقائمی ہوش وحواس مندرجہ ذیل خقائق قلم بند کر رہا ہوں۔

''میں شاکلہ بانو بنت برکت علی کے ساتھ شادی خانہ آبادی چاہتا ہوں۔ شاکلہ بانو کے بزرگوں کی رضامندی سے ہمارا نکاح پڑھایا گیا تو میں شاکلہ بانو کا صرف مجازی خدا ہی نہیں' محافظ بھی بن کر رہوں گا۔ جب تک محنت کرنے اور کمانے کے قابل ہوں اپنی ہونے والی شریک حیات شاکلہ بانو کی ہر ضرورت پوری کرتا رہوں گا۔ وہ میری زندگی میں کی کے سمارے کی محتاج نہیں رہے گی۔ میں جیون ساتھی کی حیثیت سے ساری عمر ساتھ نباہتا رہوں گا۔ کھی اسے بے یارو مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی معذوری کے بیش نظر جب بھی اور جمال بھی اسے اٹھا کر لے جانا پڑا' میں لے جاؤں گا اور ایسے ٹھوس انظامات کروں گا کہ معذوری اس کی پریشانیوں کا سبب نہ ہے۔

''میں صرف شاکلہ بانو کو شریکِ حیات بنانا جاہتا ہوں' اس کی دولت اور جائیداد کو ·

ا شامپ پیپر پر لکھ دیتا ہوں کہ دو سری شادی نہیں کروں گا۔ تم پر بھی سو کن نہیں لاؤں گا "

" دنسیں - آپ نے میری توقع سے اور میری حیثیت سے بہت زیادہ لکھ دیا ہے 'اور سی حیثیت سے بہت زیادہ لکھ دیا ہے 'اور سی نے کھی کچھ لکھا ہے۔ اسے آپ پڑھ لیں۔ "

اس نے تنکئے کے بنیجے سے دو سرا اشامپ پیپر نکال کر عبدالمجید کو دیا اس نے اسے لے کر پڑھا۔ شاکلہ نے لکھا تھا۔

در میں شاکلہ بانو بنت برکت علی ہے تحریر پورے ہوش در حواس میں رہ کر لکھ رہی ہوں۔ مستقبل کا حال کوئی نہیں جانیا۔ میں بھی نہیں جانی کہ ایک شریک حیات کی حیثیت سے اپنے شو ہر پر کس حد تک بوجھ بن کر رہوں گی۔ میں اپنے ہونے والے جیون ساتھی کو مختلف شرائط میں جگڑ کر اسے اپنا پابند نہیں بنانا چاہتی۔ کوئی ہوا کو مٹھی میں نہیں کپڑ سکتا اور کوئی ہوس کے گھوڑے کو لگام نہیں دے سکتا۔ بے دونوں چیزیں گرفت میں نہیں رہتیں۔ اس لئے میں اپنے ہونے والے جیون ساتھی کو ہوس کے بے لگام گھوڑے نہیں رہتیں۔ اس لئے میں اپنے ہونے والے جیون ساتھی کو ہوس کے بے لگام گھوڑے پر جانے سے نہیں روکوں گی۔ اسے میری طرف سے دو سری شادی کی اجازت ہوگ۔ میری معذور سے کہ مجھے اپنے مرد سے اندھی محبت کرنا چاہئے گر میری معذور سے کی معذور سے کی جانے دائی محبت خالص ہوتی ہے اور اس میں دو سری عورت کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ للذا جانے والی محبت خالص ہوتی ہے اور اس میں دو سری عورت کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ للذا شی کہت خالص ہوتی ہے اور اس میں دو سری عورت کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ للذا خالے کا خادند کی ذوجیت اسی وقت قبول کروں گی جب وہ میری ادرواجی نئی کے کی بھی مرطے پر دو سری شادی کرنے کا وعدہ کرے گا اور مجھے خوش فنمی کی خشت سے نکالے گا۔

"میں نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے ہونے والے خاوند کے لئے دوسری شادی کرنے کا یہ اجازت نامہ لکھ دیا ہے۔"

عبدالجیدنے پڑھنے کے بعد حرانی سے بوچھا۔ "یہ کیا حماقت ہے؟ جب میں یہ بھی لکھ کردینے کو تیار ہوں کہ تم پر بھی سوکن نہیں لاؤں گا تو تم یہ اجازت نامہ مجھے کیون دے رہی ہو؟"

"جب آپ کو پورالیقین ہے کہ مجھے اپنانے کے بعد دو سری شادی نہیں کریں گے تو میرا اجازت نامہ آپ کے پاس اور بہت می فضولیات کی طرح پڑا رہے گا۔ میں نے ساہے کہ کھوٹاسکہ بھی بھی کام آجاتا ہے۔"

"لیکن تمهاری میہ تحریر میرے مزاج کے غلاف ہے۔"

نہیں۔ لہذا میں، کوئی جیز قبول نہیں کروں گا۔ شائلہ کے والدین اور بھائیوں سے کار' کو تھی' بلاٹ یا نفذ رقم بھی طلب نہیں کروں گا۔ خدا نے مجھے بہت دیا ہے۔ اپنی شائلہ کے لئے کچھ مانگنا ہوا تو صرف خدا سے مانگوں گا۔"

وہ صوفے سے اٹھ کر پھر شائلہ کے پاس آیا اور تحریر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ "اسے بڑھ لو' اس کے علاوہ جو لکھنے کو کہو گی لکھ دوں گا۔"

وہ پڑھنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے اچانک اس کی آٹکھیں بھیگ گئیں' اس نے سراٹھا کر پوچھا۔ "آپ جہیز نہیں لیں گے؟ کار کو ٹھی' رقم کچھ نہیں لیں گے؟ کیا میں میں پڑھ رہی ہوں؟ کیا آپ نے میں لکھا ہے؟"

"بان میں لکھا ہے۔ بار بار پڑھ کر دیکھ لو۔"

"میں نے دوبار پڑھا ہے۔ آپ کچھ نہیں چاہتے" صرف جھے چاہتے ہیں پھر آپ کیا حاصل کریں گے۔ خالی ڈبہ اور خالی بوتل بھی پچیس پچاس میں بِک جاتی ہے۔ جیز میں دولت اور جائیداد کے بغیر میں پچیس پینے کی بھی نہیں ہوں۔"

"محبت وہی ہوتی ہے جو ایک پیسے کی بھی نہیں ہوتی' اس کا کوئی مول ہی نہیں۔ ہوتا۔"

"دلیکن میں نے ہوش سنبھالتے ہی سناہے کہ مجھے کوئی بھاری جیز کے بغیر قبول نہیں۔ کرے گا۔ میرے پیدا ہوتے ہی والدین نے گلبرگ میں ایک پلاٹ اور لاکھوں روپے کے ا سیونگ سر میقلیٹ خرید لئے تھے۔ آپ جیزنہ لیں تب بھی بیہ سب پچھ میرا ہی رہے گا۔ اور جو پچھ میرا ہے 'وہ آپ کاہی ہوگا۔"

''وہ میرا تبھی نہیں ہو گا۔ مجھے اپنی دولت اور جائیداد کا حساب نہ بتاؤ' میں متہیں ۔ صرف منہیں دلهن بنا کر لے جانا چاہتا ہوں۔''

وہ سر جھا کر بول۔ ''میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جھھے کسی لالچ یا غرض کے بغیر کوئی چاہنے والا ملے گا۔ آج پہلی بار میں خود کو خوش نصیب سمجھ رہی ہوں۔''

اس نے اسامپ پیپریر تحریر کئے ہوئے معاہدے کے پنچے دستخط کر دیئے ' شاکلہ نے کہا۔ د میں پچھلے کئی برسوں سے بیہ سوچ رہی ہوں کہ مجھے جو بھی دلمن بناکر لے جائے گا ' وہ رفتہ رفتہ مجھ سے بے زار ہو جائے گا۔ اس کی خواہش ہو گی کہ اس کے شانہ بشانہ دف پاؤں والی شریک حیات محفلوں اور تقریبات میں رہا کرے۔ میں اپنے شوہر کو اس خواہش ' کی شکیل سے روک نہیں سکول گی۔"

"فأكله! يه خيال ول سے تكال دو- ميں اس كافذ پر لكھ ديتا موں بلكه ايك بي

"میاں بیوی ایک دو سرے کے مزاج کے خلاف بہت کچھ برداشت کرتے ہیں' تب ہی ازدواجی اور گھریلو زندگی اچھی گزرتی ہے۔" «لیکہ شاکا "

وہ بات کا کر بولی۔ "جھے سے بحث نہ کریں۔ میں لکھ چکی ہوں کہ اس کو جیون سابھی قبول کروں گی جو بہ و قت ضرورت دوسری شادی کرے گا۔ میں آپ کو دوسری شادی کے لئے مجبور نہیں کروں گی لیکن یہ اجازت نامہ قبل از وقت اس لئے لکھ دیا ہے کہ سند رہے کہ آپ نے مجھ پر سوکن لا کر میری توہین نہیں کی ہے بلکہ میں نے مرد کو پہچانے میں وقت سے پہلے وانائی کا شہوت دیا ہے۔"

وہ پس و پیش میں رہا۔ ابھی پہلی شادی نہیں ہوئی تھی۔ پہلی ہوی نہیں آئی تھی ایسے میں دو سری شادی خاس رہا۔ ابھی پہلی شادی نہیں ہوئے تھی۔ پہلی ہوں شادی کا اجازت نامہ اپنے پاس رکھتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ ایک پہلو سے دیکھا جائے تو وہ ایک سیدھے سادے شریف آدمی کو دو سری شادی کے لئے بھڑکا رہی تھی۔ دو سرے پہلو سے دیکھا جائے تو وہ اجازت نامہ ایک چیلج تھا۔ اسے ثابت کرنا تھا کہ وہ زبان کا سچا ہے۔ بھی سوکن نہیں لائے گا۔ گھر میں اجازت نامہ پڑا رہے گا تو کیا فرق بڑے گا۔ گھر میں تا ہے ، کوئی ہوش منداس سے خود کشی تو نہیں کر

مات طے ہوگئ۔ ان کا فیصلہ بزرگوں تک پہنچ گیا۔ انہوں نے تنائی میں جو تحریری معاہدے کئے تھے انہیں دو سرول کے سامنے پیش کرنا ضروری نہیں تھا۔ یہ ان دونوں کی آپ کی بات تھی' دیسے یہ سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جیزمیں ایک پیسے کی بھی چیز نہیں لے گا اور نہ ہی کوئی مطالبہ کرے گا۔ صرف شائلہ کو قبول کرنے کے باعث اس کی عزت براھ گئی تھی۔

رس س س آخر شادی ہو گئی۔ اس کے ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا اس لئے ایک ماہ بعلیہ ہیں نکاح پڑھا دیا گیا۔ شاکلہ کی رخصتی سے پہلے کچھ رسومات ادا کی گئیں پھر ایک رسم کے مطابق خوا تین نے کما۔ "دلها اپنی دلهن کو اٹھائے اور باہر کار میں لے جاکر بٹھا دے۔"

پچھ مردوں نے کما۔" یہ فرسودہ رسم ہے' اب دلہنیں اپنے پیروں سے چل کر ڈولیا یا کار تک جاتی ہیں۔ شاکلہ چل نہیں سکتی کوئی بات نہیں' اسے وہیل چیئر میں بٹھا کر کار کی چھپل سیٹ تک پہنچایا جا سکتا ہے۔"

کیکن ایسے وقت عورتیں نہیں مانتیں۔ شادی کی بیشتر رسمیں دلچیپ تماشا ہوتی ہیں اور ہر رسم کے پیچھے کوئی مقصد یا کوئی آرزو جھپی رہتی ہے۔ جب دلهااپنی دلهن کو ہازوؤں

میں اٹھا کر لے جاتا ہے تو عور تیں منہ پر ہاتھ رکھ کریا آ پیل کی آڑ لے کر مسکراتی ہیں۔
وہاں یہ رسم دیکھنے والی بیاہتا عورتوں کو اپنے شوہروں کے اندازیاد آتے ہیں اور کنواری
لڑکیاں خیالی بازوؤں میں خود کو دیکھ دیکھ کر شرماتی ہیں۔ ولمن کے پہنچنے سے پہلے ہرعورت
کی آنکھ اس کے سماگ کے بستر پر پہنچ چکی ہوتی ہے۔ یہ ایک نفیاتی حقیقت ہے کہ
عورتیں کی تفریح یا کمی تقریب میں شریک ہو کر نہیں تھکتیں لیکن شادیوں کی تقریب
ہے گر آ کر بری طرح تھک جاتی ہیں۔

بسرحال عبدالمجید نے رخصتی کے وقت پہلی بار شائلہ کو دونوں بازووں میں اٹھایا تو الکھڑانے سے پہلے فوراً سنبھل گیا۔ وہ خاصی صحت مند تھی۔ اگر وہ مزدور ہوتا تو بھاری سامان کی طرح سربریا بیٹھ پر لاد کر تیزی سے چلتا ہوا اسے گاڑی کی بچھلی سیٹ پر پڑے دیتا۔ لیکن وہ دلہا تھا۔ لڑکیاں گیت گا رہی تھیں ' لیکن وہ دلہا تھا۔ لڑکیاں گیت گا رہی تھیں ' اسے حصار میں لے کر اوپری منزل سے سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ گیت کے بول کمہ رہے تھے کہ چڑیاں دا چنبہ ہے اور دو سری لڑکیوں کی طرح شاکلہ کو بھی اُڑ جانا ہے۔

اور اُڑ جانے کا راستہ بڑا لمبا ہے۔ شامکہ کے بیڈ روم سے بالکونی پھر بالکونی سے ایک جھوٹا کوریڈور پھر طویل نینہ۔ ذینے کے بعد و نسیج و عریض ڈرائنگ روم ' وہاں سے ایک چھوٹا کوریڈور پھر باہر کا دروازہ ' دروازے کے باہر پھرایک برآمہ ' اس کے بعد پورچ میں کھڑی ہوئی کار تک شیخے پہنچے کوئی ایک گھنٹہ لگ گیا۔ کیونکہ میلے کے تمام عزیز و اقارب میلے بعد دیگرے سامنے آگر راستہ روکتے تھے۔ مرد رشتے دار دعائیں دیتے تھے ' عور تیں اور لڑکیاں شاکلہ سے لیٹ کر روتی تھیں۔ بس می موقع تھا جب عبدالمجید بھی آنسوؤں سے رونے لگا۔ سے لیٹ کر روتی تھیں۔ بس می موقع تھا جب عبدالمجید بھی آنسوؤں سے رونے لگا۔ میکے والوں نے سمجھا داماد اپنی خوشی بھول کران کے غم میں شریک ہے۔ باراتیوں نے سمجھا کہ خوشی کے آنسو ہیں۔ بسرحال دلها کا بھرم رہ گیا۔

وہ خدا خدا کرکے دلمن کے ساتھ بچھلی سیٹ تک پہنچ گیا۔ دیر تک ہائیتا رہا۔ چلتے وقت ساس سرکو بلند آواز سے سلام کرنا چاہتا تھا گر سانس لے کر رہ گیا تھا۔ ہائینے کے باعث آواز نہیں نکل رہی تھی۔ راستے میں اس نے ایک آدھ بار دلمن کو دیکھا۔ وہ گھو تھٹ میں دکھائی نہیں دے رہی تھی لیکن اس کا وزن دہلا رہا تھا۔ اپنی کو تھی میں پہنچ گراست اٹھانے کا مسئلہ پیش آیا۔ اس نے کار سے نکل کر اپنے رشتے داروں سے کہا تہمال سے دلمن کے کمرے تک کوئی رسم نہیں ہوگ۔ جو بھی رسومات ہیں وہ کمرے میں سنتی سنتے کے بعد کی جائیں۔"

یہ تاکید کرکے اس نے شائلہ کو بچھلی سیٹ سے اٹھلیا پھر تیزی سے چلتا ہوا کو تھی

امداد کردیتا۔ چونکہ وہ لڑکی تھی اس لئے درد منداسے دل سے لگا کر گھر لے آیا تھا۔ اس کا جذبہ کمہ رہا تھا کہ وہ تمام عمراسے محبت اور توجہ دیتا رہے گا۔

شاكليك فيري وريعد آواز دى- وه بسرت الله كرباته روم مين آيا اسے ديكھا تو

ر یکھاہی رہ گیا۔

اس نے ستبنم میں نمائے ہوئے گلاب کو فرش پر سے اٹھا لیا۔ وہاں سے چاتا ہوا کرے یس آیا۔ بری عجیب سی بات بھی کہ وہ بوجھ نہیں لگ رہی تھی، پھول کی طرح ملکی تھ

کی کھ بھی ہو' اچھی ہو یا بری' ہلکی ہو یا بھاری' یجیدہ ہو یا سلجی ہوئی' یہ سارے مسائل بھیشہ تو نہیں رہتے اور رہتے بھی ہیں تو محسوس نہیں ہوتے کیونکہ ازدواجی زندگی مسرتوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ شاکلہ اور عبدالجید شروع دن سے ہی ایک دو سرے کے مزاج میں دُھلنے لگے تھے۔ اس مزاج میں دُھلنے لگے تھے۔ اس طرح شادی ناکام نہیں ہوتی۔ میاں ہوی مثالی بن جاتے ہیں۔

وہ بے مثال بنتے گئے۔ دو برس بعد ایک بیٹے کے والدین بن گئے۔ پانچویں برس ایک بئی آئی۔ اتی ساری مسرتیں اور کامیابیاں عبدالمجید کے وم سے تھیں۔ شوہر محبت کرنے والا ہو تو گھریلو زندگی خوش گوار رہتی ہوگا۔ ہے۔ شائلہ نے بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر وفادار اور خدمت گزار ثابت ہوگا۔ اگر یہ پہلے معلوم ہو تا تو وہ اس دو سری شادی کا اجازت نامہ لکھ کرنہ دیتی۔ ویسے اجازت اگر یہ پہلے معلوم ہو تا تو وہ اسے دو سری شادی کا اجازت نامہ لکھ کرنہ دیتی۔ ویسے اجازت شامہ کھی سوچی تھی کہ شاید اس سے دو سری شادی کی بات کہ کر ایک شریف اور شاکہ بھی بھی سوچی تھی کہ شاید اس نے دو سری شادی کی بات کہ کر ایک شریف اور تالعدار خاوند کی توہن کی ہے۔

شادی یا سالگرہ وغیرہ کی تقریبات میں بچوں کو سنبھالنے کے لئے ایک آیا ہوں شی کین ٹاکلہ کو عبدالیجید سنبھالیا تھا۔ وہمل چیئرے اٹھا کرڈرائنگ روم میں یا کسی ولس کے کے اندر آیا اور دلهن کے کمرے میں پہنچ کراہے پھولوں کی سے پر بٹھا دیا۔ عور تیں سیجھے پیچھے چلی آئیں۔ وہ باہر آگر خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اب بوجھ اٹھانے کا کوئی مزحلہ نہیں ا رہاجب کہ مرحلہ تو ابھی شروع ہوا تھا۔

عور تیں بری دیر تک زونمائی کی رسمیں ادا کرتی رہیں۔ انہوں نے رات کے دو بحد دلما اور دلمن کا پیچھا چھوڑا۔ عبدالمجید نے دروازے کو اندر سے بند کرلیا۔ شاکلہ کے پاس بیٹھ کر محبت بھرے مکالے ادا کرتے ہوئے اس نے گھوٹکٹ اٹھایا۔ وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ دلمن بن کر غضب ڈھا رہی تھی۔ مزدور کو معاوضہ ملتا رہ تو وہ بوجھ اٹھانے کی تکالف کو بھول جاتا ہے۔ اس میں دو سرے دن مزدوری کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں دو سرے دن مزدوری کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس رات شاکلہ سے اسے اتنی محبت اور اتنی اپنائیت ملی کہ وہ آج کی بار برداری کو بھول گیا۔ یوں بھی جی جان سے محبت کرو تو اس کا پھل ملتا ہے۔ وہ صبح تک برداری کو بھول گیا۔ یوں بھی جی جان سے محبت کرو تو اس کا پھل ملتا ہے۔ وہ صبح تک بھول گھاتا رہا۔ سبح ادان کے بعد وہ بولی۔ "پلیز، مجھے غسل خانے میں پہنچا دیں۔"

وہ بردی چاہت سے اسے اٹھا کر ہاتھ روم میں لے گیا۔ وہاں وہ گھٹنوں کے ہل نصف استادہ ہو کر بولی۔ ''آپ جائیں' ضرورت ہوگی تو آواز دے دوں گی۔''

"بھی اب کیا پردہ رہا ہے؟ پہلے بات اور تھی جب میں دروازے کے باہر تمہارے" لباس بدلنے کا انتظار کیا کرتا تھا۔"

وہ مسکرا کر بولی۔ "آپ بوے بے شرم ہیں۔ شادی سے پہلے تو بالکل ہی بھو اللہ اللہ بھو اللہ ہی بھو اللہ اللہ بھالے سیدھے سادے لگتے تھے۔ چلیں اب یمال سے جائیں۔"

وہ مسکرا تا ہوا باہر آگیا۔ اس بستر پر آگر گرنا جس پر شاکلہ کے وجود کی حرارت گا
احساس ہو رہا تھا۔ زندگی بدل گئی تھی۔ کمرے کی ہر چیز نئی نئی می لگ رہی تھی۔ ابھی وہ
سمجھ نہیں پایا تھا کہ شاکلہ اچھی کیوں لگتی ہے۔ کتنی ہی لڑکیاں اس سے زیادہ حسین
تھیں۔ دونوں پاؤں سے چل کراس کی ٹیلرنگ شاپ میں ناپ دینے آتی تھیں۔ پچھ الین
تھیں جو دکش انداز میں مسکرا کرباتیں کرتی تھیں۔ ان کی اپنائیت سے صاف پتا چاتا تھا کہ
وہ اپنی ہو سکتی ہیں۔ بڑے حسین مواقع چھوڑ کروہ ایک معذور کو اپنا کرلے آیا تھا۔

وہ اپنی ہو ستی ہیں۔ برے سین مواقع چھوڑ کروہ ایک معذور کو اپنا کرتے ایا ھا۔ ہر گھر کے چو کھے پر ہانڈی چڑھتی ہے لیکن ایک آدھ ہانڈی ایک ہوتی ہے جو دور سے خوشبو دیت ہے اور اشتما انگیز ممک سے اپنے لذیذ ہونے کا یقین دلاتی ہے۔ بس کچھ ایسی ہی بات تھی۔ لباس کامناپ دیتے وقت جو آنچ شائلہ سے آتی تھی' کسی اور سے نہیں آتی تھی۔ پھر یہ کہ وہ اپنے سینے میں نمایت ہی درد مند دل رکھتا تھا اسے اس کی معذور کیا پر ترس آتا تھا۔ اگر وہ لڑکا ہوتی تو وہ دور ہی سے ہدردی کا اظہار کرتا اور اس کی پچھ مال ثويرين 🖈 109

عبدالمجید نے بیہ باتیں شاکلہ کو بتاتے ہوئے کہا۔ "میں نے پچھلے پانچ سال سے بیہ توہان صرف تمهاری محبت میں برداشت کی ہے۔"

وہ بول- "يى آپ سے غلطى ہوئى- آپ پہلے ہى دن سے مجھے ملازماؤں كے رحم وكرم پر چھوڑ ديتے تو نہ آپ كا نداق اڑا يا جاتا اور نہ ہى اب ميں نداق بنائى جاتى- كى عورت كو يہ كننے كا موقع نہ ملتا كہ پہلے بھى شوہر اٹھا كرلايا كرتا تھا اور اب اس نے فالتو بوجھ سمجھ كرچھوڑ ديا ہے-"

شاکلہ اب بھی بوجھ نہیں تھی گر احساسات پر بوجھ بن گئی تھی۔ بدلتے ہوئے طالت نے اس کا وزن نا قابلِ برداشت بنا دیا تھا۔ اس لئے دانا کہتے ہیں 'مجت میں صرف آج کو نہ دیکھو'کل کی بھی سوچو کیوں کہ آنے والا کل توقع کے خلاف محبت کے سامنے ناقابل حل مسائل لے آتا ہے۔

شائلہ نے دانش مندی کی بات کمی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی دن سے تنخواہ دار خادمائیں رکھ لیتا تو وہ دونوں تماشہ نہ بنتے اور نہ ہی دنیا باتیں بناتی لیکن پہلے رومانی انداز میں اٹھا کر کلیج سے لگاتے ہوئے زبردست لطف حاصل ہو تا تھا۔ کوئی اپنی شریک حیات کو دو سروں کے سامنے آغوش میں نہیں لیتا۔ جب کہ وہ بھری محفلوں میں حن وشباب کے خزانے کو آغوش میں سمیٹ کرایک فاتح کی شان سے چاتا تھا۔ اس کی معذوری سے یہ سنہری مواقع اس کامقدر بن گئے تھے اور وہ بھول گیا تھا کہ مقدر بگڑتا بھی ہے۔

اگر کوئی ماہرِ نفیات عبدالجید سے یہ کہنا کہ میاں! کوئی شوہراپنے بچوں کی ماں کو ہمان کی سے بھی بازووں پر نہیں اٹھاتا ہے جب کہ تم محفلوں میں اٹھاتے ہو۔ اس حقیقت کو مان لو کہ رفتہ رفتہ میاں بیوی کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ آپس کی کشش میں انجانی کی کشش میں انجانی کی کشش میں انجانی کی کیبدا ہو جاتی ہے۔ میاں عبدالمجید! یہ مان لو کہ درزی کے فیتے کو بدن کا وہ ناپ نہیں مل رہا ہے، جس سے تن بدن میں شراب بھر جایا کرتی تھی۔ تم 'ہاں تم اس بے چاری سے پھھ نے زار ہو چلے ہو۔ وہ ایسی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تا تھا کیوں کہ شاکلہ سے مجبت اور وفا داری بدستور تھی۔ صرف اسنے اپنے بازوؤں سے ہٹانے کی بات کی سے میں کہا ہے۔ یہ کون تسلیم کرتا کہ ہانڈی کو چو لیے کے لیے تار تسلیم کرتا کہ ہانڈی کو چو لیے کے سیکھ اسے لگانے کا اب الگ کرنے کا معاملہ تھا۔ یہ کون تسلیم کرتا کہ ہانڈی کو چو لیے

کرے میں پنچاتا تھا۔ اس نے ایک بار شائلہ سے کہا تھا۔ "ایسی جگہ ملازم عورتوں کو لے چلو۔ وہ تہیں اٹھا کر عورتوں میں پنچا دیا کریں گی پھروہاں سے باہرو ہیل چیئر پر لے جایا کریں گی۔"

وہ سرجھکا کر بولی۔ ''اگر آپ تھک جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ صرف چیئر سے فرش پر اتار دیا کریں' میں گھٹنوں سے چلتی ہوئی عورتوں میں خود چلی جاؤں گا۔'' ''کیسی باتیں کرتی ہو۔ قیتی لباس پہن کر شادی کی تقریب میں آئی ہوئی خواتین کے درمیان گھٹنوں کے بل چلو گی؟''

ر مین معنوں سے بن چرب "تاکاریای"

د میں نہیں چاہتا کہ دنیا تہیں تماشا سمجھ کر دیکھے۔"

وہ بولی۔ "جب سے ہماری شادی ہوئی ہے، تب سے ہر تقریب میں لوگوں نے مجھے آپ کے بازوؤں پر آتے جاتے دیکھا ہے۔ عور تیں تو رائی کا بیاڑ بناتی ہیں۔ ان کی مجموعی سوچ میں ہوگی کہ آپ مجھ سے بے زار ہوگئے ہیں اور مجھے ملازماؤں کے حوالے کر دیا ہے۔"

و دغورتیں سوچے سمجھے بغیر بکواس کرتی ہیں۔ تم دل پر ہاتھ رکھ کر کھو کیا میں تم سے در دار موان؟"

''بالکل نہیں۔ میں آپ پر فخر کرتی ہوں لیکن عورت کی عزت عور تیں ہی بناتی ہیں اور عور تیں ہی بناتی ہیں اور عور تیں ہی فاک میں ملاتی ہیں۔ میری کتنی عزت ہے' یہ دیکھنے کے لئے میں مردول میں نہیں جاسکتی۔ عور توں کی ہی جھلی بری باتوں سے زخمی ہوتی رہوں گی۔ پانچ برس سے ہر تقریب میں عور تیں جھے آپ کے بازؤں میں دیکھتی آرہی ہیں اور جھے خوش نصیب کہتی آرہی ہیں۔ ایسے میں انہوں نے جھے طاز ماؤں کے رحم وکرم پر دیکھا تو میں آپ کا دی ہوئی محبت اور عزت کے آسان سے ذات کی پہتیوں میں پہنچ جاؤں گی۔''

بعض حالات میں بات کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن وہی بات بناکر کسی کو عزت دے دکا جاتی ہے اور کسی کو اٹھا کر عزت دے دکا جاتی ہے اور کسی کو ذات عبد المجید برسول سے بھری محفلوں میں شائلہ کو اٹھا کر عزت دیتا ہوئے اللہ اور اللہ اگر وہ کسی مجبوری کے تحت اسے ملاز ماؤں کے حوالے کردیتا تو ونیا والے اور خصوصاً عور تیں مجبوری کو نہ سمجھیں۔ شائلہ کے بے وقعت ہونے کا حساب کرتیں۔ کوئی اور سمجھے ایک معذور بیوی اپنی توہین کو شدت سے محسوس کرسکتی ہے۔

روں میں کی طرفہ نمیں تھی۔ عبدالمجید شروع دن سے بیوی کابار بردار جانور کہلانے کا توہین برداشت کرتا آرہا تھا۔ لوگ اس کے منہ پر نمیں کہتے تھے' پیٹھے کہی جانے والگا شويرين 🖈 111

"ایسے پوچھ رہے مہو جیسے آج کھوں گی تو آج ہی تیار کر دو گے۔" "تم آج کی بات کرتی ہو' میں انبھی تیار کرتا ہوں۔ آرام سے بیٹھو اور میرا کمال کھو۔"

اس نے پیکٹ سے کپڑا نکال کرمیز پر بچھایا پھراسے کاٹنے لگا' وہ بولی۔ ''ناپ لیا نہیں اور کاٹنا شروع کر دیا۔ تم کیسے ٹیلر ماسٹر ہو؟ کیا میرا قیمتی کپڑا ضائع کرو گے ؟''

''یہ کیڑا بازار میں بہت ہے لیکن یہ ٹیلر ماسٹر پورے پاکستان میں ایک ہی ہے۔ کیڑا ضائع ہوا تو میں خرید دول گا اور اپنی ناکامی کا جرمانہ تنہیں پانچ ہزار روپے بھی ادا کروں گا۔ اور اگر سلائی کامیاب رہی تو تم کیا کروگی؟''

''میں نہ تو دولت مند ہول' نہ ہی حاتم طائی کی بیٹی ہوں کہ فراخ دلی سے پانچ ہزار کا دعدہ کرلوں۔''

''میں انعام میں رقم نہیں کول گا۔ صرف ایک پیشکش قبول کرنے کو کہوں گا۔'' ''کیبی پیشکش؟''

"يى كەتم مىراپىيىتە قبول كروگ- اى مىن تىمارا بى فائدە ہے- مىں تىمىس اپنا ہنر ئاں گا-"

"میں یہاں کار میں خمیں آئی ہوں اس لیے مجھے غریب اور ضرورت مند سمجھ کریہ افردے رہے ہو؟"

"دنیں میں ٹیلر ماسٹر ہوں۔ دکان میں آنے والیوں کو کارسے نہیں کیڑوں سے بچانا ہوں۔ تم نے جو لباس بہنا ہے اسے کی معمولی اور ستے درزی نے تیار کیا ہے اور تمہارے بدن کا کیڑا ہیں روپے میٹر ہے۔ تمہارا سے جو کیڑا تراش رہا ہوں سے بچیس روپ میٹر ہے۔ تم کیلی گاہک ہو جو اتنا ستا کیڑا لا کر کہتی ہو کہ تمہارا فیمی کیڑا ضائع کردوں گا۔ جب کہ میرے پاس سو روپے سے سات آٹھ سو اور ہزار روپے میٹر کے کیڑے سلائی کے اتنے ہیں۔"

"ماسراتم ميري توين كررب مو-"

''شن تمهاری قدر کر رہا ہوں۔ تمهارے کپڑے کو اس جگہ رکھ کر تراش رہاں ہوں' مال کروڑ پی اور ارب بی بیگات کے کپڑے رکھے جاتے اور تراشے جاتے ہیں۔ اگر ان بمات کے مقابلے میں تمہیں وکان سے واپس کر دیتا تو تمهاری تو بین ہوتی۔ یہ مان لو کہ ں تمهاری عزت کر رہال ہوں۔"

بات معقول تھی مگروہ آسانی سے نہیں مان سکتی تھی۔ کوئی جواب نہ بن پڑا تو بولی

ے اترے ہوئے پانچ برس ہو گئے ہیں۔ اب وہ گرمی کھو چکی ہے۔ دور سے پکنے والی ہانڈی سے جو لذت آمیز ممک آتی ہے وہ ممک بھی نہیں رہی۔ اب وہ دو سری حسیناؤل کا ناپ لیتا ہے تو شاکلہ کی بھولی بھکی ہوئی آنچ ادھرے آنے لگتی ہے۔

اپ یہ ہوری تلخ حقیقت ہے۔ اسے کوئی کوئی حقیقت پند تسلیم کرتا ہے کہ ہر شخص ا درزی ہوتا ہے' اس کے فیتے میں عورت کا وہی پہلا ناپ نہ رہے تو وہ عورت بدل دیتا ہے۔ ہے مگر ہوس کا فیتہ نہیں بدلتا۔

جو سچائی تشکیم نمیں کی جاتی وہی سچائی خود کو دو سری طرح منوالیتی ہے۔ مناب میں سکتی سے آتان ہوتی ہے۔

عبدالمجید یہ مانے لگا تھا کہ اب محفلوں میں باربردار بننے سے توہین ہوتی ہے۔ اسے مرد حضرات کی پروا نہیں تھی۔ کیوں کہ وہ زنانہ ملبوسات کا درزی تھا۔ بردی بردی تقریبات میں وہ حسینائیں بھی آتی تھیں جو اس سے کپڑے سلوایا کرتی تھیں۔ ان حسین عورتوں اور جوان لڑکیوں کی نظروں میں ٹیلر ماسٹر کی ایک شان تھی۔ وہ پورے گلبرگ کا نمبرون درزی تھا۔ لاہور کے دو سرے مبلکے علاقوں سے بھی کار والیاں اس کے پاس آتی تھیں۔ اسے ایک دولت مند ٹیلر ماسٹر سمجھتی تھیں۔ ان کی نظروں میں اس کی ایک اونجی ساتی حشیت تھی۔ ان کی موجودگی میں شائلہ کو اٹھا کر لے جاتے وقت وہ زمین میں گرنے لگا تھا۔ خود کو ماسٹر نہیں ایسا بھنگی محسوس کرتا تھا جو کچرے کا ڈرم اٹھا کر لے جارہا ہو۔

ھا۔ خود ہو اسرین ایس میں اور اسے کہ کے کا ڈرم نہیں سمجھا۔ ایسا اس کے احداد میں سمجھا۔ ایسا اس کے احساسات کتے تھے اور یہ ایک موٹی ہی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ پہلے آدی نہیں بدلتا 'پہلے احساسات بدلتے ہیں اور احساسات سے پہلے سوچ بدلتی ہے اور سوچ سے پہلے مردکی نیت بدل بھی ہوتی ہے۔

سے سال کانیا دن تھا اور وہ عورت بھی نئی تھی جو ٹیلرنگ شاپ میں آئی تھی۔ نگا اس لئے تھی کہ پہلی بار عبد المجد نے اسے دیکھا۔ وہ کان میں آئی تھی۔ پہلی بار عبد المجد نے اسے دیکھا۔ وہ کان میں آنے والیوں کو ایک نظر دیکھا تھا اس کے بعد فیتے کی آ کھ دیکھی جاتی تھی اور دہ ناپ لکھتا جاتا تھا۔ ایک مدت کے بعد پہلی بار اس نے اس عورت کو بار بار دیکھا۔ نظریا بار دیکھا۔ نظریا ملاکر بھی دیکھا اور نظریں چرا کر بھی۔ وہ بین الاقوامی حسن کے مقابلے میں جانے واللہ حسن میں جانا چاہئے تھا لیکن وہ عبد الجیکا حسیناوں کے تاپ پر پوری اترتی تھی۔ اسے مقابلہ حسن میں جانا چاہئے تھا لیکن وہ عبد الجیکا شاپ میں آگئی تھی۔

وہ کاؤنٹر پر کپڑوں کا پیکٹ رکھتی ہوئی بولی۔ "مجھے جلدی چاہئے۔" اس نے پوچھا۔ "کننی جلدی؟" "تم بہت زیادہ بولتے ہو۔ ارے یہ کیا! باتوں ہی باتوں میں سارا کیڑا کاٹ کر رکھ دیا اور اپنے ملازموں کو سلائی کے لئے دیتے جا رہے ہو۔ آخر یہ کس کے ناپ کا تیار کرا رہے ہو؟"

''تمہارا ہی ناپ ہے۔ چھتیں' بتیں' چھتیں۔'' وہ دنگ برہ گئی۔ آئے تصیں پھاڑ کراہے دیکھنے گلی پھر پولی۔''ہاں کیی ناپ ہے' بتہمیں

كيد معلوم بوا؟"

" دمیں درزی نہیں ہوں۔ درزی وہ ہے جو ابھی تمہارے کیڑے لے جاکر سلائی کر رہے ہیں۔ میں ماسٹر ہوں وفتکار ہوں 'نگاہوں سے بھانپ لیتا ہوں۔"

رہے ہیں۔ یک کر دکھ لوں گی کہ تم کتنے بوے فنکار ہو لیکن تم نے یہ کیول نمیں ابوچھا کہ میں کس ڈیزائن کی فمیض چاہتی ہوں؟"

پی میں میں میں میں ہے۔ اس سے ہزار درجہ بھتر قمیض ملے گ- عورت أ "جو ڈیزائن تم نے پہن رکھا ہے اس سے ہزار درجہ بھتر قمیض ملے گ- عورت أ برن مجھے خود ہی ڈیزائن بتا دیتا ہے۔ تہمارا رنگ دودھ میں بہتے ہوئے گلاب جیئا ہے۔ اس کئے کھلا گریان ہونا چاہئے۔"

وہ نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولا۔ ''تہمارے گلے میں دل کے ڈیزائن والا لاکٹ ہے۔ اس کئے متین کا وی گلا ہونا چاہئے۔ تہماری دونوں کلا سیوں میں ڈیزائن والا لاکٹ ہے۔ اس کئے متین کواٹر ہونا چاہئے تاکہ چو ڈیاں آسانی سے تھر کتی رہیں اور کھنگتی رہیں لیکن میں نے ہاف آستین رکھی ہے۔''

"ہاف آسین میں کیابات ہے؟"

" تہمارے بازو بھرے بھرے ہیں۔ آسٹین بھی بھری بھری نظر آئے گا۔ دیکھنے والوں کی نگاہیں مالا مال ہوتی رہیں گا۔"

" می چھ زیادہ ہی فری ہورہے ہو؟"

"الی بات نہیں ہے۔ تم پہلی بار ایک منگے علاقے کی منگی وکان میں آئی ہو۔ پہلا سر فیصد خوا تین ایس آتی ہیں جو یورپ اور امریکا کا فیشن اور وہاں کی بے باکی اور بے حالا این ساتھ لاتی ہیں۔ میں بانچ برس پہلے ایسا نہیں تھا۔ احتی اور کم گو کہلاتا تھا۔ جیود کی ساتھ لاتی ہیں۔ میں بانچ برس پہلے ایسا نہیں تھا۔ احتی اور کم گو کہلاتا تھا۔ جیود کی سکوں سے آنے والی بیبیوں نے سمجھا دیا ہے کہ درزی اور قصائی کی دکان میں ایک ہی فرا سے وہاں جانوروں کے گوشت اور بڑیاں تولی جاتی ہیں 'یساں خوا تین کے گوشت پوسٹ کی حساب ہوتا ہے۔"

الیی ہی باتیں سن کر اس کا چرہ سرخ ہو رہا تھا۔ لال پری لگ رہی تھی۔ عبدالجیھ

نے اپنی بات کو سنبھالا۔ "تم ان خواتین میں سے نہیں ہو۔ تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ حیا والی ہو۔ میری وکان میں آنے والیال اپنی ذات میں بے حیا نہیں ہو تیں۔ ملبوسات کے بدلتے ہوئے فیشن کے مطابق لباس کی حد تک ذرا بے تجاب ہو جاتی ہیں۔ گلبرگ میں دوپٹے کے بغیر پھرنے والی لڑکیوں کو چھیڑو تو وہ تھیٹر مار دیں گی اور جابت کر دیں گی کہ بدن کی چقلیال کھانے والی لباس پین کر لڑکیال صرف بے تجاب ہوتی ہیں' بے حیا نہیں کی چقلیال کھانے والا لباس پین کر لڑکیال صرف بے تجاب ہوتی ہیں' بے حیا نہیں ہوتی ہیں۔ جو بے صبرا ہو گا' وہ تھیٹر اور جوتے ضرور کھائے گا۔ "

وہ ہنس پڑی- غصر کرنے والی عورت کے سامنے تھیٹر کھانے والے مرد کا تصور پیش کرو تو وہ خوش ہو جاتی ہے۔

ایک ماتحت درزی فتیض تیار کر کے لے آیا۔ عبدالجید نے کہا۔ "کیبن میں چلی جاؤ۔ اسے پہن کر آواز دو میں آکرد کیھوں گا۔"

وہ قبیض اٹھا کر جانے گئی۔ وہ بولا۔ "رسید بک پر نام کیا لکھوں؟"

وہ کیبن کا دروازہ کھول کر بولی "سلمی" پھر اندر جا کر دروازے کو بند کر لیا۔
دوسرے ماتحت نے شلوار سلائی کرکے ماسٹرکے سامنے رکھ دی۔ تھو ڈی دیر بعد سلمی نے
آواز دی۔ اسے اپنی کٹنگ اور مہمارت پر اعتماد تھا۔ اطمینان سے چلتا ہوا دروازہ کھول کر
کیبن میں آیا۔ وہ نئی قمیض پہنے آئینے کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کمہ رہی تھی
"واقعی تم فنکار ہو۔ میں کیا بتاؤں کہ بیہ قمیض کتنی اچھی لگ رہی ہے؟ اسے پین کر سوچ
رہی ہوں کیا بیر میں ہوں؟"

"تم جمی انداز میں تعریف کر رہی ہو' اس سے میری محنت وصول ہو گئی ہے۔ میں · باہرجارہا ہوں' یہ شلوار بھی پہن کر دیکھ لو۔"

وہ باہر آگیا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا۔ اس بار ماسٹر سحرزدہ ہو گیا تھا۔ اس کے بدن سے دی آئی آئی تھی جو شائلہ سے گزرتے ہوئے وقت نے چھین کی تھی۔ خرابی بہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ ای گزرتے ہوئے وقت نے عبدالمجید کی حرارت بر قرار رکھی تھی۔ آئی کے حوالے سے شائلہ یاد آئی جیسے گزرے ہوئے لوگ یاد آتے ہیں پھراسے بل شرم آئی جیسے گناہ کے وقت آتی ہے۔ اس کے بعد آدی ڈھیٹ بنا چلا جاتا ہے۔ فبدالمجید نے دانش مندی سے سوچا' دکان میں بیٹھ کر گھروالی کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کان والی کیبن کا دروازہ کھول کر سامنے آئی۔ اپنا آثار ا ہوا لباس دیتے ہوئے بولی۔ "بلیز کے شاپل کیگر میں رکھوا دیں۔"

"چلو میں نمیں بولگا۔ تم سے بولو۔ اپنے حالات نہ چھپاؤ۔ کیا تم ضرورت مند نمیں ہو؟ دیکھو یہ نمیں کمتا کہ تم غریب ہو مختاج ہو یا دو سروں سے کم تر ہو۔ میں نے تمهارے اطوار سے اندازہ لگایا ہے کہ تم ہر ضرورت اپنی مرضی کے مطابق پوری نمیں کر سکتی ہو۔"

"تم نے یہ اندازہ کیے لگایا؟"

تنظماری خواہش ہے کہ تم گلبرگ جیسے علاقے میں رہو' قیمی لباس پہنو اور وہ لباس اونچی اور منظی دکان سے تیار کراؤ۔ تم خوابوں میں چلتی ہوئی میری دکان میں آئی ۔..."

"شاید تمهاری بات درست ہو۔ میں اکثر اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتی ہوں' اور شاید تمهار اللہ بھی ہو کیونکہ تم میرے حالات کے تمام پہلوؤں سے واقف نہیں ہو۔ پلیز سلائی کامعاوضہ بتاؤ۔"

"میں نے رسید لکھ دی ہے۔ صرف ایک روپیہ لول گا۔"
"کیا جھے ایک روپیہ ادا کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گا۔"

"اس چھوٹے سے نوٹ پر تمہارا آٹو گراف ہو گاتو وہ معاوضہ نہیں رہے گا۔ پہلی ملاقات کی یاد گار بن جائے گا۔"

" پھر تو ایسے آٹو گراف کے متعلق مجھے سوچنا ہوگا۔"

"سوچو، گھر جا كر سوچو- جب تك سوچتى رہو گى، ميں انظار كرتا رہوں گا- جانے كے يہلے يد لقين كر لو، ميرى دوستى تمهيں بھى نقصان نهيں پنچاتى كي بلكه فائده بى پنچاتى رب كى-"

وہ سوچ میں ڈوبی نظروں سے کاؤنٹر پر رکھی ہوئی قینی دیکھنے لگی 'چند ایسے پیشے ہیں' چند ایسے اوزار ہیں جن کی حیثیت مین الاقوائی ہوتی ہے۔ وہ قینی بھی مین الاقوامی تھی۔ ایک درزی دنیا کے جس ملک اور جس آبادی میں جائے گا وہاں تن ڈھانینے والے ممذب انسان ہول گے' اور جمال لباس میں اپنی شرم چھیانے والے ہوں گے 'وہاں درزی کو تحفظِ حیا کی قیمت اداکی جائے گی۔ یہ درزی کی عظمت ہے کہ خدا انسان کو نگا بھیجتا ہے اوز درزی اے نگا نہیں رہنے دیتا۔

ملکی نے نظریں اٹھا کر سلمی ستارہ جیسی آتھوں سے ماسٹر کو دیکھا بھر شاپنگ بیگ گویا بھول کر چلی گئے۔ ماسٹر کو یاد نہیں آرہا تھا کہ ایسی دل میں اتر جانے واٹی پہلے بھی دکان میں آئی ہو اور چور ارادوں کو گرما گئی ہو۔ زندگی میں آنے والی پہلی عورت سے کوئی ماسٹر نے اس کی اترن کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ماتحت سے شاپنگ بیگ لانے آ کما۔ ان ہی کمحات میں اس کی اترن سے عجیب پکارتی ہوئی می پیننے کی مهک آتی رہی۔ پیٹے کی بؤ کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی اور کسی کو بھی اچھی لگ علق ہے اور جے اچھی لگ ہا ہے اس کی سانسوں میں سا جاتی ہے۔ ماسٹراس لباس کو شاپنگ بیگ میں رکھنے تک گرزا گھری سانسیں لیتا رہا۔ ایک ا ژدھے کی طرح اس پیننے والی کو اپنے اندر کھینچتا رہا۔ وہ اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ لے کر بول۔ "لباس کی سلائی کیا لیتے ہو؟" اس نے کاؤنٹر کے پیچھے آکر رسید بک کھولی پھر پولا۔ "پورا نام اور پتا کھاؤ۔" د'نام کھو' سلمی زبیر۔ پتا کھٹا ضروری نہیں ہے۔"

وہ نام لکھتے ہوئے بولا۔ "ضروری ہے۔"۔ "کیا دو سری ملاقات کا ارادہ ہے؟"

"جو ایک باریمال آتی ہے وہ بار بار سلائی کے لئے آتی ہی رہتی ہے۔ مجھے سی اَ یتے پر جانا نہیں پڑتا۔"

'' ''بیہ تو میں مان گئی۔ اب ہیشہ سیمیں کپڑے لایا کروں گ' اب تو پتا ضروری منٹر

"ضروری ہے کوئی سات برس پہلے بولیس کو ایک لاش ملی تھی کاش کے بدان میں میں اس کے بدان میں میں اس کے بدان میں اس کے بدان میں اس مقال عورت کا پتا میکا معلام کر لاا۔"

وہ اچھرے اور رحمان بورہ کی ایک درمیانی گلی میں رہتی تھی۔ اس نے اپنا کملیا کصوا دیا۔ ماسٹر کا اندازہ درست نکا۔ وہ کسی منگے علاقے کی رئیس زادی نہیں تھا جانے کیے گلبرگ کی اس منگی دکان میں آگئی تھی۔ اس نے رسید بک سے ایک وال نکال کراہے تھا دیا۔ اس نے سلائی کے بل پر ایک نظر ڈالی پھر جیرانی سے بولی۔ "پہا نداق ہے؟ شلوار اور قمیض کی سلائی کا معاوضہ صرف ایک روپیہ؟"

"بال ایک روپ کا ایبانوٹ جس پر تمهارے دستخط ہوں۔"

"کیا تم یمال آنے والیوں ہے اس طرح لفٹ لیتے اور دوستی بڑھاتے ہو؟"

"دمیں یمال کاروبار اور رزقِ حلال کی جگہ بیٹھ کر بخدا کہتا ہوں میں نے آن اللہ اپنی کسی کسٹمرسے دوستی نہیں کی ہے۔ پتا نہیں تمہیں دیکھ کر کیا ہو گیا ہے؟ کیا انسان کو نہیں دونا جا سریہ"

" بچ ضرور بولنا چاہئے گرالیا بچ نہیں کہ تسمر بھاگ جائے۔"

چوری نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ معاملہ صاف ہوتا ہے کہ وہ یوی بنے گی چر ہمارے بچوں کی ماں بنے گی۔ دو سری عورت کے ساتھ چور ارادے ہوتے ہیں کیونکہ فرہب وانون اور ساج کے مطابق تو بیوی موجود ہے۔ نیچ بھی ہیں۔ گھر آباد ہے۔ بیوی بدستور ازدوا بی وظیفہ ادا کر رہی ہے۔ ایسے میں دو سری عورت سے تعلقات کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ قانون دو سری شادی کی اجازت نہیں دیتا۔ تب ان حالات میں ارادے چور اور برمحاش بن جاتے ہیں۔

وہ رات کو دکان سے گھر آیا۔ شاکلہ اس کے انظار میں یا اس کے استقبال کے لئے دروازے تک نہیں آستی تھی۔ بانچ برس کی گھریلو زندگی میں اس نے بیوی کا بیہ فرض ادا نہیں کیا تھا۔ بیوں وہ سو فیصد بیوی نہیں تھی۔ اس رات شاکلہ کے سومیں سے بانچ نمبر کرٹ گئے۔

اس نے معمول کے مطابق بستر پر بیٹھے ہی بیٹھے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ بیٹا دوڑتا ہوا گود میں آگیا۔ نتھی پی مال کی گود میں تھی۔ عبدالمجید نے بیٹے کو چوم کر چاکلیٹ کا بیٹٹ دیا۔ پھر اسے گود سے اتار کر شاکلہ کے پاس آیا' بیٹی کو اس کی گود سے لے کر چومتے ہوئے بولا۔ ''بھی شاکلہ! اس بیٹی نے تو میری بیوی پر قبضہ جمالیا ہے۔ قبضہ چھٹرانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بیٹی میری گود میں ہو اور میں اپنی جان کی گود میں پہنچ جائری گا۔''

وہ بچی سمیت بستر پر گر کر شاکلہ کے پاس پہنچا اور اپنا سراس کے زانو پر رکھ دیا۔ اپنے مردکی الیمی محبت پاکروہ خوشی سے کھل جاتی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے بولی۔ "آپ تھکے ہوئے آتے ہیں اور بچوں کو اپنے اوپر لاد لیتے ہیں۔ چلیں' منہ ہاتھ دھوکر آئیں' میں کھاناگرم کرنے کو کہتی ہوں۔"

ایک قباحت یہ بھی تھی کہ وہ وہیل چیئر پر بیٹھ کر کچن میں کھانا تیار نہیں کر سکتی تھی۔ دہ تھی۔ اسے بھی بیوی کے ہاتھ کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ شاکلہ کے پانچ نمبراور کٹ گئے۔ دہ نوے فیصد رہ گئی۔ یوی نوے فیصد بھی ہو تو بہت ہوتی ہے۔ اسی لئے سر ابھی تک اس کے زانو پر تھا۔

سر سجدے میں ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عبادت گزار ہے۔ سرعورت کے زائو پر ہو تو لازی نہیں کہ وہ محبت گزار ہے۔ سرمیں اپنا ایک سودا سایا ہو تا ہے جو سجدے میں دغابازی اور زانو پر قلابازی کھاکراسے دو سری عورت کے زانو تک پہنچاتا ہے۔ ﷺ ======

نیر احمد بهت اچھا لکھتا تھا لیکن اپنے اندر سے کوئی بات نہیں نکالیا تھا۔ انگریزی رسالوں اور کتابوں سے کہانیاں پڑھ کر انہیں اردو زبان میں منتقل کر دیتا تھا۔ انگریز کرداروں کو مشرف بہ اردو کر دیتا تھا۔ اس طرح وہ کہانیاں ترجمہ نہیں طبع زاد سمجھی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ شِاعری بھی فرما تا تھا اور زبیر ہی شخلص کرتا تھا۔

چونکہ زبان اچھی لکھتا تھا' لفظوں کا زبردست کھلاڑی تھا اس لئے اس کی کمانیاں خوب پڑھی جاتی تھیں۔ سلمی بھی خوب پڑھتی تھی۔ اس کی تحریب بارہ برس کی عمر سے پڑھتے بڑھتے جوان ہو گئی تھی۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ عمر کے حساب سے جوان ہو گئی تھی یا جذباتی تحریوں نے اسے جوان بنا دیا تھا۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں لڑکیاں ہیں پچیس برس کی عمر میں بھی جوان شیں لگتی تھیں۔ ان میں ایک قدرتی محصومیت رہتی تھی۔ آج دس برس کی لڑکیاں فلمیں دیکھ کر اور جذباتی تحریب پڑھ کر مربی بھی جو جاتی ہوں۔ شاید سلمی بھی ان میں سے ایک تھی۔

اس نے ایک رسالے میں زبیر کی کہانی پڑھی۔ وہ کہانی زبیر کی آپ بیتی تھی۔ اس نے ایک غریب اور ایک دولت مند لڑکی کے فرق کو بیان کیا تھا۔ رکیس زادی فیش کی دلدادہ تھی۔ زبیر اپنی قیمتی کار میں ایک نائٹ کلب کے پاس سے گزر رہا تھا وہاں رکیس زادی نشے میں نظر آتی ہے۔ کلب کے دروازے پر لڑ کھڑاتے ہوئے ہاہر گرتی ہے۔ دو عیاش نوجوان اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ لڑکی کو اپنا ہوش نہیں ہے۔ ہوش اس دفت آتا ہے جب وہ اسے ایک خالی مکان میں لے آتے ہیں۔ اس کی عزت سے کھیٹا چاہتے ہیں۔ اس کی عزت سے کھیٹا چاہتے ہیں۔ زبیر میں وقت پر بہنے جاتا ہے اس کی عزت بچاتا ہے۔ دونوں جوانوں کی بائل کرتا ہے رئیس زادی کو اس کے رئیس ماں باپ کے پاس لاتا ہے۔ ان کے سائے بائل کرتا ہے زبیر کرتا ہے ذریب اور اخلاق کی باتیں یوں سمجھاتا ہے جیسے پہلی بار انہیں مذہب دورشناس کرا رہا ہو۔ رئیس زادی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ والدین اسے داماد مذہب سے روشناس کرا رہا ہو۔ رئیس زادی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ والدین اسے داماد مذہب سے روشناس کرا رہا ہو۔ رئیس زادی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ والدین اسے داماد مذہب کی غریب کی غینی سے شادی کروں گا۔

اناڑی بڑھنے والے اور خصوصاً جوان لڑکیاں اندر کی خامیوں کو دکھ نہیں پاتیں۔ سلمٰی نے اس سے پہلے ذہیر کی بہت می کمانیاں پڑھی تھیں۔ اس کی زبردست فین تھی لیکن اس کمانی نے تو اس کے دل میں بلچل مجادی تھی۔

کمانی کے عنوان کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ وہ زبیر کی کئی آپ بیتی ہے اور یہ متاثر کرنے والی بات تھی کہ زبیر کا کردار کس قدر بلند تھا۔ وہ شراب پینے والی رئیس زادی کو شراب پینے والی رئیس زادی کو شرا دیتا ہے اور کسی اجنبی غریب لڑی کو سماگن بنانے کے لئے لاکھوں کی کار کو ڑیوں کے مول بچ دیتا ہے۔

موں جا دیں ہے۔
وہ رات دیر تک جاگتی رہی۔ بھی کروٹیں بدلتی رہی، بھی اُٹھ کر چارپائی کے پاس
شلتی رہی۔ جب بھین ہوگیا کہ اپنے اندر کا غبار نکالے بغیر نیند شیں آئے گی تو وہ کاغذ تلم
لے کر بیٹھ گئ۔ لکھنے گئی۔ ''زبیر صاحب! میں نے آپ کی آپ بیتی پڑھی۔ آپ کے قلم
میں جادہ ہے۔ آپ سحر ذدہ کر دیتے ہیں۔ میں نے کئی بار آپ کو خط کھنے کا ارادہ کیا ہے
لیکن آپ کا پوشل ایڈریس معلوم شیں تھا۔ مجبوراً رسالے کے بتے پر لکھ رہی ہوں،
آپ میرے خط کا جواب دیں گے اور اپنے ذاتی بتے پر خط و کتابت جاری رکھیں گے؟
جس دن آپ کا خط جھے ملے گااس دن میرے لئے عید ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ اور کیا

. فقط آپ کی فین سلمٰی......

اس نے دو سرے دن رسالے کے پتے پر خط پوسٹ کردیا اور یوں انظار کرنے گی جیت آج ہی جواب موصول ہو جائے گا۔ رات کو کرو ٹیس بدلتے ہوئے سوچنے گئی۔ "ملک کے بہت بڑے مصنف ہیں۔ پتا نہیں کتنے قار کین کے خطوط آتے ہوں گے اور خطوط کھنے والوں میں پتا نہیں تمتی لوکیاں ہوں گی' انہیں باری باری جواب دینے کے بعد پتا نہیں میری باری کب آئے گی؟"

پاس والی چارپائی کے بری بمن نے کما۔ "پتا نہیں مجھے عقل کب آئے گی اور عقل نہ آئی تو پتا نہیں کھیے عقل کب آئے گی اور عقل نہ آئی تو پتا نہیں کی کیا رہ لگا رکھی ہے۔"
وہ بائی کی آواز پر چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی پاجی بردی سنجیدگی ہے اے دیکھتے ہوئے۔ "کیا ضروری ہے کہ کی مرد سے دھوکا کھاؤ تو عقل آئے۔ کیا تو میری اور آپا

پھروہ کمانی آگے بوھتی ہے۔ زبیرانی قیمتی کار ڈرائیو کرتا ہوا غریبوں کی بہتی میں آتا ہے۔ وہاں ایک لؤکی کی شادی ہو رہی ہے۔ ولها کا باپ جیز مانگا ہے۔ ورنہ بارات والیس لے جانے کی دھمکی دیتا ہے۔ زبیروہاں بھی ایک طویل تقریر فرماتا ہے اور جیز پر لعنت بھیج کرایک غریب لؤکی کو ولمن بنا کرلے جانے کی تھیجت کرتا ہے ولها کا باب کہ تا ہے' جیز کے بغیر لؤکی منظور نہیں ہے۔ اگر لؤکی سے آتی ہمدردی ہے تو تم جیز کی رقم اوا کردو۔ صرف بغیر لار روپے۔ تب زبیر ڈرامائی انداز میں کتا ہے۔ میں ابھی رقم لاتا ہوں۔ انظار کرو۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا بینک کے سامنے آتا ہے لیکن بینک بند ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ ایک مل اوز کے پاس آتا ہے۔ اسے کتا ہے' تم جانتے ہو میں کتا دولت مند ہوں لیکن بینک بند ہو چکا ہوتا ہے۔ بینک بند ہو چکا ہوتا ہے۔ بینک بند ہو چکا ہوتا ہے۔ بینک بند ہو چکا ہے۔ اسے کتا ہے' تم جانتے ہو میں کتا دولت مند ہوں لیکن میں دور سے بینک بند ہو چکا ہے۔ بیجھے بچاس ہزار دے دو۔ بیر رقم شہیں کل واپس مل جائے گی۔

مل او زہنتے ہوئے کتا ہے۔ " زبیر صاحب! میرے ساتھ بھی آپ جیسا معاملہ ہے۔ اتنی بردی رقم جیب میں یا دفتر میں نہیں رکھی جاتی اور آپ خود کہ رہے ہیں کہ بینک بند ہو چکا ہے۔"

الله او ترکی بات درست تھی۔ بینک بند ہونے کے بعد اے کسی دولت مند دوست سے پچاس ہزار روپے نہیں مل سکتے تھے۔ وہ کار لے کر ایک کار ڈیلر کے پاس آتا ہے پھر اپنی پانچ لاکھ کی کار پچاس ہزار میں فروخت کر کے وہ رقم لے کر دوڑتا ہوا غربیوں کی بہتی میں آتا ہے۔ بارات واپس جانے والی ہوتی ہے۔ وہ پچاس ہزار کی گڈیاں دیکھ کررک جاتی ہے۔ لاکے کا باپ لڑکی کو بہو بناکر لے جانے پر راضی ہو جاتا ہے۔ شادی ہو جاتی ہے۔ کمانی کا اختتام بڑا ہی تاثر انگیز تھا۔ ایک طرف غریب لڑکی دلمن بن کر پھولوں سے بھی ہوئی کار میں جاتی ہے اور زبیر خالی سڑک پر پیدل چلتا جاتا ہے۔"

بالکل فلمی طرز کی کمانی تھی۔ کمانی کے ہیرو زبیرنے جذباتی انداز میں پانچ لاکھ کی کام کو صرف پچاس ہزار میں فروخت کیا جبکہ فوری طور پر لاکھ دو لاکھ مل سکتے تھے۔ پھراس نے رہیں ذادی کو میہ کر ٹھرا دیا کہ وہ کسی غریب لاکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب ایک ایک غریب لاکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب لاکی سے شادی کرنا چاہتے تھی لیکن اس نے کار فروخت کر کے جیز کی رقم دی اور خود لاکی سے شادی کرنا چاہئے تھی لیکن اس نے کار فروخت کر کے جیز کی رقم دی اور خود غریب لاکی کو قبول نہیں کیا۔ آخر میں دل کو لگنے والا سے منظر لکھا کہ اس کی قربانی کے باعث ایک غریب لڑی پھولوں سے تجی ہوئی کار میں جا رہی ہے اور امیرو کبیر زبیر پیدل گھر

، جب انسان کے اندر کھوٹ ہو سکتا ہے تو کمانیوں کے اندر کھوٹ کیوں نہ ہو گا۔

کی زندگی ہے کچھ سکھ نہیں علق؟"

اس کی برای آبا سعیدہ بانو چھ برس پہلے ایک مخص کی دلمن بن کر مقط گئی تھیں۔ اس کے بعد پتا نہیں کمال پہنچا دی گئی تھیں۔ شادی کے ایک برس بعد ہی ایسے افراد کے نام اور نصوریس شائع ہوئی تھیں جو حسین لڑکیوں کو اسمگل کرتے تھے۔ ان میں اس کے بہنوئی کا نام اور فوٹو بھی تھا جو اس کی آپاکو دلمن بناکر لے گیا تھا۔

بوڑھے باپ اور جوان بھائی نے اخبارات کے دفتروں میں جاکر معلومات حاصل کیں۔ معلوم ہوا اور جوان بھائی نے اخبارات کے ذریعے سعیدہ بانو کا سراغ لگانا ہو گا۔

کیں۔ معلوم ہوا اونچے پیانے پر سفارت خانوں کے ذریعے سعیدہ بانو کا سراغ لگانا ہو گا۔

سلمٰی کا باپ بھائی اونچے نہیں تھے' اونچے ذرائع تک پہنچ نہیں تھی۔ سعیدہ بانو کے لئے

بھاگتے بھائتے چھ برس گزر گئے۔ ان چھ برسول میں رفتہ رفتہ اندازہ ہو گیا کہ وہ مرچکی ہے

یاکی حرم سرا میں مردہ عورت کی طرح ذندگی گزار رہی ہے۔

اس کے بعد سائرہ بابی کا قصہ سامنے آیا۔ وہ ایک گارمنٹس فیکٹری میں کپڑوں اور دھاگوں کی انچارج تھی اور ریڈی میڈ ملبوسات کا حساب ربھتی تھی۔ ایک بار اس کا بھائی قیصر کسی ضرورت سے فیکٹری میں ملنے آیا۔ معلوم ہوا بہن مالک کے آفس میں ہے۔ وہ افس کے دروازے پر پہنچا تو وہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دستک دی۔ اندر سے مالک کیا غراتی ہوئی آواز آئی۔ دکون ہے؟ جاؤ ابھی میں مصروف ہوں۔"

اس نے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے کما۔ "میں قیصر ہوں سائرہ کا بھائی۔ درواللہ

مود۔ بھائی کے ذکر پر اندر ساٹا چھاگیا۔ قیصر کو ایک دم سے تو بین کا احساس ہوا۔ اگر ساٹھ اندر ہے تو دروازہ کیوں بند ہے؟ بُرا سرار خاموشی کیوں چھاگئی ہے؟ غرا کر بولنے والا مالک خاموش کیوں ہے؟

اس نے پھر دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ فیکٹری کے مینجر نے اپنے دفتر سے نکل کر آلاً "
"مسٹرا یہ دستک دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تہماری بمن آج جلدی چھٹی لے کر جا بھی ا
ہے۔ صاحب اندر مصروف ہیں' انہیں ڈسٹرب نہ کرد۔"

پہلے بھی تم اس سے ملنے آئے تھے۔" "میں اس فیکٹری میں پہلی بار آیا ہوں۔"

وہ ڈھٹائی سے بولا۔ "بجٹ نہ کرو' ابھی تم دروازہ بیٹ کر سائرہ کو آوازیں دے تھے۔"

''اول تو میں نے آوازیں نہیں دیں۔ صرف ایک بار کما تھا کہ سائرہ کا بھائی ہوں دروازہ کھولو۔ دوم آپ کا دفتر ادھرہے۔ آپ نے میری آواز آتی دور سے کیے س لی؟'' اس سے پھر جواب نہ پڑا۔ وہ بولا۔ ''اے بھائی! کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ صاحب نے مجھے انٹر کام پر بتایا تھا کہ سائرہ کا بھائی ہے اس سے کمہ دو کہ وہ چھٹی لے کرچلی گئی ہے۔ خدا کے لئے تم بھی جاؤ۔''

دہ سر جھکا کر جانے لگا۔ اس کی غیرت نے سوال کیا۔ اگر وہ دروازہ کھل جاتا تو کیا وہ بہن سے اور بہن اس سے نظریں ملا کتی تھی؟ فیکٹری کے وسیع جھے میں سلائی مثینوں کی قطاریں تھیں۔ ہر عمر کی لؤکیاں وہاں بیٹھ کر سلائی کر رہی تھیں۔ وہ قطاروں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ بے شار مشینوں کی آوازیں اس کی ساعت میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کردوڑتا ہوا فیکٹری سے باہر آگیا۔

فیکٹری کے سامنے کشادہ سڑک تھی۔ سڑک کے دو سری طرف تچھ دکانیں تھیں۔ ان سے برے کافی اونچائی پر ریلوے لائن تھی۔ وہ ریل کی پٹری پر آکر بیٹھ گیا۔ وہاں سے فیکٹری کا بڑا بھائک صاف نظر آتا تھا۔

دو گھنٹے بعد چھٹی کا وقت ہو گیا۔ بڑے پھاٹک کا ایک چھوٹا سا دروازہ کھل گیا۔ اس دروازے سے ایک ایک دو عور تیں باہر آنے لگیں۔ قیصر کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر سمجھ رہا تھا کہ فیکٹری میں اس سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ وہ چاہتا تو بند دروازے کو کھلوانے کے لئے آڑ جاتا لیکن غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ نظریں بہن کی نظروں سے نہیں مل کتی تھیں۔

پھر رہے سبے شبے کی تقدیق ہو گئی۔ سائرہ چھوٹے دروازے سے نکل کر فیکٹری سے باہر آئی بھی اور بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ ریلوے کا انجن تیزی سے سیٹی بجاتا ہوا جا رہا تھا۔ پیچے والی پٹری پر ٹرین تیزی سے گزر رہی تھی۔ وہ دو سری پٹری پر بیٹیا ہوا تھا۔ دو سرے انجن کی سیٹی بھی چینی ہوئی آ رہی تھی۔ ادھر دو ٹرینوں کی کراسنگ تھی۔ کراس کرنے والا انجن کی سیٹی بھی چینی ہوئی آ رہی تھی۔ ادھر دو ٹرینوں کی کراسنگ تھی۔ کراس کرنے والا انجن اسے دور تک اچھالتا ہوا'اس کے چیتھڑے اُڑاتا ہوا گزر گیا۔ مائنا کرے سائزہ فیکٹری سے گھر تک سمی رہی اور سوچتی رہی کہ بھائی سے کیسے سائنا کرے گئی گھریٹس رات ہو گئی۔ وہ نہیں آیا۔ گرائی کی گھریٹس رات ہو گئی۔ وہ نہیں آیا۔ دو سرے دن اخبار میں کئی کے ریلوے لائن پر کرٹ مرنے کی خبر شائع ہوئی۔ لاش ناقابل ۔

شاخت تھی۔ کئے بھٹے لباس سے کوئی ایس چیز برآمہ نہیں ہوئی جس سے قیصر کا پتا ٹھکانا معلوم ہوتا۔ سائرہ' سلمٰی اور ان کے باپ کو بھی بھی اخبار پڑھنا نھیب ہوتا تھا۔ اس روز کا خبار نھیب نہیں ہوا۔

وہ دو سرے اور تیسرے دن بھی گھر نہیں آیا تو تشویش بردھتی گئی۔ اس کے دوستوں کے ہاں پوچھا گیا۔ سب نے کہا کہ انہوں نے دو چار دنوں سے اسے دیکھا نہیں ہے۔ محلے والوں کے مشورے پر قربی تھانے میں گم شدگی کی رپورٹ لکھوائی گئی۔ بوڑھا باپ رپورٹ لکھوانی گئی۔ بوڑھا باپ رپورٹ لکھوانی گئی۔ بوڑھا باپ رپورٹ لکھوانے کے دو سرے دن پھر تھانے پنچا۔ ایک سابتی نے کہا۔ "تمہارا بیٹا کی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ نہروالی ریلوے لائن کے پاس جو تھانہ ہے ' دہاں ایک لاش کے طوث لائے گئے تھے۔ ٹرین کے پنچ آ کر مرنے والے کا کوئی وارث سامنے نہیں آیا ' تم

وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا۔ لاش ناقابلِ شاخت ہوگی تھی۔ دو دنوں تک اس کے وار ثوں کا انظار کیا گیا۔ لاش کی بدبو ناقابلِ برداشت تھی للذا بھگیوں کو بلا کر اسے قربی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ البتہ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے تھانے میں تھے۔ جنہیں دیکھتے ہی بوڑھا باپ چکرا کر گر بڑا۔ اپنے قدموں سے چل کر گھر تک نہ آسکا۔ اسے اسپتال بہنچایا گیا۔ اسپتال میں امراض کا علاج ہوتا ہے کوئی معالج بیٹے کی ناگمانی موت کا صدمہ نہیں دھو سکتا۔ وہ تین بیٹیوں میں اس کا کلوتا بیٹا تھا۔ اس کے مرتے ہی باپ نے بیشہ کے لئے بستر پکڑلیا۔

° کیبابوجھ؟''

وہ فیکٹری کا واقعہ بتانے گئی۔ سلمی گم صم ہو کر سنتی رہی۔ سب کچھ سننے کے بعد زبان سے کچھ نہ بولی۔ خلا میں تکتی رہی۔ سائرہ نے کہا۔ ''جیپ کیوں ہو؟ کچھ بولو۔ جھے گالیاں دو۔ میرے منہ پر تھوک دو۔ میں گئی بار خود کئی کے لئے سوچ کر رہ گئی۔ آیا چلی گالیاں دو۔ میرے منہ پر تھوک دو۔ میں گئی بار خود کئی کے لئے سوچ کر رہ گئی۔ آیا چلی کئیں۔ بھائی چلا گیا۔ میں بھی جان دے دول گی تو ابا کا کیا ہے گا؟ تیری تعلیم اور شادی کا کیا ہو گا؟ میں اکیلی کمانے والی ہوں۔ تیری تعلیم کے اخراجات پورے کرنے والی ایک میں کیا ہو گا، میں سنتے۔ میں تھے اب تو بسترسے اٹھ بھی نہیں سنتے۔ میں تم

لوگوں کو دال روٹیال کھلاتی ہوں' طال کی نہ سمی' حرام کی سمی۔ مگر تم لوگوں کی زندگی حرام نہیں ہونے دیتی۔ سوچتی تھی قیصر تعلیم مکمل کرلے' گھر کا بوجھ اٹھانے لگے تو پھر کسی کو اپنی بوٹیاں نوپیخے نہیں دول گی۔ اسے غیرت میں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس غیرت مند نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ مجھ جیسی چار جماعتیں پڑھنے والی کو ماہانہ چار ہزار روپ کیوں سلتے ہیں؟ کس محنت کے صلے میں سلتے ہیں؟ "

وہ بولتی رہی اور روتی رہی۔ سلمی کی آنگھوں سے آنسو رواں تھے لیکن وہ بدستور فاموش تھی۔ آنگن وہ بدستور فاموش تھی۔ آنگن کو تک رہی تھی۔ آنگن کو تک رہی تھی۔ آنگن کو تک رہی تھی۔ آنگن میں از رہا تھی اور بید خیال خنجر کی طرح ول میں از رہا تھاکہ بھائی کو رات کی رانی کی خوشبو بہت پیند تھی۔

ساڑہ دو خواب آور گولیاں پانی سے نگل رہی تھی' اب گولیوں کے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ گھڑے پر خالی گلاس اوندھا کر کے اپنی چارپائی پر آگئ۔ پھر تکئے پر سر کھ کرلیٹ گئ۔ آدمی کیا کرے؟ جینا ہی پڑتا ہے۔ اپنے گئے نہ سمی' دو سروں کے لئے بہ سمی 'دو سروں کے لئے جینا ہونے کے بعد کوئی اپنی مرضی سے مربھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے خود کشی کرتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد کوئی اپنی مرضی کی نہ ہو۔ مرضی مقدر کی ہو۔ سے خود کشی کرتا ہے تو شاید بید خود کشی بھی اس کی اپنی مرضی کی نہ ہو۔ مرضی مقدر کی ہو۔ برئی دیر بعد نیند آنے گئی۔ آئکسی بند ہونے لگیں تب سلمی کی آواز سائی دی۔ "باتی جو ہوا' وہ صدمہ سہنا ہی پڑے گا مگر آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے' وہ مناسب نہیں ہے آپ اپنے صاحب سے شادی کرلیں۔"

"شادی؟" سائرہ آئکھیں بند کرتے کرتے چونک گئی۔ جیسے پھر آکر لگا ہو۔ جو مال مفت میں ملتا ہو اسے کون احمق قیمت دے کر خریدے گا۔

اور شادی تو صرف منگاسودا ہی نہیں پیروں کی زنچیر بھی ہوتی ہے اور آج تک کسی فی میشندی میں زنچیر نہیں پہنی۔

سلنی نے پھر آواز وی۔ ''باجی! ہمارے لئے اپنی زندگی حرام نہ کریں' شادی کر ایس۔''

تب وہ ایک گہری سائس لے کر بولی۔ "صاحب دو مری شادی نہیں کریں گے۔" "دو سری شادی؟" سلمٰی نے سرگھما کر بہن کو دیکھا۔

اللَّى تَقَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوى اور سات بِحِ بِين بيوى وه گار منٹس فيكٹرى اپنے جيزيں اللَّهُ تَق اللَّهُ تَقُلُ صاحب مجھے بہت چاہتے ہیں لیکن دو سرى شادى کريں گے تو اس فیکٹرى سے خوم مورم ہو جائيں گے۔ وہ سرى منافع بخش ہے۔ اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ دو سرى 125 🖈 نَوْيَرِينُ

اں کی تحریروں کے حوالے سے پہند کیا ہے۔ یہ پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ اس کے پاس دولت 'عزت اور شہرت ہے۔ آئندہ میں خط و کتابت کے ذریعے اسے سمجھوں گی۔ ملاقات کا موقع ملا تو اسے دیکھنے کے بعد سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گی۔ "

"اگر وه شادی شده هوا تو؟"

"قویس اس کاسامیہ بھی خود پر نہیں پڑنے دوں گی۔"

"توجس طرح بول رہی ہے 'خدا کرے اتن ہی دانشمندی سے عمل بھی کرے۔" زبان کی اور عمل کی دانشمندی میں برا تضاد ہوتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ گفتار کاغازی 'عمل کی راہ پر شہید ہو۔ وقت آنے پر ہی زبان اور عمل کا فرق ظاہر ہوتا

پانچویں دن لوکل ڈاک سے زبیر کا خط آگیا۔ لفافے کے ایک گوشے میں اس کا نام دکھ کرسلمیٰ کو اپنی آئھوں پر یقین شیں آیا۔ اس نے جلدی سے لفافہ کھول۔ اندر سے شہد کیا ہوا کاغذ نکالا اور پھر اسے کھول کر تیزی سے پڑھنے گی۔ ایک بار پڑھنے کے بعد خیال آیا' جلدی میں پڑھ گئ ہے۔ ذرا ٹھر ٹھر کر پڑھنا چاہئے۔ دوسری بار آہمتہ پڑھنے میں خواب پچھ گرے ہو گئے۔ پھر بھی تعلی نہ ہوئی۔ اس نے تیسری بار ایک ایک لفظ کو خوب غور سے پڑھا تو وہ خط کی حد تک ہضم ہوا۔ اس نے خط کو تہہ کر کے گریان کے سائے میں غروب کر دیا۔ اب وہ رات کو جواب لکھنے سے پہلے اسے کئی بار پڑھنے والی سے شی

نبیرنے اس کی فرمائش کے مطابق اپنا ذاتی پتا لکھا تھا جس سے پتا چلاوہ علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتا ہے اور بیر اچھرے میں تھی۔ وہ آئیڈ میل رائیٹر بہت زیادہ فاصلے پر نہیں تھا اور اس خطیس کی سب سے خوشی کی بات تھی۔

اس نے لکھا تھا۔ دوسلمی ! چونکہ تم نے اپنے نام کے آگے میں یا منز نہیں لکھا ہے اس نے میں بھی سلمی ہی کہ کر مخاطب کر رہا ہوں۔ میں ایک ہفتہ کے لئے لندن گیا ہوا تھا۔ والی آیا تو تمہارا خط اپنی میزیر پایا۔ یوں تو میز پر بے شار خطوط سے لیکن تمہاری فوش خطی نے سب سے پہلے متوجہ کیا۔ پھر لفافہ کھول کر خط پڑھا تو اس میں پچھ بجیب ی بائیت محمول ہوئی۔ میں کسی کو اپنا ذاتی بتا نہیں بتا تا۔ طاقات کرنے والوں کی بھیڑ لگ اتی ہے۔ تمہاری فرمائش پر بتا لکھ رہا ہوں۔ پلیز سے کسی اور کو نہ بتانا۔ اچھا اب اجازت آبول گا۔ تمہارا جواب آئے گا تو ضرور جوابا بہت پچھ لکھوں گا۔ ابتدائی ملاقات اکثر مختمر تیں۔ "

شادی نہ سمی ' دو سری عورت ہی سمی۔ وہ اس ماہ سے مجھے چھ ہزار دیا کریں گے۔ " سائرہ نے آئکھیں بند کر لیں۔ بند آئکھوں کے اندر نیند آنے والی تھی' اس سے سلے آنسو باہر آ رہے تھے۔

یہ اُن دنوں کی بات تھی جب سلملی نے ساتویں کا امتحان پاس کیا تھا۔ اب تو وہ رسویں جماعت میں کامیاب ہو کر کالج میں پہنچ گئی تھی۔ جننی کورس کی کتابیں پڑھتی تھی، اتنی ہی زبیر احمد زبیر کی کمانیاں ڈھونڈ کر پڑھتی تھی۔ بک اطال والے اسے پہچان گئے تھے۔ جب بھی کسی رسالے میں زبیر کی کمانی شائع ہوتی، وہ سلمی کو آواز دے کر بلاتے تھے۔ «بی بی! تہمارے رائیٹر کی کمانی آگئ ہے۔"

ے۔ بی بی، مور سے دیاری کی ہوں اپنے پندیدہ رائیٹر کی کمانیاں پڑھ کر ہاؤلی ہو گھر میں سائرہ نے بھی دیکھا تھا کہ وہ اپنے پندیدہ رائیٹر کی کمانیاں پڑھ کر ہاؤلی ہو جاتی تھی اور کمانیوں کی خاص خاص ہاتیں سائرہ کو بھی پڑھ کر ساتی تھی۔ وہ سنتی پھر کہتی تھی۔ دوسلنی! خود کو قابو میں رکھا کر۔ کیا تُواس کے لئے زیادہ پاگل نہیں ہو رہی ہے؟" داس میں پاگل بین کی کیا ہات ہے؟"

'' تُونے خود ہی جھے بنایا ہے کہ یک اطال والے تھے زبیر کے حوالے سے پہلانے ہیں۔ کالج کی لڑکیاں اس کے نام سے تھے چھیڑتی ہیں۔ گھر کی چار دیواری میں تُونے اتّی نمازیں نہیں پڑھیں' جتنا زبیر کو پڑھ ڈالا ہے۔"

وہ اپنی سائرہ باجی سے بحث سیس کرتی تھی کیونکہ کھانا پینا' اچھا پہننا اور کالج میں تعلیم اللہ اللہ سائرہ باجی سے بحث سیس کرتی تھی کیونکہ کھانا پینا' اچھا پہننا اور کالج میں تعلیم حاصل کرنا' سب ہی باجی کے دم سے تھا۔ وہ آئندہ کے لئے مختاط ہو گئی کہ اس کے سائے زبیر کا کوئی ذکر نہیں کرے گی لیکن جس روز اس نے پہلی بار زبیر کو خط لکھا۔ اس رات کچھ زیادہ ہی نے چین ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا' باجی خواب آور گولیاں کھا کر سورائل ہیں۔ لازا وہ کروٹ کروٹ زبیر کے متعلق سوچ رہی تھی کہ پتا نہیں اس رائیٹر کے باللہ شن کو باری باری جواب لکھ کر بھیجتا ہو گا۔ پتا نہیں میری باری جواب لکھ کر بھیجتا ہو گا۔ پتا نہیں میری باری کو آپ

یں میری ہاری ب اس کے اور از پر چونک گئی۔ وہ کہ تھیں۔ "پانہیں تھے کہ عقل آئے گی۔ وہ کہ تھیں۔ "پانہیں تھے کہ عقل آئے گی۔ کیا عقل آئے گی۔ کیا تو آپا کی اور میراکا ذر میراکا ذری ہے۔ کیا تو آپا کی اور میراکا ذری ہے کچھ سکھ نہیں سکتی؟"

رندی سے چھ بھ ہیں ہیں۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ باتی کی طرف منہ کرکے بولی۔ "میں نے بہت مجھا سکھا ہے۔ جو آپ کے اور آبا کے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ نہیں ہو گا۔ میں ایسے مختل سے شادی کروں گی جس کے پاس دولت' عزت اور شہرت ہو۔ میں نے ابھی تک نہیں وہ دوسری طرف منہ کر کے شاید سلمی سے منہ چھپانے لگی لیکن بمن کا لرز تا ہوا بدن بتا رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس نے سوچا اٹھ کرپاس جائے اور اس سے لیٹ کراس کے آنسو پوشچے اسے دلاسا وے پھر خیال آیا ایک کے بعد دو سرا تازہ صدمہ پہنچے تو رونے والوں کو کھل کر رونے کا موقع دینا چاہے۔ ول کا بوجھ ہلکا ہونے کے بعد ہی تسلیاں اور دلاسے کام آتے ہیں۔

اس رات آسے خط لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ بابی نے اپنے مرر بہاڑ اٹھا رکھا ہے۔ اگر میری شادی ہو جائے اور شادی کے بعد میں شوہر کے پاس رہ کر تعلیم مکمل کروں تو بابی پر صرف ابا کا بوجھ رہ جائے گا۔ میرا شوہر اچھا ثابت ہوا تو میں ابنی باکو بھی اپنے ساتھ رکھ لول گی۔ پھر بابی ہے حیا ملازمت نہیں کریں گی۔ میں انہیں عزت سے بیاہ دول گی۔ لینی بابی جو قربانیاں آج ہمارے لئے دے رہی ہیں وہی قربانیاں مرائل حل ہو جائیں گے۔

اس نے دو سرے دن کالج میں بیٹھ کر زبیر کو خط لکھا۔ "زبیر صاحب! میں نے اپنے نام کے آگے میں یا مسز نہیں لکھا۔ لکھ دیتی تو معلوم ہو تا کہ میں شادی شدہ ہوں یا نہیں؟ جبکہ مردوں کے نام کے آگے شادی شدہ ہونے کی پہچان نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں یا مسز کے ذریعے یا گود میں بیچ کے ذریعے عورت پڑھ لی جاتی ہے۔ مرد کی گود میں بیجہ نہیں ہوتا۔ وہ ساری عمر کنوارے کے طور پر پیش ہوتا رہتا ہے۔ اس سے خاص طور پر پیش ہوتا رہتا ہے۔ اس سے خاص طور پر پیش ہوتا رہتا ہے۔ اس سے خاص طور پر پیش ہوتا رہتا ہے۔ اس سے خاص طور پر پیش ہوتا رہتا ہے۔ اس سے خاص طور پر پیش ہوتا رہتا ہے۔ اس سے خاص طور پر پیش ہوتا رہتا ہے۔ اس سے خاص طور پر پیش ہوتا رہتا ہے۔ اس سے خاص طور پر پیش ہوتا رہتا ہے۔

' جہرطال میں کوئی معمانہیں ہوں۔ مس ہوں۔ آنسہ ملکی عابد۔ آپ علامہ اقبال ٹاکن میں رہتے ہیں اور میں وہیں دبئ چوک کے پاس گراز کالج میں پڑھتی ہوں۔ آپ کو میری خوش خطی پند آئی ہے میرے لئے بڑی بات ہے۔ میرے خط میں آپ کو اپنائیت کا احسان ہوا۔ اس سے زیادہ آپ نے ذاتی پتا لکھ کر اپنائیت کا شبوت دیا۔ آپ اطمینان رکیں' یہ پتا کیں کی فرح ذہن میں نقش کر لیا ہوں' یہ پتا کیں کی کو شیس بتاؤں گی اسے میں نے سبق کی طرح ذہن میں نقش کر لیا ہوا آپ کے خط سے منا دیا ہے۔ آپ کی تحریر کا ایک لفظ بھی منانے کو جی نہیں چاہتا گئن وہ الفاظ آپ کو نقصان پنچانے والا ہو' اسے منا

یہ آخری دو فقرے لکھنے کے بعد اس نے انہیں بار بار پڑھا' کہیں بہت زیادہ اپنائیت ااظہار تو نہیں ہو گیا ہے؟ کئی بار سوچا ان فقرول کو مٹا دیا جائے لیکن اس نے سوچتے وچتے خط مکمل کر لیا۔ لفافے میں بند کر دیا۔ ایڈریس لکھ کر لپوسٹ کر دیا' اس کے بعد وہ رات دیر تک جاگتی رہی۔ خط کے ایک ایک فقرے اور ایک ایک لفظ پر غور کرتی رہی۔ اس میں تو شبہ نہیں رہا تھا کہ وہ دولتند ہے اور لندن تک چلا جاتا ہے۔ اس کی خوش خطی نہیں ' پردہ نشیں کا ایک کی خوش خطی نہیں ' پردہ نشیں کا ایک ناخن ویکھا تھا۔ گویا اس نے خوش خطی نہیں ' پردہ نشیں کا ایک ناخن ویکھا تھا۔ ایھی تو پردہ نشیں کو روبرو دیکھنا رہ گیا تھا۔ رکھے لے گاتو پتا نہیں اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ ابھی تو پردہ نشیں کو روبرو دیکھنا رہ گیا۔

پھریہ کہ اس نے اپنا ذاتی پتا صرف سلمی کو دیا تھا اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دوسری لڑکوں سے کترا تا تھا۔ سلمی اپنے طور پر تجزیہ کر دہا تھی کہ وہ اپنائیت محسوس کرنے کے باعث اسے دوسروں پر ترجیح دے رہا ہے۔ ابھی سوچنے سیجھنے کا یہ پہلو ذہن میں نہیں آیا کہ وہ اسے دیکھے بغیر دوسروں پر کیوں ترجیح دے رہا ہے۔

رائے۔ وونوں بہنیں آگن میں سوتی تھیں۔ سلمی کروٹیں بدل کر انظار کر رہی تھی کہ سائرہ باجی سوئیں گی تو وہ کمرے میں جا کر خط کھے گی لیکن سائرہ باجی بھی کروٹیں بدل رہا تھی۔ اس نے کیوچھا۔ "باجی! آپ نے نیندکی گولیاں نہیں لیں؟"

وہ بول۔ "دنسین ، جب برترین حالات سے سمجھوتا ہو جائے تو نیند آنے لگتی ہے۔ پچھلے عرصے سے میل نے گولیاں کھانا چھوڑ دی تھیں۔ نیند آرام سے آ جاتی تھی۔" "آج کیوں جاگ رہی ہیں؟"

دوکل سے میری جگہ اور میرا صاحب بدل رہا ہے۔ میں فیکٹری چھوڑ رہی ہولا ایک بہت بدی ایدورٹائزنگ کمپنی میں ٹیلی فون آپریٹرکاکام کروں گ۔"

سلمی رئی کربولی۔ "بید کیا ذلالت ہے؟"

"ذلالت نہیں ، ذہانت ہے۔ اگر صاحب مجھ سے دوسری شادی کر لیتا تو ش اللہ موقی۔ یہ لوگ کتنے ہی بے غیرت ہوں ، آپس میں بیوبوں کا تبادلہ نہیں کرتے اللہ صاحب مجھے بیوی بنا کر غیرت مند بن جاتا۔ دراصل مرد کے لئے دوسری شادی ضلا نہیں ہے ، دوسری عورت ضروری ہے۔"

سوچنے اور مٹانے کی گنجائش حتم ہو گئی۔ دو سری صبح وہ کالج جانے کے لئے گھرسے نکلی۔ گلیکسی سینماکے بس اسٹاپ پر آئی'

اگرچہ دبئ چوک بہت فاصلے پر نہیں تھا تاہم دو بسیں بدلنا ضروری ہوتا تھا۔ وہ اسٹاپ پر آئی تو قریب ہی ایک کار آکر رک گئ۔ کار سے ایک ادھیڑ عمر کا شخص باہر آیا پھر بولا۔ "بیلو مس سلمٰی! مجھے زبیراحمد کہتے ہیں۔"

سلمی نے چونک کر دیکھا۔ وہ جیسانصور میں تھا' ویبا نہیں تھا پھر بھی ایک بہت بڑے رائیٹر کے سامنے دل دھڑکئے لگا۔ اسے گم صم دیکھ کر اس نے اپنا شناختی کارڈ دکھا کر کہا "اس کارڈ سے یقین ہو جانا چاہئے کہ میں وہی زبیر ہوں۔"

اس نے کارڈ کے کر دیکھا۔ تصویر اس شخص کی تھی جو سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ بولا۔ ''جھے سے غلطی ہو گئی۔ پاسپورٹ گھر میں چھوڑ آیا۔ اسے دمکھ کر شبے کی گنجائش نہ رہتی۔''

رس وہ استبھل کر بولی۔ "شہیں شبے کی بات شہیں ہے۔ آپ کو اچانک دیکھ کر حمران ا رہ گئی ہوں۔ آپ نے مجھے کیے پیچانا؟"

در میں تہماری البحض دور کر دول گالیکن سڑک کے کنارے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ چلو کار میں بیٹھو۔"

وہ انکار کر سکتی تھی لیکن اس نے بڑے اعتاد سے بیٹھنے کو کما تھا۔ اس کے لئے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اس بھی آ گئی تھی مگر بہت پرانی سی اور غریب سی لگ رہی تھی۔ وہ کار کی اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ بس پرانے روٹ پر جانے لئی کار نئے روٹ پر چل پڑی۔

سلمی نے کن انھیوں سے دیکھا۔ زبیر کی آنکھوں پر ساہ عینک تھی لین ابھی آنکھیں چپی ہوئی تھی۔ دیکھنے چپی ہوئی تھیں۔ باقی چرہ ایک عام آدمی کا تھا۔ کوئی غیر معمولی کشش نہیں تھی۔ دیکھنے سے ہی عمر کچھ زیادہ گئی تھی۔ چالیس اور پینتالیس کے درمیان ہو گا۔ اگر ایسا تھا تو وہ سلمی کی دو گئی عمر سے بھی زیادہ تھا۔

ی در و سرت ساید است ساید است کی شخصیت بھاری بھر کم لگ رہی تھی۔ اٹر کنڈیشنڈ کارنے اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیئے تھے۔ دل سمجھا رہا تھا کہ اتنی عزت'شهرت اور دولت کماتے کماتے عمر گزار جاتی ہے۔ اس لحاظ ہے ابھی زبیر کی زیادہ عمر نہیں گزری ہے۔ دراصل محنت اور شکس آدمی کو وقت سے پہلے عمر رسیدہ بنا دیتی ہے۔

وہ خاموش بیٹھی اسے تبھی تبھی چور نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ چور

رکھ سمجھ لے۔ پھروہ خود ہی ہولی۔ ''کیا آپ جھے پہلے سے جانتے ہیں؟''

''تہمارا خط پڑھنے تک تہمیں نہیں جانا تھا۔ پڑھنے کے بعد بجس ہوا کہ جس کی تحریر ایسی عمرہ ہو وہ کیسی ہو گی؟ دیکھنے کو دل مجل گیا۔ تم نے اپنے خط پر جو پتا لکھا تھا میں اس ہے کے مطابق شام کو تہمارے مکان کے سامنے سے گزرا۔ پہلے کار میں گیا۔ پھرایک جگہ کار روک کر پیدل تمہارے دروازے کے سامنے سے گزرنے لگا۔ اس وقت ایک لؤکی کمیں سے آرہی تھی۔ بہت ہی خوبصورت اور اسارٹ تھی۔ میرے دل نے کہا وہ تم ہو۔ کیونکہ وہ تہمارے ہی دروازے پر آئی تھی۔ جب اس نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے آواز دی۔ ''تو میں آگے بڑھتے بڑھتے گھنگ گیا۔ ایک درخت کی آڑ سے ہوئے آواز دی۔ ''سلمٰی۔'' تو میں آگے بڑھتے بڑھتے گھنگ گیا۔ ایک درخت کی آڑ سے

ر یکھا' تم نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ آنے والی کون تھی ؟؟"
"میری سائرہ باجی تھیں۔"

"میں نے شہیں دیکھا پر پتا نہیں چلا کتی دیر تک دیکھ پایا' تہماری باجی اندر کئیں' تم نے دروازہ بند کر لیا۔ نظارہ گم ہو گیا پھر بھی میری آئھوں کو تم نظر آتی رہیں۔ ایک جھلک دکھانے والے جلوے کی جادو گری عجیب ہوتی ہے۔"

وہ شرما رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا بولے؟ وہ بولنے والا اپنے لفظول کے استعال سے واقعی منجھا ہوا مصنف لگ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے پچھ کمتر ہی ہو کررہ گئ تھی۔ یہ سمجھنے میں وفت گزر تا جا رہا تھا کہ اس کے جواب میں نبی تلی ہوئی بات کس طرح کہی جائے؟

وہ بوا۔ ''جس دن میں نے تہیں دیکھا اس دن سے لکھنا بھول گیا۔ جس دماغ سے کمانیاں نکل کر آیا کرتی تھیں وہاں سے صرف تم ہی آنے لگیں۔ میں جب بھی کسی کمانی کا آئیڈیا سو بتا ہوں میری نگاہوں کے سامنے تمہارے گھر کا دروازہ کھل کر بند ہو جاتا تھا۔ کم جملک دکھا کرچھپ جاتی تھیں۔''

وہ بڑی مشکل سے بولی- "اللہ! میں تو ایسی نہیں ہوں جیسی آپ تعریفیں کر رہے ہیں؟"

وہ بولا۔ ''اچھا ہے کہ تم خود کو حسین نہیں سمجھتی ہو۔ اگر سمجھتیں تو مغرور ہو جاتیں۔ میری کارمیں نہ بیٹھتیں۔''

وہ چونک کرونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولی۔"یہ ہم کمال جا رہے ہیں؟" "لاہور کے راستے بڑے لمبے ہیں کہیں ختم نہیں ہوتے جمال اختیام کی بات ہو' ہے جیسے بیہ ساڑھے چار لاکھ کی گاڑی ابھی اللہ میاں نے مجھے دی ہے تاکہ تم اس میں آکر میٹھو'اس گاڑی کی شان بڑھاؤ اور میرامقدر چیکاؤ۔"

وہ پہلی بار ساڑھے چار لاکھ کی کار میں بیٹھی تھی۔ کار میں بیٹھنے سے ایک طرح کی شان محسوس کر رہی تھی۔ زبیراس کے برعکس کمہ رہا تھا کہ سلمی کے حسین وجود سے گاڑی کی شان بڑھ گئی ہے۔ وہ ایسا چاہنے والا تھا کہ ساڑھے چار لاکھ پر تھوک رہا تھا اور محبوبہ کی آئیت بڑھا رہا تھا۔

ایسے میں کی بھی لڑکی کا دماغ ساتویں آسان پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ پرل کانٹی نینٹل میں لیج کے لئے گئے۔ اس ہوٹل کی بھی ایک شان تھی۔ ملکی اور غیر ملکی امیر ترین لوگ نظر آرہ تھے۔ ایسے لوگوں کے درمیان وہ احساس کمتری سے سمٹ گئ تھی۔ اسے خیال ہی نہ رہا کہ وہ سمٹ کر زبیر کے قریب ہو گئ ہے اور وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر چل رہا ہے۔ اس نے ایسی میز کا انتخاب کیا جمال سے سوئمنگ پول نظر آرہا تھا۔ حسین عور تیں مختفر سے باتھنگ سوٹ میں تیرتی ہوئی اور پول کے کنارے بیٹھی ہوئی مشروب بیتی نظر آرہی تھیں۔

سلمی کھانے کے دوران سوئمنگ بول کی طرف سے نظریں چراتی رہی اور مبھی بھول کردیکھتی بھی رہی۔ زمیرنے مسکرا کر بوچھا۔ "دہمہیں تیرنا آتا ہے؟"

"آل؟ ال آنام مرجم سيد عياني پند سي م-"

"مجھے بھی پند نہیں ہے۔ میں لندن کپیرس اور فرینکفرٹ وغیرہ جاتا ہوں۔ پاکستان سے بورپ تک مجھے ایک سے ایک حسین لڑکی ملتی رہی لیکن میں نے شادی نہیں کی۔" "وہ کیوں نہیں کی؟"

"وہ ای جم کی نمائش کرتی ہیں۔ عورت کاستکھار کرنے اور خود کو نمایاں رکھنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر وہ حد سے بڑھ جائے اور یوں سوئمنگ بول میں اپنے جسم کی نمائش کرے تو پھر میں اسے بیوی بنانے کے قابل نہیں سمجھتا۔"

"پاکستان میں بے شار شریف زادیاں ہیں۔ آپ نے یمال کسی سے شادی کیوں نمیں کی؟"

''کوئی شریف ملی تو وہ آن پڑھ نکلی۔ کسی کی سیرت اچھی تھی تو صورت اچھی نہ تھی نو صورت اچھی نہ تھی کوئی کوئی کپند آئی تو پتا چلااس کی نظر میری دولت پر نظر رکھتی تھی؟'' ''آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ آپ کی دولت پر نظر رکھتی تھی؟'' ''پولیس والوں کی طرح کھل کر حساب لیتی تھی کہ میں نے کتنی جائیداد بنائی ہے۔ وہاں سے مزجاتے ہیں۔ تم جس موڑ پر ساتھ چھوڑنا چاہو گی میں گاڑی روک دوں گلہ ساتھ دیتی رہو گی تو گاڑی چلتی رہے گی۔"

"آپ کو چار دن پہلے میرا خط ملا ہو گا۔ اس شام آپ نے میرا سراغ لگایا۔ پھر چار دن بعد کیوں سامنے آئے؟"

وی باری استان میں میں میں سے نہ کر سکا کہ تہماری اپنائیت صرف میری کمانیوں کے لئے ہے۔ یا میری ذات کے لئے بھی ہے۔ تہمارا دو سرا خطر پڑھ کر حوصلہ مل گیا۔"

وہ بولا۔ ''قصہ کچھ یوں ہے کہ پہلے دن میں نے تمہیں اپنی بابی کے لئے دروازہ کھولتے دیکھا تھا۔ دو سرے دن ایک کتاب اور کالی لے کر نکلتے دیکھا۔ وہ اسکول اور کالی کا وقت تھا۔ میں نے بہت فاصلہ رکھ کر تمہارا تعاقب کیا۔ میں کار میں تھا۔ تم دو بسیں بدل کر دبئی چوک گئی تھیں۔ وہاں سے ایک گرلز کالی میں داخل ہو گئی تھیں۔ اس دن سے میں تمہیں اس کالی کے سامنے آتے جاتے دیکھتا رہا۔ کل شام کو تم نے کالی سے نکل کر ایک لفافہ لیٹر بکس میں ڈالا۔ میں نے پورے یقین سے سوچا کہ وہ میرے لئے ہے۔''

پھروہ بہتے ہوئے بولا۔ 'وبچین میں ہم چند لاکے شرار تیں کیا کرتے تھے۔ اُیٹر بکس گا تالا تو ٹر کر اندر سے سارے خطوط نکال کر اِدھر اُدھر بھینکتے ہوئے بھاگ جاتے تھے۔ گل میں نے بچپن کی شرارت وہرائی۔ لیٹر بکس کے سامنے کار کھڑی کر دی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتن قیمی کا والا کسی کا خط چرائے گا۔ میں نے کارکی آٹر سے لیٹر بکس کا تالا تو ڈا بی شار چھوٹے بڑے لفاف اندر سے باہر نکل کر گرنے لگے۔ تہمارا پوسٹ کیا ہوا لفاف آخر میں بینی سب سے اوپر تھا اس لئے ذرا دیر سے ملا۔ اس پر اپنانام پڑھتے ہی میں نے اسے اٹھایا۔ پھر گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے دور نکاتا چلا گیا۔"

عشق بھی کیا چرہے۔ عاشق نے باقاعدہ ڈاک کے ذریعے خط کا انتظار نہیں کیا۔ گویا جان پر کھیل کر وہ خط قانون کی تجوری سے چرا لایا۔ سلمی اس کی دلیری اور محبوبانہ بے صبری پر خوش ہو رہی تھی۔ زبیر جیسے ذمے دار شہری اور ذمے دار ادبیب کی بیہ غیرا الحالق اور غیر قانونی حرکت ' سرا سر عاشقانہ تھی مجرانہ نہیں۔ فلموں میں ایسے مناظر دیکھ کر مناشائی خوب تالیاں ہونج رہی تھیں۔ مللی کے دل میں بھی پیار کی تالیاں گونج رہی تھیں۔ وہ کمہ رہا تھا۔ "تمہمارا دو سرا خط پڑھ کر اتنا حوصلہ ہوا کہ میں تمہمارے پاس آگیا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ تمہیں پاس دیکھ کر مجھے کتنی بڑی دولت مل رہی ہے۔ ایسا آگیا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ تمہیں پاس دیکھ کر مجھے کتنی بڑی دولت مل رہی ہے۔ ایسا آگیا۔

ہاتی رہی' بھی اس کے حالات سنتی رہی۔ رات کو آٹھ بیجے واپس آنے پر مکان سے ذرا دور کار روکنے کو کما۔اس نے پوچھا۔ ''کیا میں دروازے تک پہنچا نمیں سکتا؟'' ''میں آئی قیمتی کار میں جاؤں گی تو محلے میں بدنام ہو جاؤں گی۔'' ''کہا جھے تمہاری باجی اور اباسے نمیں ملنا چاہئے؟''

"ضرور ملنا چاہئے لیکن میں پہلے آپ کا غائبانہ تعارف کرانا چاہتی ہوں۔ اہا ہمارے کسی معلطے میں نہیں بولتے۔ زندہ ہیں مگر ساتی اور گھر پلو زندگی سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ البتہ باتی آپ سے ضرور ملنا چاہیں گی۔"

وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ "وہ کب طاقات کریں گ؟"

سلمی نے جلدی سے ہاتھ چھڑا کر کہا۔ " پلیزید ابھی مناسب نہیں ہے۔"

"تم صبح سے میرے ساتھ ہو۔ اب رات ہو گئ ہے۔ اتی دیر میں تہمیں سمجھ لینا
چاہئے کہ میں کوئی فلرٹ نہیں ہوں۔ نگاہوں کے سامنے کوئی چیز صبح سے شام تک ہو اور
دہ دل کو کھینچ رہی ہو تو اسے کم از کم چھونے کو جی چاہتا ہے۔ تم جھے ہاتھ پکڑنے کا حق
دے کتی ہو۔"

"بیہ حق دینے کے لئے ہی میں باجی سے بات کروں گی۔" "تو پھر کل ہی ملاقات کراؤ۔ تم نے میرا صبر چھین لیا ہے۔ میں تمہاری باجی سے ہمیشہ کے لئے تمہیں مانگ لوں گا۔"

وہ مسراتی ہوئی کارے باہر آئی۔ زبیر محبت کے چند مکالے ادا کر کے چلا گیا۔ وہ دہاں سے گھر تک جاتے ہوئے خود کو سنبھال رہی تھی۔ اس کے پاؤل زمین پر نہیں پر دہ برس سے جمرے پڑھ رہی تھی' وہی مصنف اسے سرسے پاؤل تک پڑھ آگیا تھا۔ اب محض قانونی اور خربی طور پر اجازت عاصل کرنے کی دیر تھی۔ وہ دونول بہنیں کالج اور ملازمت کے لئے جانے سے پہلے باپ کی چاریائی کے پاس کھانے پینے کی اور دو سری ضروریات کی چیزیں رکھ دیتی تھیں تاکہ شام تک کی پڑوی کو آواز دے کر بلانے کی ضروریات نہ چیش آئے۔ وہ باہر سے وروازہ مقفل کر کے جاتی آفاز دے کر بلانے کی ضرورت نہ چیش آئے۔ وہ باہر سے وروازہ مقفل کر کے جاتی تھیں۔ اکثر سلمیٰ ہی پہلے آیا کرتی تھی' اس روز سائرہ اپ وقت پر شام کو آئی تو تالا کھول کر آئرر جاتے ہوئے سوچا۔ ''آج کیا بات ہو گئی؟ سلمیٰ اپ وقت کے مطابق کیوں نہیں آئی؟''

وہ رات کے آٹھ بیج تک بے چینی سے انظار کرتی رہی۔ بار بار دروازہ کھول کر باہر دیگھتی رہی۔ کوئی ساتویں بار دروازہ کھولا تو وہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ دروازے سے

بینک میں کتی رقم ہے۔ ملک سے باہر بھی کیا کچھ جمع کیا ہے؟"

سلمی نے کہا۔ "لڑکیاں یا اس کے مال باپ بٹی کے خوشگوار مستقبل کے لئے الی تحقیقات کرتے ہیں۔ میرے ابو اور بھائی جان محقط سے آنے والے ایک شخص کی ظاہری شان وشوکت سے متاثر ہو گئے۔ آپا کو اس کے ساتھ بیاہ کر رخصت کر دیا۔ اس کے بعد برسوں گزر گئے۔ ہم نے آپا کی صورت نہیں دیکھی۔ اس بہنوئی کی اخبار میں تصویر دیکھی، وہ حسین لڑکیوں کا اسمگر تھا۔"

زیر نے کا۔ "جھے تمہاری آپا کے متعلق سن کر دکھ ہوا۔ بیشک لڑکیوں کے والدین کو شادی سے پہلے ' ہونے والے داماد کی ہسٹری معلوم کر لینا چاہئے۔ مثلاً میں لاہور میں ہوں۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں میری ایک کو تھی ہے۔ ایک زمانہ جانتا ہے کہ میری کمانیوں نے جھے لکھ پتی بنا دیا ہے۔ اس طرح لکھتا رہا تو کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ میری آمدنی مخلف پبلشروں سے معلوم کی جا ستی ہے۔ جب اسے ثبوت موجود ہوں تو یہ نہیں پوچھنا چاہئے کہ میرے بینک میں کتنی رقم ہے اور کمال کمال جائیداد ہے۔ یہ باتیں کوئی دولت مند اپنے باپ کو بھی نہیں بتا یہ صرف بیوی کو کسی حد تک بتا دیتا ہے بشرطیکہ وہ پہلے بیوی بن جائے اور اپنے ملے والوں کو بھی نہیں جائے اور ایک میں دولت کا راز اپنے میکے والوں کو بھی نہیں جائے گا۔ "

وہ قائل ہو کر بولی۔ "آپ درست کہتے ہیں۔ دولت چھپانے کے لئے ہوتی ہے۔ چور' ڈاکو یا جان کے دشمن اپنول ہی میں ہوتے ہیں۔ دولت کا راز صرف بیوی کو معلوم ہونا چاہئے۔"

وہ بولا۔ "بیوی بننے والی لڑی میں ایک خوبی لازی ہو وہ سے کہ اپنے میکے والول گا، باتوں میں آکر شو ہرسے اختلاف نہ کرے اور نہ شو ہر کی دولت مندی کا راز اپنے مال باپ کو بتائے۔"

''بے شک' لڑکی کو صرف اپنے شو ہر پر اعتماد کرنا چاہئے اور خود شو ہر کا اعتماد حاصل کرتے رہنا چاہئے۔''

"تم بت زبين مو-"

وہ تحریف من کر مسرانے لگی۔ تعریف کمہ رہی تھی کہ وہ زبیر کے معیار کے مطابق تھی۔ اگرچہ انہوں نے ایک دو سرے سے شادی کی بات نہیں کی تھی لیکنا دو سرے کے سامنے بہت کچھ کمہ دیا تھا اور بہت کچھ مان لگا تھا۔ وہ اندھیرا ہونے تک اس کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی۔ بھی اسے اینے گھرے حالاتھا۔

بازاری ہوں۔ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔"

"آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے کوئی گالی تو نہیں دی تھی؟"

دونونے گالی تو نمیں دی میری آئھیں کھول دیں۔ تیرے ہونے والے مرد کو میری اصلیت معلوم ہو گی تو وہ کچھ قبول نمیں کرے گا۔ میں تجھ سے دور چلی جاؤں گی۔ وہ پوچھ تو کمہ دینا کہ بید لڑکی کمی بازار سے بھاگ کر آئی تھی۔ تیرے گھر میں پچھ روز چھی روز چھی اس کے گھر کو بھی چھوڑ گئی۔"

"بس كري باجى إلى محص ات جوت نه مارس- ميس نے زبير سے كما ہے كه آپ ميرى باجى بى كى آپ ميرى باجى بى كى آپ ميرى باق بى بى بى بىل باق بى بى بىل بادر ميرے مستقبل كا فيصله آپ بى كريں گى۔"

" کس زبان سے تُو نے مال کما؟ کیا اس زبان سے 'جس سے ابھی کمہ رہی تھی کہ بیس نے آسانی سے خود کو صاحب کے حوالے کر دیا۔ کیا آڑ جانتی ہے کہ ایک شریف اور کی بیس نے آسانی ہوتی 'اس کے حالات اسے بے حیا بناتے ہیں۔ مجھے اباکی بیاری اور ان کے علاج نے بے حیا بنایا۔ میری بے حیا زندگی نے تم سب کو عزت سے زندہ رکھا ہے۔ اگر مجھے تجھ سے محبت نہ ہوتی تو تُو بھی میرے جیسی ہوتی اور جب میرے جیسی ہوتی تو آج تیری زندگی میں کوئی زبیرنہ آتا۔"

سلمیٰ فرش پر بیٹھ کراس کے قدموں سے لیٹ گئی۔ پھر بولی۔ "مجھے معاف کر دیں بائی! آج پہلی بار آسان پر اُڑتی ہوئی آئی تو آپ کی قربانیاں بھول گئی۔ یہ پچ ہے کہ دولت دیکھ کر پچھ لوگ اپنی اوقعات بھول جاتے ہیں۔ میں بھی اپنی اوقعات بھول گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں۔"

اس نے بمن کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا پھراس سے کما۔ "میں نے تیرے انتظار میں کھانا نہیں کھایا ہے۔ چل آئیں سالن گرم کرتی ہوں۔"

"میں نے آج اس کے ساتھ گھوم پھر کر خوب کھایا ہے۔ آپ نے اس ہوٹل کا نام ناہو گاجو ساری دنیا میں ہے۔ پرل کا نام کا نام ہے ' وہاں میں نے لیج کیا تھا۔ آج کل ایک جگ جمال دولت مند ہی جاسکتے ہیں۔"

سازہ چولے کے پاس بیٹ کر کھانے لگی۔ سلنی دن بھر کا رومانی فسانہ ساتی رہی۔ یہ مانہ آگان کی چارپائی پر جاکر لیٹنے تک جاری رہا۔ سازہ نے بوچھا۔ "آج تو تجھے نیند نہیں کے گئ"

ملکی نے آسمان کی طرف تکتے ہوئے کہا۔ "میری زندگی میر، آج جیسادن پہلے نہیں اِ آئی میر، آج جیسادن پہلے نہیں اِ آئی اِ آئی سامنے آج کی فلم ساری رات چلتی رہے گی۔ پچ کیج فیند نہیں آئے

اندر داخل ہونے سے پہلے بولی- ''میں مجھتی ہوں آپ میرے لئے پریشان ہو رہی ہیں۔ لیکن جو خوشخبری سناؤں گی اسے سن کر ساری پریشانیاں بھول جائیں گی-''

بری بری کے کہا۔ "تم اپنی خوشخبری کے ساتھ اندر آؤ۔ آج تک محلے والوں نے تمہیں اتنی رات کو دروازے کے باہر نہیں دیکھا۔ کسی کو انگلی اٹھانے کاموقع نہ دو۔"

ای رات او دروارے سے باہر یں دیں۔ وہ اندر آگئ 'بابی نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ ''تُو صبح کالج گئی تھی اور اب آئی ہے۔ جبکہ شام چار بجے سے پہلے گھر آجاتی ہے۔ تُو مجھے خوشخبری سلئے گی لیکن محلے والے تیرے بارے میں بری خبریں ایک دو سرے کو بنا رہے ہوں گے۔''

"باجی اپ تو تیجھ سننے سے پہلے سانے لگتی ہیں۔ میں محلے والوں کی زبان بند کردول

گ\_"

دی اید کمه کر زبان بند کروگی که جے پیند کرتی ہو' وہ تمهارا رشتہ مانگنے آئے گااور رشتہ مانگنے سے پہلے تم اتنی رات تک اس کے پاس رہ کر آئی ہو؟"

وہ سخت کتبج میں بولی۔ ''باجی! دنیا والوں سے پہلے آپ مجھ پر کیچڑا چھال رہی ہیں۔ ، آپ مجھے اتنا سستا سبھتی ہیں کہ کوئی بھی میری کلائی بکڑ سکتا ہے اور میری عزت ہے۔ تھیل سکتا ہے؟''

سائرہ کے دماغ پر ہتھو ڑا سالگا۔ آج پہلی بار چھوٹی بمن نے اسے بے آبروئی کا طعنہ
دیا تھا۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ آ نگن میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ حرکت کرنا بھول
گئی۔ سللی تیزی سے چلتی ہوئی کمرے میں آئی۔ کتاب اور کاپیاں میز پر پھینک دیں۔ وہ
این طور سے سوچ رہی تھی یہ کوئی ضروری تو شیں کہ حالات سے مجبور ہو کر باتی نے
خود کو صاحب کے حوالے کر دیا ہے تو میں بھی کوئی عزت بیچنے والی ہوں۔ میں لوہے کاچٹا
ہوں' چبانے والوں کے دانت تو ڑ سکتی ہوں۔ .

وہ بردی دری تک کمرے میں شکتی رہی۔ چھت کا پکھا گردش کر رہا تھا پھر بھی گرایا لگ رہی تھی۔ ائر کنڈیشنڈ کی بات ہی پچھ اور ہوتی ہے۔ وہ تازہ ہوا کے لئے آگان ہیں آئی تو ٹھنک کر رہ گئے۔ باجی کو جہاں چھوڑ کرآئی تھی' وہیں کھڑی ہوئی تھیں۔ کیول کھڑا ہوئی تھیں! کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ اس نے آواز دی ''باجی!''

وہ بدستور کم صم کھڑی رہی۔ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہی تھی۔ ہوا بھی نہیں ہال رہی تھی۔ سلمٰی تیزی سے چلتی ہوئی قریب آئی۔ پھر بازو پکڑ کر جھنجھو ڑتے ہوئے بول " "یمال کیوں کھڑی ہوئی ہں؟"

وہ ایک جھٹکے سے بازو چھڑا کر پیچھے ہٹی' پھر بولی۔ "نہ میری بہنا! میں ناپاک ہولا

"ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے" محلے کے لوگ بھی چھوٹے دماغ کے ہیں۔ ایک فیتی گاڑی میں دو جوان بہنوں کو دیکھ کر رائی کا پربت بنائیں گے اور جس بہن کے سلسلے میں تم ہے بات کرنے آئی ہوں اسے بات طے ہونے سے پہلے تمہارے گھرلے جانا مناسب نہیں

' ''آپ درست کہتی ہیں۔ ویسے گفتگو اس گاڑی میں جاری رہ سکتی ہے۔ آپ پیٹرول کی فکر نہ کریں۔ میں منکی فل کرا تا جاؤں گا۔ ''

" د جہمارے پاس اتن دولت ہے کہ فتلی خالی نہیں رہے گی۔ ویسے زبیر! ہماری نظروں میں دولت اہم نہیں ہے ایندھن کی بجیت اہم ہے۔ ہمارے ملک میں ٹی وی کریڈیو اور اخبارات کے ذریعے ایندھن بچانے کی ہدایات دی جاری ہیں۔ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنا چاہئے۔ مال روڈ کے کسی ایسے ریستوران میں چلو 'جمال کا بل میں ادا کر سکوں اور وہاں جانے سے تمہاری امارت کو تھیں نہ ہنچے۔ "

وہ بولا۔ "خواتین کے ساتھ مرد ہو تو اصولاً مرد کو بل ادا کرنا چاہئے۔" "ان خواتین میں ایک بردی بهن ہو تو مرد کی برتری نہیں زہ جاتی۔"

وہ جواب نہ دے سکا۔ اس نے ایک ریستوران کے سامنے گاڑی روک دی۔ نتیوں ائرکنڈیشنڈ ریستوران کے سامنے گاڑی روک دی۔ نتیوں ائرکنڈیشنڈ ریستوران کے اندر آئے پھر ایک میز کے اطراف بیٹھ کر ٹھنڈے مشروب کا آرڈر دیا۔ سائرہ نے کہا۔ ''سلمٰی بتا رہی تھی کہ پچھلے ہفتے تم لندن گئے تھے۔''
''میں تو جاتا ہی رہتا ہوں۔''

"میں صرف پچھلے ہفتے کی بات بوچھ رہی ہوں تاکہ معلوم ہو کہ آج کل وہاں کا م کیماہے؟"

وہ مسرات ہوئے بولا۔ "فنٹاسٹک موسم ہے۔ ان دنوں وہاں برائے نام سردی ہوتی ہے۔ ایک کوٹ یا سویٹر میں گزارہ ہو جاتا ہے۔"

سلکی نے بیزاری سے بوچھا۔ «جمیں دو سرے مکوں کے موسم سے کیالینا ہے!"
سائرہ نے بوچھا۔ «کیا شہیں اس ملک میں دلچپی نہیں ہے جمال تک تمہارے زبیر
صاحب پچھلے ہفتے کوٹ یا سو سُٹر میں رہ کر آئے ہیں۔ جبکہ وہاں سردی کی شدت ہے بے
شارلوگ مرسکے ہیں۔"

نیرنے کیا۔ ''آپ مجھے جھوٹا کمیہ رہی ہیں۔ میں ثابت کر دوں گا کہ مئی اور جون میں لندن کاموسم معتدل ہوتا ہے۔ سردگی برائے نام ہوتی ہے۔'' سائرہ نے کہا۔ ''بیشک میہ جون کا آخری ہفتہ ہے۔ لندن کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے۔ سائرہ بھی نظیے آسان کو تک رہی تھی۔ کہنے لگی۔ "میری دعا ہے کہ تیرے تمام سوتے جاگتے خواب پورے ہوتے رہیں۔ ہائے مگر خواب پورے ہونے سے پہلے تو مہج ہو ماتی سرہ"

> "باجی! آپ زبیر سے ملیں گی؟" "ملوں گی گر تہمیں اتھا نہیں لگے گا۔" "کیوں اچھا نہیں لگے گا؟"

"اس لئے کہ میں تجربے کی آنکھ سے اسے دیکھوں گی اور تجربے کی زبان سے بولوں گی تو تم دونوں کو اچھا نہیں گھے گا۔"

بریاں دیکھنے کے لئے میں ہے کہ وہ مجھے تمام عمر خوش رکھ سکے گایا نہیں۔ آپ ناپ نول کی زبان میں بولیں گی تو وہ ہمیں لالچی سمجھے گا۔"

ودمیں لالج والی کوئی بات نہیں کرول گی۔ میں تمہارے لئے ایک نیک لڑکے کو پر کھنا گ چاہتی ہوں اس کی دولت کو نہیں۔"

سلمی مطمئن ہو گئے۔ دوسری صبح بابی کے ساتھ اسٹاپ پر آئی۔ بس سے پہلے زبیرا پی کار کے کر آئی۔ بس سے پہلے زبیرا پی کار لے کر آئیا۔ اس کے ساتھ بابی کو دیکھ کر ذرا بچھ ساگیا پھر فوراً ہی مسکرا کر بولا۔ "میں پیچان گیا' آپ سلمی کی بابی ہیں۔ میں تو آپ سے ملئے گھر آنا چاہتا تھا۔ گر بات سے بیچان گیا' آپ سلمی کی بابی ہیں۔ میں تو آپ سے ملئے گھر آنا چاہتا تھا۔ گر بات سے بیچان گیا' آپ

سائرہ نے بات کاٹ کر کہا۔ ''میں بات جانتی ہوں چو نکہ بات کو سوچ سمجھ کر آگے بوسانا چاہئے اس لئے تم دونوں کے بچ آگئی ہوں۔ زیادہ وقت نہیں لول گی۔ کام کی بانتہا کر کے چلی حاؤں گی۔''

وه کار کا بچھلا دروازه کھولتے ہوئے بولا۔ "آپ سلمیٰ ہی کی نہیں" میری بھی باتی ا بیں۔ تشریف لائیں۔"

یں کریا ہے۔ سائرہ نے پہلے سلمٰی کو بچھلی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ بیٹھ گئ تو وہ دروازہ ہند کرتے ہوئے بول۔ ''ہم آگے مناسب رہیں گے۔''

وہ انگیاتے ہوئے بولا۔ "جی ....... جی ہاں۔ آپ ہم سے زیادہ مناسب اور نامناسب کو سمجھتی ہیں۔"

ہ ما منب وسی میں۔ وہ دونوں آگے بیٹھ گئے۔ پھر گاڑی آگے بردھ گئی۔ زبیرنے بوچھا۔ "میں آپ کے گھر چلوں یا آپ میرے ہاں چلنا پیند کریں گی۔"

شوير بنزار 🖈 138

ہے۔"
"بالکل انتا ہی ' جتنا ہماری عام زندگی میں ہوتا ہے۔"
"لعنی زندگی میں جتنا بچ ہوتا ہے اتنا ہی سے لکھتے ہو اور جتنا جھوٹ ہوتا ہے اتنا ہی بچوٹ بول دیتے ہو۔"

"میں جھوٹ نہیں بولٹا لیکن ضرورت کے مطابق لکھتا ہوں۔ کمانیوں میں کسی حد تک جھوٹ اور فراڈ ہو تو الی کمانیوں میں عجب طرح کی دلچپی پیدا ہو جاتی ہے۔"
"دتہماری کیجی آپ بیتی میں کتنا جھوٹ ہے؟"
"دور میں تا بیتی میں کتنا جھوٹ ہے ؟"

"وہ میری آپ بیق ہے۔ اس میں جھوٹ ہو ہی نہیں سکا۔" "دیکھو!تم پھر سوچ شمجھ بغیر جواب دے رہے ہو۔"

وہ مختاط انداز میں سوچنے لگا۔ مشروب کا گلاس گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے اسے خالی کرنے تک مملت مل رہی تھی۔ پھروہ خالی ہو گیا گلاس میز پر رکھ کر ثشو پیپر سے ہونٹ پونچھتے ہوئے ابولا۔ "آپ کو میری آپ بیتی میں کیا جھوٹ نظر آ رہا ہے؟"

سائرہ نے کما۔ ''ایک شوق پیدا ہو گیا ہے کہ ابھی تمہاری کار میں بیٹھ کر اس بستی جائل جمال تم نے ایک غریب لڑی کو جمیز دینے کے لئے پانچ لاکھ کی گاڑی پچاس ہزار میں فروخت کر دی تھی۔''

وہ کچھ کننے کے لیے منہ کھول رہا تھا۔ سائرہ نے تنبیسہ کے انداز میں انگلی اضاکر کا۔ "فوراً گوئی جواب نہ دینا۔ پہلے اچھی طرح سوچ لو۔"

وہ جھنجا کر بولا۔ "آپ مجھے جھوٹا اور بے ایمان سمجھ لیں مگر میں آپ کو اس بستی میں نمیں سلے جاؤں گا۔ ہمارے پینمبر کی ہدایت ہے کہ ایک ہاتھ سے کسی کو خیرات دو تو

لیکن زبیر! اس سال گلیشیر نہیں پکھلی ہے۔ برف کے تودے ٹوٹ کر پانی نہیں بن رہے بیں اس لئے سردی اتنی شدید ہو گئ ہے کہ وہاں کے ٹورسٹ واپس آرہے ہیں۔" وہ بولا۔ "آپ پاکستانی اخبارات کی جھوٹی تچی خبریں سنا رہی ہیں؟" "ہماری ایڈورٹائزنگ کمپنی میں لندن سے شائع ہونے والے اخبارات آتے ہیں۔

ہوری دیدوروہ ربات بن میں عدن کے ماں موس سارہی ہوں۔" تم لندن سے آئے ہو اور میں اس شہر کی بچھلے ہفتے کی خبریں سنارہی ہوں۔" زبیر کا چہرہ یوں ہو گیا جیسے بدن کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ پہلے تو اس سے جواب نہ

بن پڑا پھروہ ڈھٹائی سے بولا۔ ''میں نے اپنی برداشت کے مطابق کما تھا کہ لندن میں زیادہ سردی نہیں ہے۔ میں دہاں ایک سو سروی نراس کر آیا ہوں۔ آپ گلیشیر کی بات لے بیٹی ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ وہاں دو سروں کی قوتِ برداشت کے مطابق سردی زیادہ ہے۔ لیکن میں توجب بھی کہوں گا آئی ہی بات کہوں گا۔''

سللی نے کہا۔ "پلیز ہاجی! آپ زبیر صاحب کو غلط نہ سمجھیں۔" زبیر نے بنتے ہوئے کہا۔ "تہماری باجی تو پولیس والی لگتی ہیں۔"

سائرہ نے کہا۔ ''والدین بٹی کے لئے جیون سائقی کی ٹلاش کرتے اور چھان بین کرتے وقت پولیس والے ہی لگتے ہیں۔ سلمی کی میں مال ہوں اور میں ہی باپ زمیر' تمہاری ایک کمزوری ہے۔ تم سوچ سمجھ کر سوال کا جواب نہیں دیتے ہو۔ کیا میں امید کروں کہ اس بارتم میرے سوال کا جواب خوب سوچ سمجھ کر دوگے؟''

"آپ اخچهی بات سمجها ربی بین میں خوب سمجھ کرجواب دول گا۔"

سائرہ نے جینے اچانک ہی پقر دے مارا ہو۔ اس سے پوچھا۔ "تمہاری پہلی شادیا ، پوکی تھی؟"

وہ ایک دم چونک کر کرسی پر سیدھا بیٹھ گیا۔ پہلے تو سلمٰی کو دیکھا۔ وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے باتی کو دیکھا۔ وہ سوال کرنے کے بعد سرچھائے ٹھنڈے مشروب کی چسکیاں لے رہی تھی۔ وہ سلمٰی سے کہ چکا تھا کہ آج تک کوئی لڑی پند نہیں آئی اللا لئے آج تک شادی نہیں کی۔ یمی بات سائرہ سے کہتے ہوئے بچکچا رہا تھا۔ وہ بچ کچ پولیس والی لگ رہی تھی۔ اس کا اطمینان بتا رہا تھا کہ وہ زبیر کے متعلق بتا نہیں کیا بچھ جائتی ہو اندن کی خبرلا عتی ہے وہ لاہور میں رہ کرلاہور والے کے متعلق بتا نہیں کیا بچھ جائتی ہو۔

ں-اس نے پہلے ہی نفیحت کی تھی کہ سوال کا جواب سوچ سمجھ کر دے۔ عقل سمجھا رہی تھی کہ اگلی کو نادان نہیں سمجھنا چاہے۔ وہ آ خر کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بول<sup>ا</sup>۔ شويرين 🖈 141

جب تک ذہنی اور جسمانی طور پر ازدواجی زندگی گزارنے کے قابل رہے گی تم دوسری شادی نہیں کرد کے اس پر بھی سوکن نہیں لاؤ گے۔"

وہ سوچ میں پڑگیا' سائرہ نے کہا۔ ''آچھی طرح سوچ لو۔ ہم نے کوئی لالچ نہیں کیا ہے۔ تہماری دولت اور جائداد کا حساب نہیں کیا ہے۔ تم سے نقر رقم طلب نہیں کی ہے۔ آگر تم مرکی رقم پچاس لاکھ بھی لکھ دو گے تو وہ پچاس لاکھ تہمارے ہی یاس رہیں گے۔ نہ طلاق کی نوبت آئے گی نہ اتن بوی رقم کی ادائیگی کی ضرورت پیش آئے گی۔'' گے۔نہ طلاق کی نوبت آئے گی نہ اتن بوی رقم کی ادائیگی کی طرورت پیش آئے گی۔'' زبیرنے پوچھا۔ ''کیا ہوی پچاس لاکھ وصول کرنے کے لئے طلاق کا کوئی راستہ نہیں

ز پیرنے کما۔ ''ہم ایک دو سرے پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ میں نکاح نامے میں مهر کی رقم ایک لاکھ روپے لکھوا دوں گا۔''

مائرہ نے کہا۔ "آج ایک لاکھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دفتر میں میری میزکی دراز فیل پندرہ ہیں لاکھ آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا نا' تم سوچے سمجھے بغیر بول پڑتے ہو۔ ایک تنا عورت ایک لاکھ میں بلاٹ حاصل کر کے مکان نہیں ہوتی۔ ایک معقول فلیٹ بک کراؤ تو اس کی مجموعی ادائیگی تین لاکھ روپے سے کم نہیں ہوتی۔ ایک صورت میں مطلقہ عورت ایک لاکھ روپے لے کر میکے آتی ہے اور میکے والے بھی اسے نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ لاکھ روپے بختم ہوتے ہی اسے طبخ دینے گئے ہیں۔ سلمی کو پند کرتے ہو اور اسے بہت چاہتے ہو۔ گھر جاکر آرام سے سوچو' جے چاہتے ہو اسے غیر معمولی تحفظ کیسے اسے بہت ہو۔ گھر جاکر آرام سے سوچو' جے چاہتے ہو اسے غیر معمولی تحفظ کیسے اسے بہتے ہو۔

وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی' سلملی نے پوچھا۔ 'دکمیا آپ جارہی ہیں؟'' ''ہاں دفتر پنچنا ضروری ہے۔ تم اسٹروقت میں گئی ہا

"بال دفتر پنچنا ضروری ہے۔ تم آپ وفت پر ...... گھر آجانا۔ مجھے امید ہے زبیر! اکل تک اپنا فیصلہ سنارو گے۔"

وہ کاؤنٹر پر گئی پھر مشروبات کا بل ادا کرکے ریستوران سے باہر نکل گئی۔ زبیر نے ملینان کی گمری سانس لے کر کہا۔ "او گاڑا تمہاری باجی دیکھنے میں جتنی خوب صورت اور مرافزک ہیں، باطن میں اتنی ہی پھر ہیں۔ ان کی ایک ایک بات پھر کی طرح لگتی ہے، تم

سے نہیں ملاؤں گا۔ اپنے حاتم طائی ہونے کی پیلیٹی نہیں کروں گا۔" "تمہاری آپ بیتی کے ذریعے پورے ملک میں پیلٹی ہو گئی صرف دو بہنیں اس بہتی کو دیکھ لیس گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ چلو اس غریب سما گن کے والدین سے ہمیں نہ ملانا۔ صرف گاڑی ادھرے گزار ویٹا۔۔۔۔۔۔۔ یا پھر رہنے دو۔ صرف اس بہتی کا پتا بتا دو۔" "آپ پتا معلوم کر کے انگوائری کریں گی؟"

دوسرے ہاتھ کو خبرنہ ہو۔ میں آپ کو وہاں لے جاکرسماگن جن کر جانے والی کے والدین

'دکیا جمیں رشتے کی بات شروع کرتے سے پہلے معلومات حاصل نہیں کرنا چاہئے؟'' ''ضرور کرنا چاہئے لیکن آپ میری کمانیوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ میرے متعلق معلومات حاصل کریں۔''

"تمهارے متعلق تو زمین ' جائیداد ' دولت اور محفوظ مستقبل کے سلسلے میں باتیں ہو سکتیں ہیں اور اس سلسلے میں باتیں ہو سکتیں ہیں اور اس سلسلے میں تم نے کل سلمی سے کمہ دیا ہے کہ لالچی والدین لڑکی دیے سے پہلے تمہاری دولت کا حساب کرتے ہیں۔ ہم لالچی نہیں کہلانا چاہیے۔ تم بناؤ ' تمہارے متعلق اور کیابات کی جائے؟"

"دمیری کوشی موجود ہے۔ کار میں آپ آئی ہیں۔ لاہور کے دو بینکوں اور کراچی کے
ایک بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے۔ اپنا خاندانی شجرہ لکھ کردے دوں گا۔"
سائرہ نے پوچھا۔ "سللی کے خوشگوار مستقبل کی کیاضانت دو گے؟"
درائری کے مستقبل کی صانت کے لئے مہر کی رقم صانت ہوتی ہے۔"
درمرکی رقم کتنی ہوگی؟"

" شرعی مبرلی رقم بہت کم ہوتی ہے۔ ضرف چند دینار کا حساب ہو تا ہے۔ مگر میں نے سابقہ بیوی کو پچیس ہزار روپے دیتے ہیں۔"

''دو سال تک عورت کو رکھ کر پچیس ہزار میں طلاق دینا آسان ہو جاتا ہے۔'' ''میں نے اسے دو برین بعد علیٰجدہ نہیں کیا تھا۔ وہ خود مجھے چھوڑ کر گئی ہے۔ چھوڑنے والے تو پچیس لاکھ دے کر بھی ہیوی سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔''

''سب ہی نمیں چھڑا پاتے۔ پیٹس لاکھ کی ادائیگی ہوش اڑا دیتی ہے۔ یہ عقل آجائی ہے کہ طلاق دنیا کا سب ہے بدرین اور خود غرضانہ عمل ہے۔ میاں بیوی دونوں ہی سمجھوٹا کرکے ایک ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔''

' ﴿ پِ کیا چاہتی ہیں؟'' ''مسرکی زیادہ رقم تاکہ سللی طلاق کی لعنت سے محفوظ رہے اور ایک معاہدہ کہ سلما

ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارتی ہو؟"

"باجی نے اتنی می عمر میں بڑے صدمات برداشت کے ہیں۔ بڑی مشکلوں سے مجھے اتھا ہی میں اس کے بین مشکلوں سے مجھے تعلیم دلا رہی ہیں۔ بورے گھر کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ ایسے میں ذرا پھر ہو گئی ہیں تو یہ کوؤ تعلیم دلا رہی ہیں۔ پیس نہیں ہے۔ "

دسلی! تنہیں اپنی باجی سے اندھی عقیدت ہے۔ تم نے بہن کی محبت میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح میری توہین کر رہی تھیں۔ جھے جھوٹا اور بے ایمان ثابت کرنے کر کوشش فرما رہی تھیں۔ پتانہیں تم نے کیا جادو کر دیا ہے کہ میں تمہاری خاطر خاموش ہیڑ رہ گیا۔ ورنہ اینٹ کا جواب پھرسے دے کر چلا جاتا۔"

رہ لیا۔ وربہ ایسے مجھے بھی گران گزر رہی تھیں لیکن آپ بھی تو الٹی سیدھی باتیں آ ''باجی کی باتیں مجھے بھی گران گزر رہی تھیں لیکن آپ بھی تو الٹی سیدھی باتیں آ رہے تھے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ لندن میں ایک سوئٹر کی سردی ہے۔''

رہے ھے۔ یہ سے ن یا مرورے کے تو ایک ہی سوئٹر کی تھی۔ دوسروں کے لئے گلیشیر نہیں پکھلی او ایک ہی سوئٹر کی تھی۔ دوسروں کے لئے گلیشیر نہیں پکھلی او کی سردی کی شدید سردی کا اور کی شدید سردی کا بھی ململ کا کرتا ہیں کرر کھتا ہوں۔"

درجہنم میں گئی سردی۔ آپ ایک بار باجی کی تسلی کر دیں پھروہ بھی ہمارے درمیاا ۔ سرتنہ گی ''

وہ بولا۔ ''ان کی باتوں سے صاف پتا چاتا ہے کہ وہ پچیس یا پچاس لاکھ رونیے سے مہر نہیں رکھوائیں گا۔''

یں جماع جہ ہیں است و اللہ ملک میں ایک جان لکھ سکتا ہوا۔ دومیں تو جان سے زیادہ حمہیں چاہتا ہوں۔ مہر کی ادائیگی میں اپنی جان لکھ سکتا ہوا۔ "
لیکن قانون جان دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ "

ین فون بال رہے وہ جو تا ہے۔ اور سے ہوتی ہے۔ شوہر چھوڑ دے تو عورت میں معاورت کی زندگی شوہر کے دم قدم سے ہوتی ہے۔ شوہر چھوڑ دے تو عورت میں رقم کتنے دنوں میں کھائے گی؟ میرا بس چلے تو میں ایک پیسہ بھی نہ لکھواؤں۔ آپ باتی تسلی کے لئے کچھ لکھ دیں اور یہ جھڑا ختم کریں۔"

''تم اپنی باجی کے دفتر کا پتا اور فون نمبر بتاؤ۔ میں ان سے معاملات طے کر لول گا۔ سلمی نے پتا اور فون نمبر نوٹ کرا دیا۔ اس کے بعد زبیر سائزہ کے دفتر کے چکرگا۔ لگا۔ ان کے درمیان کئی دنوں تک نداکرات جاری رہے۔ ادھر سلمی کی بے چینی ہیا۔

کئے۔ وہ زبیر سے صبح و شام ملتی تھی اور روزِ اول سے زیادہ متاثر ہوتی جاتی تھی۔ ایک رات اس نے جھنجلا کر باتی سے کمہ دیا۔ "آپ میرا سودا کرنا چاہتی ہیں' شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں' شادی نہیں کرنا چاہتیں۔ آپ لا کھول روپے مہر لکھوا کر کیا کریں گی۔ کیا طلاق کے بعد جھے سماگن والی عزت مل جائے گی۔ پلیز' آپ یہ فداکرات ختم کریں۔ جو میرے نصیب میں ہو گا' میں عظت اول گی۔ "

جب ٹرکی باؤلی ہو رہی تھی تو اس کی باجی کیا کرتی؟ ایک ماہ بعد ہی اسے دلمن بنا کر رخصت کر دیا۔ سلمی کو تھی والی بن کر زبیر کے ساتھ اقبال ٹاؤن میں آئی۔ اس کو تھی میں زبیر کے چند دوست اور دور ایک رشتے کی خاتون تھیں۔ یہ لوگ بھی دو سرے دن چلے گئے۔ اس کی اور زبیر کی محبت کے در میان حائل ہونے کے لئے کوئی ساس نند نہیں تھی۔ تھی۔ وہ ایس بی سسرال چاہتی تھی جمال صرف اپنا مرد ہو اور وہ سدا پیار سے اس پر کومت کرتی رہے اور خود اس کی محکومت کرتی ہوگئی تھی۔ سائرہ باجی نے اس خادی سے پہلے سمجھایا تھا۔ ''بہ تیرا عشق نہیں ہے ہمافت ہے۔ کہ بالوں کی سفیدی چھپ جاتی ہے۔ "

مللی نے باجی کو جواب دیا تھا۔ "آپ کو تو زبیرے خدا واسطے کا بیر ہو گیا ہے۔ جو شخص ایک سو سُٹر میں لندن کی سردیاں گزار دیتا ہے کیا وہ بو ڑھا ہو سکتا ہے؟ عمر کچھ زیادہ ہو سکتی ہے اور سے تو اچھی بات ہے کہ تجربات زیادہ ہوتے ہیں۔ دولت عمروالوں کے پاس ان ہیں ہوتی۔ "

قبام کے پاس آگر سرجھاؤ تو پتا چاتا ہے سرمیں کتنے بال تھے۔ سب سامنے ہی گرتے اللہ اندواجی زندگی کے پہلے ہی مرحلے میں سلمی کو عمر کا فرق کچھ سمجھ میں آیا' کچھ سمجھنے کے لئے باقی رہ گیا۔ دلمن گو نگی ہوتی ہے وہ سوچ سکتی ہے کچھ بول نہیں سکتی لیکن جب بولئے کے دن آتے ہیں تو کفن پھاڑ کر بولئے لگتی ہے۔

رفته رفته انکشاف ہونے لگا کہ وہ زیادہ پیل نہیں چلتا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر ہانینے لگا تھا۔ کم مانینے اوڑھ کر ہانینے کا تھا۔ خواب گاہ میں ساری رات ائرکنڈیشنڈ آن رہے تو وہ کھانسے لگتا تھا، کمبل اوڑھ کر موتا تھا۔ سلمی پہلی رات کو نگی رہی، دو سری رات اس نے بوچھا۔ "آپ کمبل کیوں اوڑھے ہوں؟"

'' یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ جھے سردی لگتی ہے۔ اگر اے سی بند کروں گا تو انہیں گرمی لگے گی۔'' وہ بولی۔ "بی گرمی کا موسم ہے۔ ساری دنیا کو گرمی لگتی ہے آپ اے سی کی طعنڈک برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ پھرایک سوئٹر میں لندن کی سردی کیسے برداشت کر لیتے ہے؟"

" در کیوں گڑے مُردے اکھاڑ رہی ہو؟ انسان کی قوتِ برداشت بیشہ کیسال نہیں رہتی۔ وقت اور طالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔"

'' 'کیا پچھلے ماہ میں آپ کی قوتِ برداشت صفررہ گئی ہے؟ کیا اتن جلدی آپ بو ڑھے۔ گارید ؟''

وہ بولی۔ ''اب معلوم ہوا کہ کمانیاں لکھنے والے باتیں بنانے کا فن خوب جانتے ہیں الکین باتیں بنانے کا فن خوب جانتے ہیں الکین باتیں باتیں باتیں الرخوالا کے اپنا برخوالا کین باتیں باتیں ہوتیں' عمل بائیدار رہتا ہے۔ آپ ساری دنیا سے اپنا برخوالا جھیاتے آئے ہیں۔ ہیوی سے نہیں چھیا پائیں گے۔ کیا اسی لئے آپ نے پہلی کو طلاق دلگا تھی؟ یا وہ آپ کو برداشت نہ کر سکی؟"

"دسلمی اپنی حدود میں رہ کربولو۔ تم غصے میں مجھے بوڑھا کہ رہی ہو۔" "دغصے میں؟" سلمی نے جرانی سے پوچھا۔ "کیا آج دوسرے دن بھی آپ کو خوال فنی ہے کہ میں آپ کو بانکا چھیل چھیلا گھرو جوان سمجھ رہی ہوں۔"

وہ نظریں چراتے ہوئے اس کے سامنے سے اٹھ گیا۔ کھڑی کے پاس جاکر کھڑا اور میں ہے۔ اُجھ میں کا سامنے ہوئی رہتی ہے۔ آج مجھ میں گا گیا۔ باہر دیکھتے ہوئے بولا۔ ''مول اور تول میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ آج مجھ میں گا ہے تو بیاری کے باعث ہے اور مرد ہمیشہ بیار نہیں رہتا۔''

وہ ذرا نرم بڑگئی۔ زبیر بیماری کے حوالے سے معقول بات کمہ رہا تھا۔ وہ آہٹ ہے۔ آئی۔ آہت چاتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی ۔ "آب آئیہ سے علاج کروائیں۔ میں خود آپ کو ایجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ دے کا مرض ابتدا میں تثویثناک نہیں ہو تا۔ میں آپ کی صحت یابی کے لئے دن رات ایک کردوں گا۔ "اُلم نہیں تویثناک نہیں ہو تا۔ میں آپ کی صحت یابی کے لئے دن رات ایک کردوں گا۔ شار زبیر نے کھڑکی کے پاس سے گھوم کراسے بازؤوں میں بھرلیا' وہ بولی۔ "میں کیا جاؤل آپ کو کتا چاہتی ہوں۔ بارہ برس کی عمرسے رسالوں کے صفحات پر آپ کو ڈھونڈتی ہولاً آئی ہوں۔ بابی مجھے باؤلی کہی ہیں' میں سے گھی آپ کی دیوانی ہوں۔"

وہ بولا۔ ''میں نے متہیں پہلی بار دیکھا تو تمہارے حسن و جمال کو دیکھا ہی رہ گیا۔ میں نے اپنی کمانیوں میں حسن و شاب کا نقشہ طرح طرح سے تھینچا ہے۔ مجھے الفاظ پر کمانڈ ماصل ہے لیکن میں تمہارے شاب کی تعریف لفظوں میں کرنے سے قاصر ہوں۔ تمہاری تعریف صبح معنوں میں اسی طرح کرسکتا ہوں کہ حمہیں ہیشہ خوش رکھوں اور تمہاری ہر خواہش یوری کرتا ہوں۔''

دہ غلط کمہ رہا تھا۔ انسان خود اپنی ہر خواہش پوری نہیں کرسکتا ، دو سرے کی کیا پوری کرے گا۔ جوشِ محبت میں ایسے فقرے انتھے لگتے ہیں جیسے وہ ادا کررہا تھا لیکن سلمی اب لفظوں کے طلسم سے نکل آئی تھی۔ اسی دن سے دہ عملی طور پر کوشش کرنے گئی کہ زیر بیاری سے نجاب پالے۔ صحت مند ہوجائے اور یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ دولت سے نہیں 'صحت سے اپنی سلملی کو خوش رکھ سکتا ہے۔

رفتہ رفتہ ڈاکٹر بھی کہنے لگا کہ یہ عمر کا نقاضا ہے، بھی مرض بوسھے گا بھی کم ہوتا رہے گا۔ زبیر ایبا غبارہ ہے جس میں دواؤں سے ہوا بھری جاتی رہے گی۔ دواؤں کا اثر ذاکل ہو گا تو غبارے سے ہوا نکلتی رہے گی۔ ایک دوپہر کو وہ بستر پر لیٹی سوچ رہی تھی۔ یہ زندگی زبیر کے ساتھ گزرے گی۔ وہ پچھ بدمزاج اور چڑچڑی ہوتی جارہی تھی۔ اس کے اندر دھواں سا بھر جاتا تھا۔ دھواں کہیں سے نکلتا شیس تھا تو بات بے بات غصہ آجاتا تھا۔ بعد نیں وہ منہ چھیا کر روتی تھی اور سوچتی تھی کہ وہ ملازموں کو کیوں جھڑکتی ہے، انہیں کس بات پر غصہ دکھاتی ہے۔ کیا کو تھی کی مالک بن کر پچھلی غربت کو بھول گئی ہے۔

کو کھی کی مالک بننے کی بات پر وہ بننے لگی۔ پھر بنتی ہی چلی گئی۔ بنتے بنتے بسر سے اٹھ گئی۔ سُنے بنتے بسر سے اٹھ گئی۔ سُن کی ایک میز کے سامنے آگئی۔ وہاں آئینے میں اپنے عکس پر انگلی اٹھا کر بننے لگی۔ سے اپنی خبر نہیں تھی کہ کیا کررہی ہے اور کس حال میں ہے؟ گھر کی ایک ملازمہ اور لازم دوڑ نے ہوئے آئے۔ اس وقت وہ بنتی ہوئی عسل خانے میں جارہی تھی۔ ملازمہ نے پوچھا" بی بی جی ایک کیا ہوگیا آپ ....... آپ بہت ویر سے بنس رہی ہیں۔ ایک کیا بات گئی ہوئی ہوگی ہوگی ہیں۔ ایک کیا بات

وہ جواب کیا دیت؟ عنسل خانے کے گیلے فرش پر پھسل کر گر پڑی۔ اس کے بعد اسے وائن نہ رہا۔ ہوش آنے پر زبیر اور ڈاکٹر بستر کے پاس موجود تھے۔ ڈاکٹر اسے دوائیں طلانے کے متعلق زبیر کو ہدایات دے رہا تھا' پھروہ چلا گیا۔ زبیر نے ملازمہ کو بھی جانے کے لئے کہا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بولا ''میہ بشیراں کہہ رہی تھی کہ تم پاگلوں کی طرح تھے لگارہی تھیں! کیا ہوگیا تھا تمہیں؟''

کو رات کا کھانا کھلانے کے لئے خود کھانا پڑا۔ رات کے گیارہ بجے زبیر کے ساتھ کار میں بیٹے کر بابی کو چھوڑنے میکے تک گئی۔ باپ سے ملاقات کی۔ واپسی میں زبیر نے خوش ہو کر کہا۔ "چلو اچھا ہے" بابی کے آجانے سے تہمارا دل بمل گیا۔ ہمیں شرسے باہر تفریح کا پروگرام بنانا چاہئے۔ موسم کے لحاظ سے کوئی پہاڑی علاقہ مناسب رہے گا۔"
وہ بڑے تھمرے ہوئے انداز میں ہول۔ "مگل سے میں رہاں وہ بڑے گا۔"

وہ بڑے تھمرے ہوئے انداز میں بولی۔ "عبکہ بدلنے سے میرے حالات نہیں بدلیں گ۔ جھے ایک عبکہ خاموثی سے رہنے دو اور رات کو تبھی میرے کمرے میں نہ آؤ۔" "کیا مجھ سے نفرت کررہی ہو؟"

"بین نہیں جانتی کیا کررہی ہوں۔ جھ سے صرف ضروری باتیں کیا کرو۔"
"تم جھے آپ کمہ کر مخاطب کیا کرتی تھیں اب یہ انداز کیوں بدل گیا ہے؟"
"آج باجی کا بھی انداز بدل گیا تھا۔ وہ جھے بیگم صاحبہ سمجھ کر نؤ کہنا بھول گئی تھیں۔
بیب بات ہے کہ تم جھے صاحب نہیں لگ رہے ہو۔ پھر میں کس حوالے سے آپ
کہوں؟"

اس سوال نے شوہر کا بھاؤ گرادیا۔ وہ ذرا گرج کر بولا۔ 'کیا میں تہمارا شوہر نہیں ؟"

''شو ہر نہیں' شو ہو' ایس ایج او ڈبلیو ........ شو۔'' وہ پھر گرج کو بولا۔ ''تم حد سے ہڑھ رہی ہو۔''

وہ بے فیض بادل تھا، گرج رہا تھا۔ وہ کے پروائی سے وِنڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے وہ پھر نرم پڑگیا۔ خوشامدانہ کہتے میں بولا۔ ''سمجھا کرو۔ میرا علاج ہورہا ہے۔ ٹھیک ہوجاؤں گاتو سب ٹھیک ہوجائے گا۔''

وہ ہاتیں بناتا ہوا بیر روم کے دروازے تک آیا۔ وہ رک کربولی۔ "کس کمرے میں وکے؟"

"ميري سلمي! غصه تفوك دو-"

"میں اس کمرے میں جارہی ہوں۔ تم کوئی دو سرا دیکھ لو۔"

دہ پلٹ کر تیزی سے اندر گئی بھر دروا زے کو بند کرلیا' اس نے دروا زے پر دستک سئے ہوئے پوچھا۔ ''میہ کیا حرکت ہے' دروازہ کھولو۔'' اس نے انتظار کیا پھر دستک دی۔ نئے سے کہا۔ ''میمال آئے چار دن بھی نہیں ہوئے اور میرے گھر کا دروازہ میرے منہ پر کربی ہو؟''

وه بولی - "تمهارا گھر تنہیں مبارک ہو۔ میں صبح چلی جاؤں گی۔"

وہ خاموشی سے چھت کو تک رہی تھی۔ زبیرنے اس کے بولنے کا انتظار کیا پھر خود ہی بولا۔ ''ڈاکٹر کمہ رہا تھا تہیں کوئی ذہنی صدمہ پہنچاہے' کیا یہ درست ہے؟''

شوهر مح کا 140 .

الی بولات و اس بھی رہوں میں میں میں میں میں بھی ہوئی۔ اسے جواب نہیں ملا' اس نے کما۔ ''میں تو ہر طرح تہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اپنی دانست میں کوئی صدمہ نہیں پہنچایا۔ اگر پہنچایا ہے تو ہناؤ میں اس کی تلافی کردوں گا۔''

وہ رک رک رک کر بولتا رہا۔ اسے اپنے بے مثال عاشق ہونے کا یقین دلاتا رہا۔ اس اسے کتا رہا۔ اس اسے کتا رہا۔ "میرے پاس جو زمین ' جائیداد اور دولت ہے اور میراجو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے گئے ہے۔ میں تم سے زیادہ نہیں بولول گا۔ ڈاکٹر نے تہیں بھی بولنے سے منع کیا ہے اور ذہن کو پُرسکون رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ..........."

وہ بردی در بعد اس کی بات کاف کر بولی - ''ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرو- یمال سے ''

ب کتے ہی اس نے آئکھیں بند کرلیں۔ زبیر تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا کچھ بولنے کا ارادہ کیا پھر ہونٹوں کو تختی سے بند کرتا ہوا کمرے سے باہر چلاگیا۔

رات کو سائرہ بابی ملنے آئیں۔ اس کی حالت دیکھ کربولیں۔ "م بیار ہو اور جھے اطلاع تک نہیں دی جبکہ فون سرمانے رکھا ہوا ہے اور میں دفتر میں صبح دس بجے سے شام پانچ بجے تک رہتی ہوں۔ کیاتم شاذی کے بعد جھے اپنا سمجھنا بھول گئی ہو؟"

"الیمی بات نهیں ہے باجی! زیادہ بیار ہوتی یا زیادہ پریشانی ہوتی تو آپ کو ضرور آواز ..

سیں "اور زیادہ بیاری کیا ہوتی ہے؟ چرے سے برسوں کی بیار لگ رہی ہو۔ چی چی ہتاؤ' کیا یماں خوش نہیں ہو؟"

وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارکر کیسے کہ سکتی تھی کہ تکلیف ہورہی ہے۔ جبراً مسراتے ہوئے بولی۔ "بہت خوش ہوں۔ کو تھی والی بن گئی ہوں۔ اس لئے تو آپ جھے "تم" کہ کر مخاطب کررہی ہیں۔ جبکہ بمیشہ تُو کما کرتی تھیں۔"

باجی نے محبت سے سرپر ہاتھ پھیر کر کہا۔ "واقعی اب خیال آرہا ہے کہ میں تھے "
"تم" کمہ رہی ہوں۔ شاید میں نے غیرشعوری طور پر تھتے بہن سے زیادہ بیگم صاحب تشکیم کے لیا ہے۔"

یہ کمہ کروہ ہننے لگیں۔ سلمٰی نے بھی اصل بات کو ٹالنے کے لئے جراً ہنتے ہوئے باجی کا ساتھ دیا پھر باپ کی خبریت دریافت کی۔ کچھ کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا تھا لیکن ہالگا

عُوم بِينَ 🖈 148

"خبردار! میکے جانے کی دھمکی نہ دینا۔ میں زن مرید نہیں ہوں۔ کاٹ کر پھینک

"بروے آئے کا منے والے۔ کیا ہے تہمارے پاس؟"

"ميرے پاس اتنا برا چاتو ہے۔"

وہ اندر سے بولی

"جذبات ہی کند ہیں تو بے کار تلوار کی لاکھ بے نیامی-"

وہ گڑ ہڑا گیا۔ لاجواب ہو گیا۔ تھو ڑی دیر تک بند دردازے کو گھور تا رہا پھر پاؤل پنختا ہوا دو سرے کمرے میں چلاگیا۔

دو سری صبح اس نے عاجزی سے کہا۔ ''رات گئی بات گئی۔ جھگڑا بھول جاؤ۔ یہ گھر صرف میرا نہیں تہمارا بھی ہے۔ میکے نہ جانا۔''

"دمیں اتنی نادان نہیں ہوں کہ اپنے حقوق چھوڑ کر چلی جاؤں۔ جاؤ اپنا کام کرد اور سوچو ہمارا گزارہ کیسے ہوگا؟"

"الله نے جاہا تو ہوجائے گا۔"

"الله نبیں چاہے گا۔ کیونکہ میں نے شادی سے پہلے باہی کی دانائی اور طرزِ عمل کو مسیحصے سے انکار کردیا تھا۔ مجھے میری نادانی کی سزا مل رہی ہے۔ مگر میں تمہارے ساتھ سزا نبیں کاٹوں گی۔"

"تم سمجھ رہی ہو کہ کیا کمہ رہی ہو؟"

"فوب سمجھ رہی ہوں۔ تم سمجھنے سے کترا رہے ہو۔"

''سلمی! لوگ کیا کہیں گے؟ دوست احباب مذاق اڑا کیں گے کہ ....... کہ دوسریٰ بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔''

"بير تمهيل شو مربنغ سے پہلے سوچنا چاہئے تھا۔"

"م نے مجھ پر جادو کردیا تھا۔ میں سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا۔"

در پہلی بیوی نے بھی جادو کیا تھا؟ بیویوں کے علاوہ اور نہ جانے کتنی حسینا کیں مہیں، سحرزدہ کرتی رہی ہیں۔ تم پھول کو سونگھ نہیں سکتے تو تو ڑتے کیوں ہو؟"

" پلیز سلملی! سب تھیک ہوجائے گا۔ مجھے تھو ڑا موقع دو۔"

وہ ناشتے کی میزے اٹھ کر چلاگیا۔ سلمی سرتھام کر سوچنے گئی۔ اب کیا ہو گا؟ علیحد کی ا ے صرف زبیر ہی اپنی سوسائٹی میں بدنام نہیں ہوگا، وہ بھی اپنے محلے میں کسی سے

149 🖈 توبريق

آ تھے بنیں ملاسکے گی۔ ساڑھے چار لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کر سسرال جانے والی میکے میں پیدل نظر آیا کرے گی۔

دوپسر کو ایک حین عورت زبیرے طنے آئی۔ سللی نے کہا۔ "وہ موجود نہیں ہیں۔ اندر آجائیں۔ وہ ابھی آتے ہی ہول گے۔"

وہ ڈرائنگ روم میں آگر بولی۔ "میرا نام نجمہ ناہید ہے۔ میں بھی اس کو تھی کی مالکن کملاتی تھی۔ زبیرنے میرا ذکر کیا ہوگا؟"

سلنی اسے دیکھتی رہی۔ نجمہ اتنی حسین تھی کہ زبیرنے اس پر بھی شاعری کی ہوگی اور اسے بھی ایک سوئٹر بیل لندن جاکر آنے والی کمانیاں سائی ہوں گی۔ یہ کمانیاں لکھنے والے لفظوں کے باذی گر ہوتے ہیں۔ نادان لڑکیوں کو خوابوں کی جنت دکھا کر اپنے بیٹر روم کا دروازہ کھولتے ہیں۔

وہ ایک صوفے پر بیٹھ کر بول- "میں یہاں ہوتی تو شادی سے پہلے تم سے ضرور ملاقات کرتی۔ میں فیصل آباد میں تھی۔ دو روز پہلے معلوم ہوا کہ اس دلدل میں ایک اور ہیں تھی۔ دو ہونے پہلے معلوم ہوا کہ اس دلدل میں ایک اور ہیں تھی۔ دو ہونے پہلے معلوم ہوا کہ اس دلدل میں ایک اور ہونا کہ ہونا کہ ہونا کہ اور ہونا کہ ہونا کہ

سللی اس کامنہ تک رہی تھی۔ اس کی باتیں سمجھ رہی تھی۔ آگے بھی بہت کچھ سننا چاہتی تھی۔ اس لئے خاموش تھی۔ نجمہ ناہید نے کہا۔ "ایک طرح سے یہ اچھاہی ہوا۔ شادی سے پہلے زبیر کے متعلق کچھ سنتیں تو یقین نہ کرتیں۔ یہ تہماری خاموثی بتا رہی ہے

کہ میری باتیں گرال نہیں گرر رہی ہیں۔ جو گزرنی تھی 'وہ گزر چکی ہے۔" وہ آمنے سامنے تھیں اور دونوں پر گزر چکی تھی۔ دونوں کی نادانیاں مشترک تھیں۔ نجمہ نے کہا۔ ''دنیا ہمیں ناقص العقل کہتی ہے' ٹھیک ہی کہتی ہے۔ ہم مرد کو تسخیر کرنے کی خوش فہی میں اپنا بہت کچھ گنوا بیٹھتی ہیں۔ پھرایٹی آئکھوں کے بیچھے آنسو چھیاتی رہتی

یں تاکہ ہماری نادانی ظاہر نہ ہو اور دانائی کا بھرم قائم رہے۔" ملکی نے دل میں اعتراف کیا۔ "مید درست ہے۔ میں بھی اپنی نادانی کا یہ متیجہ میکے

والول پر اور محلے والوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔" • الول پر اور محلے والوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔"

تجمہ نے کہا۔ "ہم اپنی حماقیس چھپا کر اور زیادہ نادانی کا شوت دیتے ہیں۔ میں نے شادی کے بعد یہ سوچتے سوچتے ایک سال چار ماہ گزار دیئے کہ زبیرے طلاق لوں گی تو میری ذات ہوگی کیونکہ میں ہی باؤلی ہوکر اس پر مرمٹی تھی۔ رشتے دار زبیرے زیادہ مجھے تقید کا نشانہ بنائیں گے۔" پھراس نے سلمٰی سے پوچھا۔ "تم کب تک خاموش رہوگی؟" مسلمٰی نے بری دیر بعد کہا۔ "جو میرے دل پر گزر رہی ہے وہ ساری باتیں تمہاری سلمٰی نے بری دیر بعد کہا۔ "جو میرے دل پر گزر رہی ہے وہ ساری باتیں تمہاری

سمجھ بگاڑ نہیں سکے گا اسے بگاڑنے کے لئے بیوی بنائے گا۔ میں تیسری تھی'تم چوتھی ہو۔ ہم سے پہلے دو جا چکی ہیں۔ انہوں نے آسانی سے چیچھا چھوڑ دیا۔ میرے ابا اسے نہیں چھوڑیں گے۔"

"میرا خیال ہے آج تم سُود وصول کرنے آئی ہو۔" "وصولی کے لئے میرے اہا آتے ہیں۔ آج میں اس لئے آئی ہوں کہ تم سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور رقم بھی وصول کرلوں۔"

"میں جران ہوں کہ زبیر مرماہ دس ہزار روپے کیسے ادا کر تاہے۔"

'' کچھ کار ڈیلنگ سے اور کچھ کمانیوں سے آمدنی ہوتی ہے' ویسے آمدنی کمال سے ہوتی ہے؟ کتنی ہوتی ہے؟ کتنی ہوتی ہے؟ ہمیں اس سے کوئی دلچیں نہیں ہے۔ میرے ابا پھل کھاتے ہیں یو نہیں گئتے۔''

وہ بردی دریہ تک باتیں کرتی رہیں ...... پھر زبیر آگیا۔ نجمہ ناہید کو دیکھتے ہی ٹھنگ گیا کھر انگلچاتے ہوئے بولا۔ ''تت ....... تم نے یماں آنے کی زحمت کیوں کی۔ میں آج شام تمهارے اباسے ملنے والا تھا۔''

نجمہ ناہید نے دیوار گیر گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ''شام تو ہو چکی ہے۔'' ''آل- ہال' میرا مطلب میہ ....... میہ ہے کہ میں رات کو آنے والا تھا۔'' ''ملمٰی نے پوچھا۔ ''اب جو بیوی نہیں رہی' اس کے اباسے کیوں ملئے جاؤ گے؟'' ''وہ بات یہ ہے کہ نجمہ کے والدسے پچھ پرانالین دین ہے۔''

" بجمہ بهن دوپسر کو آئی تھیں اب شام ہو چکی ہے۔ اتنی در میں دو عور تیں ایک در سرے کے سامنے پورے محلے پڑوس کی ہسٹری بیان کر دیتی ہیں۔ کیا تہماری ہسٹری اب تک چھپی رہی ہو گئ؟"

وہ ایک گری سانس لے کر بولا۔ " نجمہ! اپنے ابا کو جا کر سمجھاؤ' میری شادی میں کافی رقم خرج ہو چکی ہے۔ میں اس ماہ کا سُود الگلے ماہ ادا کروں گا۔"

' نجمہ نے کہا۔ ''تم نے شادی کی ہے تم بھگتو۔ آج رقم نہ ملی تو کل اہا گرجتے اور گالیاں دیتے پہنچ جائیں گے۔''

وہ سلمی کے سامنے بے عزتی محسوس کرتے ہوئے غصے سے بولا۔ "اپنے باب سے کھو میں عزت دار آدمی ہوں گالیاں برداشت نہیں کروں گا۔ انہیں صرف اپنی رقم سے مطلب ہونا چاہئے۔ میں اگلے ماہ کی پہلی تاریخ کو دو ماہ کے بیس ہزار اداکر دوں گا۔" مطلب ہونا چاہئے۔ میں اگلے ماہ کی پہلی تاریخ کو دو ماہ کے بیس ہزار اداکر دوں گا۔ " مسلمی نے یوچھا۔ دکمیا تم سُود اداکرنے کے لئے شادیاں کرتے ہو؟ پہلی دو بیویوں کو

زبان سے سن رہی ہوں۔ تم نے میرے بولنے کے لئے پچھ نہیں چھو ڈا ہے۔ " پھر مرد آو بھر کر وہ بولی۔ " نجمہ بسن! کوئی درد کو سجھنے والا ہمدرد مل جائے تو آدھا دکھ دور ہو جایا ہے۔ تمہاری آواز' تمہارا لہجہ میرے کانوں کو بھلا لگ رہاہے۔ یہ بتاؤ تم نے طلاق لی تھی، یا زبیرنے دی تھی؟"

"وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ کہتا تھا' سوسائٹی میں بدنامی ہوگ۔ حقیقت سے ہے کہ ممرک ایک لاکھ روپے ادا نہیں کر سکتا تھا۔"

"اس کے پاس سے پندرہ لاکھ کی کو تھی ہے۔ ساڑھے چار لاکھ کی کار ہے۔ بینک بیلس بھی کافی ہو گا۔ پھر کیا تہمارے ایک لاکھ نہیں دے سکتا تھا۔"

نجمہ نے کہا۔ ''بارہ برس پہلے اس کے باپ نے بیہ کو تھی تین لاکھ میں بنوائی تھی آج
اس کی قیمت بندرہ لاکھ ہو گئی ہے اور ساڑھے چار لاکھ کی کار تو بھی اس کے باپ نے بھی
منیں چلائی ہے۔ زبیر کاروں کا دلال ہے۔ اس کے پاس ٹئ پرانی کاریں آئی جاتی رہتی
ہیں۔ تم ہفتے دو ہفتے ہے جو کار دیکھ رہی ہو وہ کسی گاہک کے پاس چلی جائے گی تو کوئی
دوسری آ جائے گی اور اس شخص کے پاس بنک بیلنس کیا خاک ہو گا جو میری رقم ادا نہیں
کر سکتا ہے۔ باپ یہ کو تھی بنا کر نہ مرتا تو وہ کسی چھوٹے سے کرائے کے مکان میں نظر
آئے۔''

''کیاتم نے مہری رقم وصول کرنے کے لئے قانونی کارروائی کی تھی؟'' ''کرنا چاہتی تھی مگروہ میرے باپ کے قدموں میں گر پڑا اور پکے کاغذ پریہ لکھ کردیا کہ جب تک ایک لاکھ ادا نہیں کرے گا اس ایک لاکھ کا سُود ادا کرتا رہے گا۔'' ''سُود؟'' سلمٰی نے جمرانی سے ہوچھا۔

"ہاں 'میرے اباکا دھندا ہی ہے۔ وہ لوگوں کو سُود پر رقم دیتے ہیں۔ زبیر کے خلاف قانونی کارروائی اس لئے شیں کر رہے ہیں کہ وہ ہر ماہ دس ہزار روپے بطور سُود اوا کر تا ہے۔ اب تک وہ ایک لاکھ سے زیادہ رقم دے چکا ہے اور اصل مرکے ایک لاکھ روپ ہوں کے توں اس پر قرض ہیں۔"

سلمی نے کہا۔ ''یہ تو سراسر حمافت ہے۔ وہ کو تھی چ کر تہماری رقم ادا کر سکتا

ہے۔ ''کو تھی سے تو رئیسانہ شان ہے۔ وہ اونچے لوگوں میں رہ کر نیچے نہیں گرنا چاہتا۔ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے۔ جو نہیں ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ وہ بیویوں کو خوش نہیں رکھ سکتا مگر شادیاں کرتا ہے۔ اس کے اندر انتقام کی بیہ آگ بھڑکتی رہتی ہے کہ جس عورت کا ' کبواس مت کرو۔''

"دبیوی کے رشتے سے لحاظ کر رہی ہوں۔ ورنہ میں بھی کمہ علی ہوں کہ تمہاری ماری زندگی بکواس ہے۔ ایک ہفتہ بعد میرے وکیل کی طرف سے ایک لاکھ کی اوائیگی کا نوٹس آئے گا۔ پھر عدالتی کارروائی شروع ہو جائے گی۔"

" منجمه نے آ کر حمیس بھا دیا ہے۔"

" میری آئھیں کھول دی ہیں۔ تہمارے لئے بھی یہ بہتر ہے۔ کو تھی کی کرکوئی چھوٹا سامکان خرید لو۔ میری اور نجمہ کی رقم ادا کر دو۔ باقی جو رقم بیجے اس سے ایک اور شادی کرلو۔"

یہ متورہ دے کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زبیر نے اب تک بری کامیابی سے
اپی امارت کا بھرم رکھا تھا۔ اس نے پہلے دو شادیاں کیں اس سے تجربہ ہوا کہ عورت
نادان کرور اور مرد کی مختاج ہوتی ہے۔ دلمن بن کر اپنا سب کچھ مرد کے حوالے کر دینے
کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ وہ پہلی دو بیویاں واقعی نادان تھیں۔ ہار کر چلی
گئی۔ ان کے بعد شاید نجمہ بھی ہار جاتی لیکن اس کے باپ نے اسے مود کے شکنج میں
کس لیا۔ سلمی ایک نادانی کی سزایا رہی تھی اس نے نجمہ اور اس کے باپ کے رق یہ
کس لیا۔ سلمی ایک نادانی کی سزایا رہی تھی اس نے نجمہ اور اس کے باپ کے رق یہ
نیبرنے نجمہ کے باپ کے پاس آگر ہاتھ جو ڈکر کما۔ "خدا کے لئے میری عزت رکھ
زبیرنے نجمہ کے باپ کے پاس آگر ہاتھ جو ڈکر کما۔ "خدا کے لئے میری عزت رکھ

سابقہ سسرنے بوچھا۔ دکمیاتم نے میری بیٹی کی عزت رکھی؟ تم لڑکیوں کی نادانیوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں جھوٹی ثنان و شوکت دکھا کر ان سے شادی کرتے ہو۔ پھر انہیں طلاق دے کر انہیں ہوی رہنے دیتے ہونہ ہوہ ...... اور نہ ہی وہ کنواری رہتی ہیں۔ تم ان کے کنوارے پن کا مان ختم کر دیتے ہو۔ سوسائٹی میں مطلقہ عورت کی کیا عزت رہتی ہے؟ تم انہیں عزت کی بھیک مانگئے آئے ہے؟ تم انہیں عزت کی بھیک مانگئے آئے ہو۔"

"انگل! مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ پلیز جھھے ایک ماہ کی مسلت دیں۔ آپ اُل میری عزت رکھ سکتے ہیں۔"

" بیٹی کے مهر کی رقم پر اس کے میں حاتم طائی نہیں ہوں۔ میں نے بیٹی کے مهر کی رقم پر اس کے مبرکی رقم پر اس کے مبرکیا ہے کہ اس کا سُودا اول کر رہے ہو۔ اگر سُود کی ادائیگی میں بھی دیر کرو گے تو منمار کی جھوٹی عزت کا پول کھول دوں گا۔"

مجھ سے چھپا گئے۔ پتا نہیں ان بے چاریوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہو گا لیکن ہم بے چاریاں نہیں ہیں۔ میرے مرکر رقم عندالطلب ہے۔ میں بھی ایک لاکھ کا مطالبہ کر رہی ہوں۔"

وہ بولا۔ "بید کیا یا گل بن ہے۔ تم پندرہ لاکھ کی کوشی کی مالک ہو۔ بید ایک لاکھ کی اہمیت تمهارے سامنے کچھ نہیں ہے۔"

"بہت اہمیت ہے۔ تم سُود ادا کرتے کرتے کنگال ہو جاؤ گے 'کو مٹی ﷺ دو گے تو میرے مبری رقم ادا کرنے کے قاتل نہیں رہو گے۔ دانشمندی میہ ہے کہ میں اپنی رقم پہلے وصول کر لوں۔"

"" من دیکھے رہی ہو کہ میں نجمہ کی رقم ادا نہیں کریا رہا ہوں۔ یہ میری بیوی نہیں ہے۔ اس کئے بریشان کر رہی ہے۔ تم تو ایسا نہ کرد۔"

"در پیشان کیوں ہوتے ہو۔ تم نے ایک غریب اڑک کا جیز دینے کے لئے چار لاکھ کی کار پیاس ہزار روپے میں چ دی تھی۔ کیا دو بیویوں کے مهر کی جائز رقم ادا کرنے کے لئے یہ کو تھی نہیں چ سکتے؟"

وہ جانے لگی ' زبیرنے فوراً ہی کمرے سے نکل کر کما۔ ''رک جاؤ۔ یہ کوئی شرافت نہیں ہے کہ پورے علاقے کو میرے مقروض ہونے کی بات بتائی جائے۔ پلیزائی باپ کو سمجھاؤ۔ میں اگلے ماہ ..........''

"دسیس تمهاری طرف سے کیول سمجھاؤل؟ میرا تم سے کیا رشتہ ہے؟ جو کمنا ہے میرے باپ سے کھو۔"

وہ منہ پھیر کر چلی گئی۔ زبیر پریشانی سے سوچتا رہا۔ سلمی نے کہا۔ ''سوچنے کا وقت گزر چکا ہے۔ تم نے میرے سامنے خود کو رئیسِ اعظم ثابت کیا تھا۔ کل تمہاری رئیسی کا جنازہ نکلے گا۔ پتانمیں تمہارا سابقہ سُود خور سسر تمہیں مہلت دے گایا نمیں؟ میں ایک ہفتے کی مہلت دے رہی ہوں۔ میرے مہرکی رقم ایک لاکھ ادا کر دو۔'' تیزاب سے کپڑے گل گئے ہیں اور وہ نگا ہو گیا۔ دنیا والے اس کی عمیانی پر قبقیے لگا رہے تھے۔ وہ نیند سے چونک کراٹھ بیٹھا۔ بھلا دنیا والوں کے سامنے نگا ہونا کون چاہتا ہے۔ وہ پربٹان ہو کر بسترسے اٹھ گیا۔ صبح ہو رہی تھی اور کہا جاتا ہے کہ صبح کا خواب سچا ہوا کرتا

ے۔ اس نے اپنے کرے سے نکل کر سلمٰی کے دروازے پر دستک دی۔ دو سری دستک کے بعد اس نے نبیند بھری آواز سے یوچھا۔ "کون ہے؟"

وہ گرج کر بولا۔ "میں ہول۔ میری نیند حرام کرکے خود سکون سے سو رہی ہو۔ باہر ""

وہ دروازہ کھول کر بول۔ 'کیوں اتنے سورے بھونک رہے ہو۔ کوئی عورت کسی مرد کی نیند حرام نہیں کرتی۔ مرد خود اسے دیکھ کر کروٹیس بدلتا ہے اور الزام عورت کو دیتا ۔۔"

' میں تہماری وجہ سے کو کھی فروخت کرنے جا رہا ہوں۔ تم نے اور نجمہ نے مل کر میں منازش کی ہے۔ اس کاباب مجھے مہلت نہیں دے رہا ہے۔ "

"جھے بیاہے سے پہلے ہی تم غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے آ رہے ہو۔ ان کے نتائج اب سائے آ رہے ہو۔ ان کے نتائج اب سائے آ رہے ہیں تو جھے الزام دے رہے ہو۔ ویسے صبح ہوتے ہی تم نے خوش خری سائی ہے کہ کو تھی فروخت کرکے میرے مرکی رقم ادا کروگ۔"

"صرف رقم نهيں دول گا' طلاق بھی دول گا۔" "شکريد- بيد دو سري خوشخبري ہے۔"

اس نے دروازے کو زدردار آواز سے بند کر دیا۔ وہاں سے دوڑتی ہوئی آ کر بستر پر اندھے منہ گری اور بے اختیار رونے لگی۔ اپنی نادانیوں کی سزا پانے میں طلاق جیسی گالی مجی شامل ہو گئی تھی۔

اس نے اب تک ابی باتی سے یہ حقیقت چھپائی تھی کہ ازدواجی زندگی ناکام رہی خواب طلاق سے ظاہر ہو جائے گا۔ مرد جب طلاق دے کر چھوڑتا ہے تو یمی سمجھ میں آتا ہے کہ عورت اس کے قابل نہیں ہے۔ اگر قابل ہوتی تو مرد اسے چھوڑنے کے لئے ۔ ایک الکھ کی بھاری رقم سے ہاتھ نہ دھوتا۔

وہ بردی دیر تک روتی ران پراس نے اٹھ کر عنسل کیا پتا نہیں کب رقم الیے والی اور کر ہاتھ ہے۔ دور اس نے اٹھ کر عنسل کیا پتا نہیں کر آئیتی میں رکھنے گئے۔ ان میں سیٹ کر آئیتی میں رکھنے گئے۔ ان میں سے ایک پرائز بانڈ بھی تھے۔ ان میں سے ایک برائز بانڈ بیٹر ایسا تھا

"میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سُود سے کیسے نجات ملے گ۔ اس پر آپ کی بیٹی ا میری بیوی کو بھڑکا دیا ہے 'وہ بھی اپنے مرکی رقم مانگ رہی ہے 'اس نے ایک ہفتے ) مہلت دی ہے۔ اس کے بعد وہ بھی قانونی کارروائی کی دھمکی دے رہی ہے۔ "

''یہ تو اور اچھی بات ہے۔ تم پر کیچڑ اچھالنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ویا تہماری موجودہ بیوی بہت سمجھدار ہے' اس نے نجمہ کی ٹھوکر سے فوراً ہی سبق سکھ ا

«لیکن میرے لئے تو مصیبت بن گئی ہے۔"

"عورت جب عقل سیکھتی ہے تو غلط کار کے لئے عذاب بن جاتی ہے۔"
"میں آپ کی دانشوراند باتیں تشکیم کر رہا ہوں۔ آپ بھی مرمانی کریں۔ مجھے تھوڑی مملت دے دیں۔"

"" مماری موجودہ بیوی نے جو مملت دی ہے وہی مملت میں دے رہا ہوں۔"
"انکل! میں ایک ہفتے کی مملت میں کو تھی فروخت کرنا چاہوں گا تو اتنی جلدی کوؤ خریدار نہیں ملے گا۔"

" فریدار تمهارے سامنے ہے۔ اس علاقے میں جو قیمتیں چل رہی ہیں میں وہ قیت ادا کر کے تمهاری مشکل آسان کر دوں گا۔ تمہیں کسی بمانے سے پیج کر نگلنے تمہیر دوں گا۔"

وہ سوچ میں پڑگیا۔ بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ نجمہ کے باپ ٹے اللہ دو تھے وہ سوچ میں پڑگیا۔ بچاؤ کی حیثیت سے اونچی جگہ رہو گے تو ذلیل ہوتے رہا گے۔ اگر تم نے کل کو تھی فروخت کر کے رقم ادا کرنے کا فیصلہ نہ کیا تو میں پرسوال لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ تہمارے محلے میں آ کر تہماری جھوٹی شان و شوکت کی دھجیاں الله دوں گا۔ اب جاؤیماں ہے۔"

وہ گھر آگیا۔ نجمہ اور سلمی کے سلسے میں دو لاکھ روپے کی ادائیگی بہاڑ بن گئی تھی استعال شدہ کاریں فروخت کرنے اور کمیشن حاصل کرنے سے صرف گھر کا کچن چلاتا کوئی اور ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی۔ پچھلے ایک ماہ سے کوئی کمانی بھی ذہن میں نہیں آرہی تھی۔ پبلشر ادھار نہیں دے رہا تھا۔ اپنے بدترین حالات کو قدرے بہتر بنانے کئے ایک کو تھی رہ گئی تھی جے فروخت کرکے شود سے نجات حاصل کرکے وہ نے سرنے سے کوئی نیا کاروبار کر سکتا تھا۔

اس رات اس نے خواب میں دیکھا کہ نجمہ کے باپ نے اس پر تیزاب پھیکا ا

جے زبیر نے اس کا گھو نگٹ اٹھانے سے پہلے اسے دیا تھا اور کہا تھا۔ "عام طور پر دلمن ا چرہ دیکھنے سے پہلے دلها اسے سونے انگو تھی پہناتا ہے یا کوئی قبتی چیز تخفے کے طور پر رہ ہے۔ میں میہ پر ائز بانڈ دے رہا ہوں۔ شاید آج تک سمی دلهانے ایسا تحفہ نہ دیا ہو۔ ایک کاغذ کا کلڑا ہے لیکن پر ائز نکل آئے تو ایک ہزار سے ایک لاکھ اور دس لاکھ بھی ا سکتے ہیں۔"

سکتے ہیں۔"
سلمی نے اس وقت تحفہ رکھ لیا تھا لیکن سے نہ سمجھ پائی تھی کہ وہ تحض ایک کائڈ ا کلڑا کیوں دے رہا ہے؟ بعد میں بات تھلتی گئی کہ وہ کنگال ہے۔ مقروض ہے۔ رقم نمٹر تھی اس لئے سلمی کو سادگ سے بیاہ کرلایا تھا۔ تحفہ دینے کے لئے بھی نفذ روپے نہیں تے اس لئے پرائز بانڈ دے کرٹرخا دیا تھا۔

ر سے چر رہیں رہے۔ پہلے بھی دولت مندی کے خواب دکھائے تھے۔ سماگ کی تی ہ رہائز بانڈ کے ذریعے لاکھوں روپے کی آس دلائی تھی۔ وہ پتا نہیں اور کب تک پوقونہ بنی رہتی 'نجمہ ناہید نے آکر اس کی آئھیں کھول دی تھیں۔ وہ اچھی طرح سجھ گئ گم کہ طلاق نہیں لے گی توسماگن کے بستر پر کنواری آگ میں جلتی رہے گی۔

طلاق ہو گئی۔ پھرایک برس گزر گیا۔ محلے کی عورتوں نے باتیں بنائیں کہ اونجی اُڑان وائے جلد ہی زمین پر گرتے ہیں۔ وہ اونچی کو شیوں میں رہنے کے قابل نہیں تھی اس لئے زبیرایک ماہ تک گلچھڑے اڑانے کے بعد اسے طلاق کے جوتے مار کر پھینک گیا

' محلے کے لوگ اسے ایسے دیکھتے تھے جیسے ایک مرد نے اس کتاب کو کھول کر سب کو پڑھنے کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ پبلشرکے ہاتھ سے نکل کر روپیہ لا بمریری میں پہنچ گئ ہے۔ اپی گئی سے مین روڈ کی طرف جانے تک بدی گرم گرم آہیں اور ذو معنی فقرے سائی دیتے تھے۔ وہ نگاہوں اور آہوں سے ملکے کے بھاؤ پڑھی جا رہی تھی اور کوئی بعید نہیں تھا کہ کی دن کوئی سر پھرا اسے اٹھاکر لے جاتا۔

وہ اپنے آپ سے ڈرنے لگی تھی۔ پورا لباس پہننے اور اوپر سے چادر ڈالنے کے بادجود پھٹ پڑنے والی جوانی نگاہوں کو پکارتی تھی۔ جوان عورت کے ساتھ کی ایک مشکل ہے۔ وہ اپنا ٹزانہ ساتھ لئے پھرنے پر مجبور رہتی ہے۔ اسے گھر چھوڑ کر نہیں آ سی۔ دیکھنے والوں کے ساتھ بھی مشکل ہے 'وہ اپنی آ تکھیں نہیں پھوڑ سکتے اور آ تکھیں بند کر کے بھی نظر آنے والے نظاروں کو چھوڑ نہیں سکتے۔

سائرہ بابی نے کہا۔ ''ہماری سلامتی اس میں ہوتی ہے کہ کسی ایک مرد کی پناہ میں رہیں۔ تم کسی ایک مرد کی پناہ میں رہیں۔ تم کسی ایک سے منسوب ہو جاؤگی تو دو سرے تسمارے حصول سے باز آ جائیں گے۔''

سائرہ میہ باتیں نہ سمجھاتی 'تب بھی سلمیٰ کو ایک جیون ساتھی کی ضرورت تھی۔ وہ بہتے سائھ بیاسی گئی تھی اور اسے چھوڑ کر پیاسی آئی تھی۔ پھر ایک برس سے تشکی کے محرا میں بھٹ رہی تھی۔ بھر ایک برس سے تشکی کے محرا میں بھٹ رہی تھی۔ بول تو وہ کسی کو بھی اپنا سکتی تھی گر اب چھاچھ بھی پھونک پھونک کر بینا چاہتی تھی۔ بہلے اچھی طرح یقین کرنا چاہتی تھی کہ جے اپنا رہی ہے 'وہ کھوٹا میں ہے۔ اپنا رہی ہے 'وہ کھوٹا میں ہے۔ اپنا رہی ہے 'وہ کھوٹا کرنا چاہتی تھی کہ جے اپنا رہی ہے 'وہ کھوٹا کی سے۔

الی بی برس بھر کی تلاش کے بعد عبدالمجید سے سامنا ہوا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے

شوہر بنتی 🖈 159

شوير بي 🖒 158

وہ سرجھکائے من رہی تھی۔ اس کی گفتگو سے پتا چل رہا تھا کہ وہ اس کے متعلق صبح اندازہ لگا رہا ہے اور صبح قدر کر رہا ہے۔ اس کی زبان سے اپنی تعریفیں من کرول میں انگوائیاں کا اٹھ رہی تھیں۔ پہلے مرد نے جو قصیدہ پڑھا تھا اس کا انجام بھول رہی تھی۔ اپنی تعریف من کر کوئی اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ تعریف کرنے والے کے افتیار میں چلا جا

جانا ہے۔ سلمی نے پوچھا۔ "میرے کپڑے وهل گئے؟" " میں مناز میں میں الدور میں مادی کا اللہ میں میں اللہ

" بجھے افسوس ہے کہ میرے ملازم سے وہ لباس کمیں گم ہو گیا ہے۔ اس نے اس کے عوض بید لباس تیار کیا ہے۔"

اس نے نیالباس اس کے سامنے رکھا۔ وہ بولی۔ "پرانا گم ہو گیا تھا'اس کے بدلے نیا دے رہے ہو۔ پھریہ کپڑا تو بہت قیمتی ہے۔"

" کچھ زیادہ نہیں' سات سو روپے کا سوٹ پیس ہے۔"

"سات سو روپے!" اس نے دل میں حرانی سے کہا۔ حرانی ظاہر نہیں کی مگر بے افتیار اس فیتی کپڑے کو سملاتی رہی۔

اس نے کہا۔ '' کیبن میں جاؤ اور اسے پہن کردیکھو۔ مجھے بھی دکھاؤ۔'' ''یہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔''

" مُجْهِ الرِيما للسمجهوكَّى توبيه الجِهاكِ كانه جاؤشاباش-"

وہ لباس لے کر کیبن میں گئی۔ اسے بہن کر آئینے میں دیکھاتو شخصیت ہی بدل گئی۔ پول انکشاف ہوا کہ رئیس زادیاں عام عورتوں سے منفرد کیوں لگتی ہیں۔ مہنگی کاروں اور فیتی ملوسات میں بول دکھائی دیتی ہیں جیسے آسان سے انز کر آئی ہوں۔

اس نے ماسٹر مجید کو بلا کر دکھایا تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ جذبوں میں ڈوب کر بولا۔ "بی وہ تمام حقوق مجھے دے دو کہ روز ایک اتاروں اور ایک پہناؤں۔" سلمیٰ نے فوراً ان شراکر منہ چھیر لیا۔

ماسٹر مجید نے دو چار ملا قانوں میں بڑے درد د کرب سے اسے بتایا کہ اس کی بیوی المائن ہے۔ دونوں بیروں سے الفائق ہے۔ دونوں بیروں سے معذور ہے۔ سلٹی پہلے تو ناراض ہوئی بھر دونوں بیروں سے معذور کی اللہ پر ترس آیا اور ماسٹرسے محبت بڑھی کہ بیچارہ برسوں سے خود کو وفادار شوہر ثابت کرتا آرہاہے۔

وہ بولی۔ "مجید! میری زندگی میں آنے والا پہلا شخص اتنا جھوٹا اور فریبی تھا کہ میں آئے والا پہلا شخص اتنا جھوٹا اور فریبی تھا کہ میں آئندہ کی پر بھروسا نہیں کرنا جاہتی۔ تم میری ہمدردی اور محبت حاصل کرنے کے لئے

درزی تھا گر گفتگو 'سلیقہ اور لباس کی عمد گی سے درزی نہیں لگتا تھا۔ ای لئے امیر ترین گھرانوں کی بیگمات اسے ماسٹر کہتی تھیں۔ سلیر ماسٹر مجید نے پہلی ملاقات سے اسے متاثر کیا تھا۔ وہ جیسے قیافہ شِناس تھا۔ سمجھ گیا

ٹیلر ماسٹر مجید نے پہلی ملاقات سے اسے متاثر کیا تھا۔ وہ جیسے قیافہ شناس تھا۔ سمجھ گہا تھا کہ جھوٹے علاقے سے کپڑے سلوانے آئی ہے اور اونچے خواب دیکھتی ہے۔ وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ وہ ایبا ٹیلر ماسٹرہے جو نیا لباس پہنانے سے پہلے پرانا لباس اتروا لیتا ہے۔ اور وہ پرانا لباس اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ کیوں رکھ لیا تھا؟ جبکہ کوئی کسی کی اترن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔

ماسٹرنے کما تھا کہ اس کالباس لانڈری سے دھلوا کر دے گا۔ یوں دوسری بار طاقات کا بہانہ ہو گیا تھا۔ وہ دوسرے دن دکان میں آئی۔ ماسٹرنے لباس کی سلائی کا معاوضہ صرف ایک روبیہ طلب کیا تھا اور اس نوٹ پر اس کے دستخط کا مطالبہ کیا تھا۔ سلمٰی نے دستخط شدہ نوٹ بیش کرتے ہوئے کہا۔ ''عیں اینے کپڑے لینے آئی ہوں۔''

وہ مسکرا کر بولا۔ "بیہ اقرار نہیں کرو گی کہ مجھ سے ملنے آئی ہو۔"

«تہیں اپنے متعلق بڑی خوش فنمی ہے-"

''میں تمہاری ذہانت کے سلسلے میں خوش قہم ہوں کہ تم انچھی طرح سوچ سمجھ کر مجھے دوستی کے قابل سمجھ رہی ہو۔''

''کیا دوستی ضروری ہے؟''

"ہم دونوں ایک دوسرے کے لئے ضروری ہیں۔"

"بيركيے كم سكتے ہو؟"

"ایسے کہ تم نے ایک شخص سے دھو کا کھایا ہے۔"

"تم كيسے جانتے ہو؟"

''میں تمہارے محلے میں گیا تھا۔ بزرگ کہتے ہیں دوییے کی ہانڈی بھی او تو تھونگ بھا کر پر کھ لو۔ میرا دل تمہیں اتنی شدت سے طلب کر رہا ہے کہ میں نے تمہارے متعلق کسی حد تک معلومات عاصل کرلیں۔''

"محلے والول نے میرے خلاف کما ہو گا؟"

''یہ ہر محلے کا المیہ ہے۔ ایک پڑوی دو سرے پڑوی کو کمتر سمجھتا ہے۔ میں سون آگر گیا تھا کہ تمہارے گیا تھا کہ تمہارے میں اتی ہی اچھائی ہو گی۔ تمہارے چرے ہے' آگھوں سے اور اندازِ گفتگو سے تمہارے کردار کی عکای ہوتی ہے۔ اللہ بدبخت تھا جس نے تمہاری قدر نہیں گی۔''

شوير تي 161 كم 161

شوہر چین جائے تو دل عکڑے مکڑے ہو جاتا ہے۔

ویسے وہ ابتدائی سے اپنی معذوری کے پیشِ نظرایک سوکن کی توقع کرتی رہی تھی۔ شوہر کی محبت اور بھرپور توجہ پاکراس اندیشے کو بھول جاتی تھی۔ کسی بات کو بھول جانے سے وہ بات ختم نہیں ہو جاتی۔ دماغ کے کسی گوشتے میں وہ دو سری موجود تھی جسے وہ لاشعوری طور پر برداشت کرتی آرہی تھی۔

دو سرے دن سلمی اس سے ملنے آئی تو اس نے خود کو اچھی طرح سنبھال لیا۔ آنسو چھپا کر مسکراتی رہی۔ سلملی نے بوچھا۔ 'دکیا آپ جانتی ہیں کہ میں کون ہوں اور کیوں آئی ہوں؟"

جانتی ہوں۔"

"پھر بھی مسکرا رہی ہیں؟"

''کیارونے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟"

"اگر میں مسلم ہول تو آپ سے دور چلی جاؤں گی۔"

"میرا مسکله معذوری ہے۔ مذہبی اور قانونی طور سے میرے شو ہر کو بیہ حق ملتا ہے کہ وہ پاؤک والی ہیوی لائے۔"

"درست ہے۔ میں سوکن بن کر نہیں آؤں گی تو کوئی دو سری آجائے گی۔" "اس لئے تم ہی آجاؤ۔"

شائلہ نے آنسو نہیں وکھائے پھر بھی سلمی کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ یہ خیال ستانے لگا کہ دہ ایک معذور عورت پر ظلم کر رہی ہے۔ ان حالات میں انسان مجبور ہوتا ہے۔ زمین پر چلنے کے لئے مٹی کے کیڑوں کو روندتے ہوئے گزرنا پڑتا ہے۔ سلمی نے بار بار اپنے دل کو بی ایک، بات سمجھائی کہ شائلہ کو ایک سوکن کا وجود برداشت کرنا ہی ہو گا۔ ماسٹر مجید بھی مجبور ڈیا۔ آج تک اسے دونوں پاؤں پر کھڑی ہونے والی پوری عورت نہیں ملی تھی وہ ایک ایک ایک ورت کو اینانے کا حق رکھتا تھا۔

واپس میں اس نے سلنی سے کہا۔ "وچلو میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں۔". "میں تمہاری کار میں وحدت کالونی تک جاؤں گے۔"

"میں تمہاری باجی سے ملنا چاہتا ہوں۔"

" بہلے مجھے شادی کے لئے آمادہ ہونے دو۔"

"کیاشا کله کی معذوزی متاثر کر رہی ہے؟" "

"صرف معذوری نہیں 'اس کی تم ہے محبت' اس کا تم پر اعتاد بھی متاثر کر رہا ہے۔

بھی ایک فرضی معذور بیوی کا قصہ سنا سکتے ہو۔" "تم شبہ کرنے میں حق بجانب ہو۔ میں تنہیں پٹائلہ کے پاس لے چلوں گا۔"

سبہ سبہ سرے یں من جب برت یں ہے۔ اس رات اس نے شاکلہ سے کہا۔ ''میں نے تہیں خاوند کی بھرپور محبت دی۔ میں دیئے بٹیاں دیں۔ اگر کوئی کی رہ گئی ہو تو بتاؤ؟''

دیے بیوں دیں۔ اور من من مان کا معلقہ ہے ہی ہے۔ وہ مسرا کر بولی۔ "خدا گواہ ہے آپ نے مجھے سارے جمان کی خوشیاں دی ہیں۔ میری طرف سے کی ہوتی رہی ہے۔"

ن ''تو پھروہ کی پوری کر دو۔''

"کیسے کروں؟"

" مجھے دو سری شادی کی اجازت دے دو۔"

شائلہ کو یوں لگا جیسے مجید نے کھڑے اس کے سینے پر لات ماری ہو۔ اس چپ لگ گئی۔ ماسٹر مجید نے تھوڑی در جواب کا انتظار کرنے کے بعد یو چھا۔ 'کیا یہ کا پوری نہیں کروگی کہ ایک عورت میرے شانہ ہے شانہ چلے۔ محفلوں' تقریبات اور تفرق گاہوں میں میرے ساتھ گھومتی پھرے؟''

ہوں یں یرے بات ہوں ہوں۔ شاکلہ نے آنو بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کما۔ دمیں نے شادی سے پہلے اللہ دو سری کی اجازت دے دی تھی۔"

سروں و بورے رہے رہے ہیں۔ "ہاں چھر بھی میں یہ بات تمہارے علم میں لانا چاہتا تھا۔ بھریہ کہ سلمٰی تم سے اللہ ہم ہے اللہ ہم ہے اللہ ہم ہے ا

دخکیا وہ میری معذوری پر ترس کھانے آرہی ہے؟" سنگیا وہ میری معذوری پر ترس کھانے آرہی ہے؟"

''نہیں' وہ لیتین کرنا چاہتی ہے کہ تم معذور ہو۔'' ''سو کن بن کر آنے والی کو پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ پہلی والی اس کے پیچھے ﴿

دوڑے۔ ٹھیک ہے' اسے آگر دیکھ لینے دو۔" وہ بستر پر آگر بیٹھ گیا۔ اپنے ایک بازو میں اسے سمیٹ کر کھا۔ ''تم بہت اچھی ہوں

بہت سمجھ دار ہو۔ میں قتم کھاتا ہوں' تہمارے لئے میری محبت میں کمی نہیں ہوگ۔'' شائلہ نے اپنے بدن سے اس کا ہاتھ آہتگی سے ہٹا دیا۔ کیا خوب شوہر تھا' بوگا' مان ختم کر رہا تھا اور قتم کھا رہا تھا کہ اس کی محبت میں کمی نہیں کرے گا۔

مان سم سر رہا تھا اور سے صارع سے رہی ہے ۔ اس میں جسیس کی سے اس کا میں شائلہ گا وہ شوہر کے جانے کے بعد بڑی دیر تک روتی رہی۔ شادی سے پہلے نہی شائلہ گا جس نے بڑی فراخدلی سے کیے کاغذ پر لکھ دیا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر جب جانگے

جس سے بڑی مراحدی سے بعد پر سات وہ میری شیری تھی۔ بیوی بن کر پتا چل رہا تھا۔

کر سکوں گا۔ میں کوئی راستہ نکالوں گا۔ تم بھی اپنے فیصلے میں کچک پیدا کرو۔ کل تمہارا انتظار کروں گا۔"

وہ کارسے اتر گئی۔ ماسٹر چلا گیا۔ اس نے گلی سے گزرتے ہوئے سوچا۔ ہر معاملے میں کیک پیدا کر سکتی ہوں لیکن مرد کے معاملے میں ذراسی ڈھیل دے کر پیچھتاتے رہنے کی حماقت نہیں کروں گی۔

دو گھر پیچی تو سائرہ باجی نے بوچھا۔ ''تم کھر ماسٹر کے پاس گئی تھیں؟'' ''ہاں' اس کی معذور بیوی سے مل کر آرہی ہوں۔ اس بار دھو کہ نہیں کھاؤں گی۔ شادی سے پہلے میں نے کڑی شرائط رکھی ہیں۔''

'شادی کیسے کروگی؟ تہمیں زبیر سے طلاق نہیں ہوئی ہے۔'' ''ہو چکی ہے۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں' اس سے مرکی رقم لے چکی ہوں۔'' سائرہ باجی نے ایک لفافہ اسے دیتے ہوئے کما۔''یہ خط زبیر نے لکھا ہے۔ اس ر۔''

اس نے خط کھول کر پڑھا' لکھا تھا۔ "میری شریکِ حیات سلمیٰ کم ناراض ہوکر گئی ہو۔ ناراضگی کا مطلب سے نہیں ہے کہ ایک برس چار مہینے میکے میں رہ جاؤ۔ میں نے سنا ہے کہ تم خود کو مطلقہ ظاہر کر رہی ہو۔ یہ نمایت ہی غلط بات ہے۔ مہری رقم عندالطلب می اس لئے تمہارے طلب کرنے سے وہ رقم اوا کر دی۔ اس کا مطلب سے نمیں ہے کہ تم خود کو مطلقہ سمجھو۔ غصہ تھوک دو اور فوراً چلی آؤ۔"

سلمی نے خط کو مٹھی میں بھینچ کر کہا۔" یہ کیا بدمعاثی ہے۔ اس نے میرے منہ پر تین طلاقتی دی ہیں۔"

بابی نے بوچھا۔ "کوئی گواہ ہے؟ کیا عدالت سے تحریری طلاق حاصل کی ہے؟ تمارے پاسِ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ کمہ رہا ہے کہ اس نے تنہیں طلاق نہیں دی ہے۔"

"میں اس کا منہ تو ژردوں گی۔"

وہ غصے سے باہر جانے گئی۔ سائرہ نے کہا۔ "رک جاؤ' اکیلی نہ جاؤ' میں بھی ساتھ چائی ہوں۔"

"نمیں باتی! میں تنااس سے نمٺ لوں گی۔ ابھی آجاؤں گی۔" زیبر زیزی تھے :

نیر نے اپنی کو تھی فروخت کر کے نجمہ اور سلمیٰ کے دولاکھ ادا کئے تھے۔ پھر دو بیراروم کی ایک چھوٹی سی کو تھی نو لاکھ میں خرید لی تھی۔ وہ آج بھی اپنی رئیسانہ شان

کیا بتا سکتے ہو کہ اس نے ازدواجی زندگی گزرانے میں کس بات کی کمی کی ہے؟" "بجھے پوری بیوی چاہئے۔"

''پھر آدھی کیوں لائے تھے؟'' ''وہ ایک جذباتی غلطی تھی۔''

'دمیں کسی حادثے میں ایا جج بن جاؤں تو تیسری آئے گی؟'' ''د یکھو سلمٰی' میں مذہبی احکامات کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔''

"میں مانتی ہوں۔ تمهارا عمل جائز ہے لیکن معذور بیوی کا مستقبل کیسے محفوظ رہے

" میں نے چیس لاکھ روپے کی کوشی اس کے نام کی ہے۔ اس کے بینک اکاؤٹٹ

میں تمیں لاکھ اور لا کرمیں ہمیں لاکھ کے زبورات ہیں۔"

"اور میرے مستقبل کاکیا ہو گا؟"

"-تہمارے مرکی رقم دولاکھ ہوگ۔"

''ہمارے ندہب میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت اس شرط پر دی گئی ہے کہ پولیوں سے برابر انساف کیا جائے۔ للذا مجھے بھی اتنا ہی دو جتنا پہلی بیوی کو دے رکھا ہے۔''

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' کا نظم کے جان بھی حاضر ہے لیکن میں بیک وقت اتنا نہیں کر سکول گا۔ شاکلہ کو بھی میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے دیا ہے۔ ''

دو کوئی بات نہیں۔ شادی سے پہلے آدھا انصاف کرو۔ باتی شادی کے بعد تھوڑا تھوڑا تے رہنا۔"

"کیاتم مجھ پر بھروسہ نہیں کروگی؟"

" بھروسا کرنے کے لئے میہ ویکھنا ہو گا کہ تم نے پہلی بیوی کے بھروسے کو کہاں تک قائم رکھا ہے۔ جب ایک مثال میرے سامنے موجود ہے تو میں کیسے بھروسا کروں؟"

قام رھا ہے۔ بب ایک سمال میرے سات موبودہ ہو یں ہے ، رو یا روں وہ چپ رہا۔ اگرچہ ٹیلرماسٹر تھا اور زبان قینجی کی طرح چلتی تھی تاہم وہ روانی بھول گیا تھا۔ باتیں بنانے کو وہ سو طرح کی باتیں بنا سکتا تھا گرید اچھی طرح سجھتا تھا کہ وہ ایک

مرد سے دھوکہ کھا چکی ہے۔ اپنے محفوظ اور خوشحال مستقبل کی ضانت حاصل کئے بغیر شادی نہیں کرے گی۔ شادی نہیں کرے گی۔

اس نے وحدت کالونی کی ایک گلی میں کار روک کر کہا۔ "تم نے مجھے الجھا دیا ؟" میں بری سے بری قیت ادا کر کے تہمیں حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن میکشت ادا لیگی نہیں ر چپ ہو گئی۔ جو کمال کو پنچتا ہے' وہ زوال کو پنچتا ہے۔ زبیرایک صوفے پر ایک سیب کو کاٹ کریوں چبا رہا تھا جیسے کوئی در ندہ گوشت کھانے کے بعد بڑیاں پچبا رہا ہو۔

وہ آئیمیں بند کئے صوفے پر پڑی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش زبیر کی بات در سے ہو اور طلاق نہیں ہوئی ہو۔ یوں بھی خوشگوار ماحول میں طلاق نہ دی جاتی ہے نہ ماتی ہے۔ وہ دشمن بن کر آئی تھی اور وہ دوست بن رہا تھا لیکن اس کی جبری دوستی پر انہا تھا۔

وہ آئھیں کھول کر صوفے پر بیٹھ گئ اور اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ وہ سیب چباتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ "میرے ٹریٹرنے دن رات مجھ سے در زش اور محنت کرائی ہے۔ صبح وشام میرا لیسند نکالتا رہا ہے۔ آج یہ لیسند رائیگال نہیں گیا۔"

وہ اٹھ کر غصے سے چلتی ہوئی ایک کمرے کے باتھ روم میں آئی' اسے غصہ نہیں آرہا تھا مگروہ دکھا رہی تھی۔ اس نے آئینے میں دیکھا' زلفیں بکھر گئیں تھیں اور چرے پر مرادوں بھری تاذگی تھی۔ اس نے منہ ہاتھ دھوتے ہوئے سوچا۔ ''زبیر لاکھ سپرمین بن جائے' اس سے ازدواجی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے کہ طلاق کا گواہ کوئی نہیں ہے لیکن میں فود گواہ ہوں۔ یہ فلط ہے کہ کسی وقفے کے بغیردی ہوئی طلاق تسلیم نہیں کی جاتی۔ میل فود گواہ ہوں۔ یہ فلط ہے کہ کسی وقفے کے بغیردی ہوئی طلاق تسلیم نہیں کی جاتی۔ گل وقفے سے دی جائے یا وقفے کے بغیر' وہ گالی ہوتی ہے۔ میں اب اسے شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔''

اس نے تولئے سے منہ ہاتھ ہو نچھ کر بالوں کو برش کیا پھر کمرے سے ڈرائنگ روم میں آکر بولی۔ "متم جراً مجھے بیوی بنا کر نہیں رکھ سکو گے۔ ہمارے درمیان ایباکوئی رشتہ باتی نہیں رہا۔"

"اليها جرم نه كرنا- عدالتي فيليا تك تم ميرى منكوحه ربو گ-" "تو چريل عدالت كے ذريع طلاق نامه نامه حاصل كروں گ-"

وہ فوراً ہی سلمی کے سامنے گھنے ٹیک کربولا۔ "فدا کے لئے ذرا ٹھنڈے دماغ سے موجود میں ہر طرح تہمارے قابل ہوں۔ اب میں کسی سے بھی شادی کر سکتا ہوں لیکن

وشوکت بر قرار رکھے ہوئے تھا۔ سلنی نے سوچا تھا کہ وہ فریبی سدا کا بیار ہے۔ اس دوچار ہاتھ جما کر طلاق نامہ لکھوا کے گی لیکن اس کے سامنے پینچی تو اسے دیکھ کر حمران، گئی۔

وہ کافی صحت مند اور نوجوان سالگ رہا تھا۔ چرے پر تازگی اور مسکراہٹ تھی۔
اس نے کہا۔ "میں جانتا تھا کچے دھاگے سے بندھی آئیں گی سرکار میری......."
"کی خوش فنمی میں نہ رہنا۔ تہمارے جیسا جھوٹا اور مکار میں نے نہیں دیکھا۔ اُ

''کی عالم دین سے پوچھ او۔ تین طلاقوں کے درمیان وقفہ ہونا چاہے۔ وہ وقد نہیں تھا۔ میں ان دنوں بیار رہا کرتا تھا اور بیار ذہن سے اور بیار کی زبان سے دی ہوؤ طلاقیں معتبر نہیں ہوتی۔''

" یہ سب تمهاری سوچ ہے اس سے حقیقت نہیں بدل سکتی اب کاغذ پر طلاق الله

دوکس لئے دوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے۔ میں نے ایک برس چار ماہ میں خود کو نمایالیا طور پر تبدیل کیا ہے۔ جسمانی مشقت کی ہے۔ صبح وشام ورزش کرتا رہا ہوں۔ جان بناتا ما ہوں۔ بید دیجھو۔"

اس نے ایک کاغذ دکھاتے ہوئے کہا۔ "میڈیکل سرٹیقلیٹ ہے۔ یہ طبی رپورٹ ابت کرتی ہے کہ میں ازدواجی رشتہ قائم رکھنے کے قابل ہوں۔"

وہ کاغذ کو جھیٹ کر اے ایک طرف سینکتے ہوئے بول۔ "ایی میڈیکل رپورٹ ڈاکٹر ہیں ہوں کہ تم سراسر........

بات بوری ہونے سے پہلے زبیرنے اس کاباز و پکڑ کراسے اپنی طُرف تھینج لیا۔ دہ اللہ بازو چھڑانے گئی۔ دو سرے ہاتھ سے اسے مارنا چاہتی تھی۔ اس نے وہ ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پہ نئی بات تھی۔ پہلے وہ دھکا دین تھی تو وہ گر پڑتا تھا۔ آج اس نے دھکا دے کراسے صوفہ پر پھینک دیا۔

اور ایک ٹی بات بیہ تھی کہ دسمبر کی سردی میں زبیر نے ململ کا کرتا پین کرر کھا تھا۔ پہلے وہ ہلکی سی سردی میں پوری آستین کا سوئٹر پین کر کمبل اوڑھ لیا کرتا تھا۔ اور ایک ٹا بات بیہ ہوئی کہ سلمٰی کو پیننہ آنے لگا۔

ُ فون کی گھنٹی تبجتی رہی۔ پھر ببجتی چلی گئی۔ باہر کال بیل بجی۔ وہ بھی ببجتی چلی گُلا لیکن کوئی کتنی دریہ تک بجاتا رہ سکتا ہے۔ آخر کار خاموش ہونا پڑا۔ فون کی گھنٹی بھی جھی ہی۔ وہ وحدت کالونی کے پاس اتر گئی۔ زبیرنے کما۔ "میں شوہر ہوں تہمارے گھر جا سکتا

" "ابھی میں سوچوں گی، فیصلہ کروں گی کہ تم میرے شوہر ہو یا نہیں۔ اگر نہیں ہو تو

جھے تہمارے ساتھ اپنے مطلے میں نظر نہیں آنا چاہئے۔" کوئی کار قریب آکر رکی- سلمٰی نے سر گھما کر دیکھا۔ وہ ماسٹر مجید تھا' کار سے باہر آکر پولا۔" سلمٰی بیم اکیا تم اپنے ہرعاشق کے ساتھ کار میں بیٹھ کراسی موڑ تک آتی ہو؟"

ر بیرنے کار سے نگل کر پوچھا۔ "کون ہو تم؟" ربیرنے کارسے نگل کر پوچھا۔ "کون ہو تم؟"

"جھے ماسٹر مجید کتے ہیں۔ میں شام سے ان محترمہ کا پیچھا کر رہا ہوں جنہیں میں نے شادی کی پیشکش کی ہے اور اس وقت سے اب تک تمهاری کو تھی کے قریب انظار کر رہا تھا اور وہاں تمهارے نام کی تختی پڑھ کر سوچ رہا تھا کہ طلاق ہو چکی ہے تو تین گھنٹے سے تم دونوں اندر کیا کررہے ہو؟"

"اسٹر مجید' تمماری اطلاع کے لئے عرض ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے' یہ بستور میری ہوی ہے۔"

"بیوی ہے تو اس کے گھر کیوں نہیں جاتے؟"

"یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ تم کوئی پڑھے لکھے جاہل ہو۔ تم نے میری یوی کو شادی کی آفر کی لیکن طلاق نامہ شیں دیکھا۔ ویسے کہاں سے دیکھتے؟ جبکہ طلاق نہیں ہوئی

اسٹرنے سلمی کو ناگواری سے دیکھ کر کہا۔ ''کتنی معصوم لگتی ہو اور خود کو مطلقہ ظاہر کر کے مجھ سے فراڈ کرتی رہی ہو۔ مجھ سے شادی کرنے سے پہلے لاکھوں روپے اپنے نام کرانا چاہتی تھیں۔ میں اتنا احمق نہیں ہوں' دیکھ لو کیسی جاسوسی کی ہے۔''

وہ کشکش میں تھی کیا جواب دے۔ زبیر نے طلاق زبانی دی تھی اور آج زبردستی شوہر کا حق صاصل کیا تھا۔ وہ مطلقہ تھی یا نہیں' اس کا صحیح اندازہ وہ کسی عالم دین سے مل کری سے تھی۔

وہ بولی۔ ''متم مردوں نے جمجھے البھا کر رکھ دیا ہے۔ جمجھے الیی طلاق ہوئی ہے جس کا کوئی گواہ نہیں ہے اور طلاق دینے والا انکار کر رہا ہے۔''

ماسر محید نے زبیرے کما۔ "بید کیا حرکت ہے مسرا تم ندہی احکامات سے پھر رہے۔"

نيرنے سلنی سے كماد كھر جاؤ اور جارے رشتے كو نداق نه بناؤ- ورنه اس ماسٹر كى

تمهارا دیوانه ہوں۔ تمهارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔" وہ منه بھیر کر بولی۔ "سامنے سے ہٹو ' مجھے جانے دو۔"

وہ اٹھ کر بولا۔ ''میں تہیں گھر پنچا دوں گا۔ تم کل تک ٹھنڈے دماغ ہے 'سوچو میں کل شام تمہارے دروازے پر سوالی بن کر آؤں گا اور تمہیں عزت سے اپنے گھرلے آؤں گا۔''

"ميرك ساتھ دينے سے كروڑ يق كيے بن جاؤ كے ؟"

" یہ میرے تہمارے درمیان راز کی باتیں ہیں کم اپنا سامان میکے سے لے کر آجاؤ گی تو میں طریقہ کار بتاؤں گا۔"

"کیا پھر مجھے الو بنانے کا ارادہ ہے؟"

''تمہاری جان کی قتم' تمہیں دھوکا دیٹا جاہوں تو فوراً مرجاؤں۔ وہ زمین میرے نام سے ہے لیکن باقی دو لاکھ ادا کرتے ہی اسے تمہارے نام کر دوں گا۔ سلمی ٹاؤن کی تمام آمدنی تمہاری ہو گی۔''

''میں یہ سیحفے سے قاصر ہوں کہ تم میرے پیچیے کیوں پڑ گئے ہو۔ کسی سلطانہ یا ریحانہ کے نام سے ٹاؤن کیوں نہیں آباد کرتے۔''

"ایک بہت بڑے نجوی نے کہاہے میرے اور تمہارے ستارے خوب ملتے ہیں۔ یہ سال ہماری ترقی اور عروج کاہے۔"

''تم آ ٹر کیا چیز ہو؟ قلم کار ہو' کار ڈیلر ہو' ایک نیا ٹاؤن آباد کرنے والے معمار ہو اور اب ملم نجوم کے چکر میں ڈال رہے ہو۔''

"میری جان! تم مجھ پر بالکل اعتاد نہ کرو۔ مجھے فراڈ سمجھو مگر ایک بار اپ تمام سامان سمیت میرے گر آجاؤ۔ میں ایک ہفتے کے اندر زمین کے باتی دو لاکھ ادا کردوں گا اور وہ تمام زمین تمہارے نام ٹرانسفر کردوں گا تو پھر مجھ پر اعتاد کرنے لگوگ۔"

عُوبِرِينَ كُمْ \$168 مُوْبِرِينَ

ماسٹرنے کہا۔ " مجھے تم لوگوں کے معاملات سے اب دنچیبی نہیں رہی۔ سلمی! تم نے سابقہ شوہر کے پاس تین گھنٹے گزار کراپنے کردار کو مشکوک بنایا ہے۔ میں تمہاری جیسی عورت کو این بیوی کے برابر حقوق اور انصاف دینے کی حماقت سے پی گیا ہوں۔ تم جیسی عورتول سے خدا ہی سمجھے گا۔"

وہ غصے سے چلتا ہوا اپنی کار میں بیٹھا' اسے اسارٹ کرتے وقت دور کھڑی ہوئی ب وفا عورت كو ديكها- ول اس مانك رما تها اس ب وفا نهيس كمه رما تها ليكن سابقه شوهر کے ساتھ وقت گزارنے والی کو وہ پارسا تشکیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔ اس نے کار اسارت کی پھر تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔

سلمی نے زبیرے کما۔"اب تم بھی جاؤ اور میرا فیصلہ سنتے جاؤ کہ تم نے پورے ہوش و حواس میں طلاق دی ہے اور میں نے پورے ہوش وحواس میں رہ کرتین بار طلاق کا لفظ سنا ہے۔ یہ بات میں عدالت میں کہوں گی اور وہیں با قاعدہ طلاق نامہ حاصل کروں

وہ پلٹ کر جانے کگی۔ زبیرنے اس کے پیچھے آتے ہوئے کما۔ "ایسا غضب نہ کرو۔ طلاق کو بھول جاؤ۔ میرا ساتھ نہیں دوگی تو میں سلمٰی ٹاؤن بنا نہیں پاؤں گا۔"

"جنه ميں گيا تمهارا سلمٰی ٹاؤن۔ ميرے پیچھے مت آؤ۔"

وہ پیچے آتا رہا اور اس سے ازدواجی رشتے کی بھیک مانگنا رہا۔ حتیٰ کہ گھرکے وروازے تک پہنچ گیا۔ سائرہ باجی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ''ارے اسے اپنے پیچھے کیوں لگا

سلمی نے کما۔ دکیا کروں؟ یہ برا وصیف ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ مجھے بیوی بنا کر کیوں رکھنا جاہتا ہے۔"

سائرہ نے اس سے کما۔ "تم جاتے ہویا محلے والوں کو بلاؤں۔"

وہ دونوں ہاتھ جو ڑ کر بولا۔ "ہاتی! آپ مجھے جوتے مار لیس مگر میری ایک بات کا لیقین كرليل كه ميں اور سللي لكھ پتى بن سكتے ہيں۔"

"اندر آؤ اور كم سے كم الفاظ ميں بناؤ كه لكھ پِي كيے بن سكتے ہو۔"

وہ دروازے سے اندر آگر بولا۔ "میں صرف ایک ہفتہ کی مملت چاہتا ہوں۔ سلمی

کو اپنے تمام سامان کے ساتھ میرے گھر بھی ویں۔ میں ایک ہفتہ کے اندر....... سلمی نے بات کاٹ کر پوچھا۔ ''یہ تم بار بار میرے سامان کی بات کیوں کرتے ہو؟

میں تہمارے گھرے کون ساقیمتی سامان اٹھا لائی ہوں؟ وہاں سے صرف ایک اٹیجی لائی

"بس وہی اٹیجی لے کر میرے ساتھ چلو۔"

سائرہ نے یو چھا۔"میری بمن کی اٹیجی سے تہیں کیا دلچیں ہے؟" "باجی! ابھی کوئی سوال نہ کریں۔"

سائر، نے گری سوچی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا پھر کما۔ "تم یمال منجی پر بیٹھو اور

سلمي تم ميرے ساتھ آؤ۔" وہ بن کاہاتھ پکڑ کر کمرے میں آئی۔ پھر دروازے کو اندر سے بند کر کے بولی۔ "بیہ

پابدمعاش ہے 'کوئی ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ ذرا اپنی اٹیجی کھول کر دیکھو۔ اس میں کیا خاص

''بابی! ایک برس چار مینے میں سیاووں بار اسے کھول چکی ہوں۔ اس میں کوئی خزانہ

"ده الليكى ير زور دے رہا ہے۔ ضرور كوئى بات ہے ، مجھے وكھاؤ\_"

دونوں بہنیں اسے کھول کرایک ایک چیز دیکھنے لگیں۔ اس میں صرف کیڑے اور دو چار کتابیں تھیں۔ کپڑوں کے یعنچے ایک پرائز بانڈ تھا۔ سائرہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا پھر كراك اور كتابين ركه كراميتي كو بند كرك آمكن ميس لے آئى۔ اسے منجى پر ركه كر بول-"اس میں سے تهمیں جو چاہئے وہ لے جاؤ اور جمارا پیچھا چھوڑ دو۔"

نبیرنے جلدی سے اسے کھول کراس کی تلاشی لی پھر ذرا مایوس ہو کر بولا۔ "سلمی! المیں یاد ہے اس نے شادی کی رات تہاری صورت دیکھنے سے پہلے ایک پرائز بانڈ دیا

سلمٰی نے کہا۔"ہاں دیا تھا۔"

سلمٰی سے پیکے سائرہ نے فوراً ہی کہا۔ "وہ تو ہم نے چ دیا۔" وه تڙپ کر بولا۔ "کمان چچ ديا؟ کيون چچ ديا؟"

"مميل رقم كى ضرورت لقى اس لئے الله ديا۔ تم كيول يوچھ رہے ہو!"

وہ ایکی کو ایک طرف میں کتا ہوئے بولا۔ "تہماری جیسی جانل عور تیں اور کیا کر سکتی الله وه پرائز بانڈ جے فروخت کیا ہے اسے پانچ لاکھ مل چکے ہوں گے۔"

دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ غصے سے جا رہا تھا۔ سائرہ نے کہا۔

اس نے رک کر انہیں دیکھا۔ سائزہ نے کہا۔ " میں مانتی ہوں کہ تم نے میری بمن کو طلاق نہیں دی ہے۔ اسے اینے ساتھ لے جاؤ۔"

"کون کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ میں کل بی طلاق نامہ بھیج دول گا۔ ای ' بهن کو اینے پاس ہی رکھو۔''

وہ لیت کر تیزی سے چانا ہوا باہر چلا گیا۔ مللی کی زندگی سے بھیشہ کے لئے نکل گیا۔ سائرہ نے اپنے گریبان سے برائز بانڈ نکال کراہے دیتے ہوئے کہا۔ "اس کمبخت کواس کے نمبریاد تھے۔ وہ پرائز لسٹ میں پانچ لاکھ کا انعام دیکھ کر پرانے عشق کی تجدید کر رہا تھا۔ اب ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔"

سللی وہ بانڈ لے کر بننے گی۔ اسے تو اپنی توہین پر بنسی آرہی تھی کہ وہ کاغذ کے ایک کارے کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ وہ بنتے بنتے بول۔ "بابی! آپ نے بہت اچھا کیا کہ ایک شو ہر نہیں یالا۔"

ٹیلر ماسٹرعبدالجیدنے فرش پر گھنے ٹیک دیئے تھے۔ سامنے پانگ پر بیٹی ہوئی شائلہ اں ہے کمہ رہی تھی۔ "آپ فرش پر سے اٹھ جائیں۔ مجھے شرمندہ نہ کریں۔" "شرمندہ تو میں ہوں۔ تمهاری محبت اور وفاداری کو نظر انداز کر کے سلمی کی چکا چوند میں گم ہو رہا تھا۔"`

"میرا صبر کام آیا ہے۔ آپ کو اچھے برے کی تمیز ہو گئی " میرے لئے بت برا

وہ فرش سے اٹھ کر بولا۔ "آئندہ کوئی مجھے سحر زدہ نہیں کر سکے گ۔ میں تمهارا ہول' صرف تہمارا ہی رہوں گا**۔**"

یہ که کروہ سرجھکا کروہاں سے جانے لگا۔ شاکلہ سوچ رہی تھی کہ پچھتا رہا ہے اس لے اس سے لیٹ کر پچھتاوے کے آنسو بمائے گا وہ دور ہی دور سے ندامت کا اظہار کر کے چلاگیا تھا۔ اُس کے قریب شیس آیا تھا جیسے نے میں اب بھی ان دیکھی دیوار موجود ہو۔ وہ بہت در یک سوچتی رہی۔ دل کو سمجھاتی رہی۔ اپنا مرد اپناہی ہو تا ہے۔ کھونے ت بندھے ہوئے بیل کی طرح رسے کی لمبائی تک دور بھاگتا ہے بھر رسے کے اختام کا بھٹا کھاکر کھونٹے کی طرف لوٹ آتا ہے۔

دل کو سمجمانے کے باوجود ایک بے اعتباری تھی' بے چینی سی تھی۔ یوں لگ رہا تھا' (الري عورت اس ممرے ميں ہے جمال ماسٹرانھي گيا تھا۔

جب قصہ ہی ختم ہو چکا تھا تو بھلا سلمی اس کے شو ہرکے پاس کیوں آتی؟ لیکن بہت ا میں دھیمی کی آواز آرہی تھی۔ وہ کسی سے سرگوشی میں بول رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور

وہ برتر پر اوندھی ہو گئی۔ وہال سے تھکتی ہوئی پلنگ کے سرے پر آئی پھر آہت ائم تینے کی طرف لکتی ہوئی فرش پر پہنچ گئے۔ دونوں گھنے نیک کر آدھی کھڑی ہو گئے۔ ادعی دات گزر چکی تھی۔ گرا ساٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک بستر بر بیٹی اور دو سرے بستر پر بیٹ و انہا انمار معنرور مال نے ممتا بھری نظروں سے انہیں دیکھا بھر گھٹے نیکتی ہوئی کمرے سے باہر

چند قدم کے فاصلے پر دوسرا کمرہ تھا لیکن وہ جیسے قدموں کے حساب سے نہیں معذوری کے حساب سے نہیں معذوری کے حساب سے میلوں کا فاصلہ طے کرکے دوسرے دروازے تک پنچی 'وہ کھلا ہوا تھا۔ ماسٹرنے شاید اس لئے کھلا چھوڑ دیا تھا کہ اپانچ بیوی بھی ادھر نہیں آسکتی تھی۔ وہ آئی تھی۔ اس نے کمراے میں جھانک کردیکھا۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ سلمٰی موجود نہیں تھی گر تھی۔ وہ پچھ بول رہا تھا اور ایسی گری سانسیں لے رہا تھا جیسے اترن کی ممک

کواپنے اندرا تار رہا ہو۔ شائلہ پہلے ہی آدھی تھی اور آدھی ہو کر فرش پر گرتے ہوئے چو کھٹ سے لگ گئے۔ یہ خیال پھرکی لکیربن گیا کہ جب تک شوہر سدا بمار رہے گا اسے کسی نہ کسی حینہ کا پہیند بکارتا رہے گا۔

## حيانامه

خسن و رعنائی کی پیکر ایک لڑی جس کی زندگی جذبوں '
خواہشوں اور بے شار ر نگین خوابوں سے عبارت بھی۔ اس کاخسن
جال بہ لب مریضوں میں جینے کی اُمنگ پیدا کرتا تھا مگر اس کا اپنا
وجود زخم زخم تھا۔ اُس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ستائثی
لفظوں کی گرمی اور پروانوں کے والمانہ انداز نے اسے شمع کی مائند
پھھلا دیا۔ اُس پر وہ راز ہائے دروں منکشف ہوگئے جنہیں جانے کا
ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ سندر سپنوں سے بہلنے کی عمر میں ہی اس
نے ان کی تعبیر پالینے کے لئے قدم آگے بردھا دیے اور خود کو
لہولمان کرلیا۔

میں پڑھتے ہیں۔ نی میں جوانی کی پوجا بات جاری رہتی ہے لیکن میں دین اور دین کے احکامات کو اس لئے بھولی ہوئی تھی کہ دل میں کوئی خوشی اور خواہش تہیں رہی تھی۔

میرے ماضی سے مستقبل تک کمرا سناٹا تھا۔ میں حیات کے ویرانے سے گھبرا کر بیماروں اور مجبوروں سے دل لگانے کے لئے نرس بن گئی تھی۔ یوں دل لگانے میں بودی طمانیت تھی۔ بیماروں کی دعائیں ملتی تھیں لیکن جواد سے جو دل لگانو اس کی نوعیت کچھ اور تھی' میکارگی خدایاد آیا۔"یا خدا! اس کے اندر سے ساری

یوں دن تھے یں برق میں ہے گا۔ باروں ن دع یں میں من بواد ہے بو دل لگاتواں کی نوعیت کچھ اور تھی کیلار گی خدایاد آیا۔ "یا خدا! اس کے اندر سے ساری زہر بلی شراب نکال دے۔"

فدا کہتے وقت احساس ہوا کہ کئی صدیوں کے بعد اسے پکار رہی ہوں۔ حقیقت بیہ ہے کہ میری کوئی ضرورت کوئی آرزو تھی ہی نہیں ' پھراسے کیا پکارتی ج کہ میری کوئی ضرورت 'کوئی آرزو تھی ہی نہیں ' پھراسے کیا پکارتی جے معبود کو یاد وقت اور مریض دوا مانگتے وقت پکارتا ہے۔ دوا تو میں کر رہی تھی' دعا کے لئے معبود کو یاد کررہی تھی۔

وارڈ بوائے نے اس کی شرك اثار دی تھی۔ اس كے تمام بدن پر گھنے بال تھے باكل رہي لگا تھا وہ۔ جھك كرقے كرتے وقت تكليف سے جھكے كھاتا تھا۔ ميں دونوں باقلوں سے سارا ديتے وقت اس سے لگ جاتی تھی۔ پتا نہيں جھے كيا ہو گيا تھا۔ ايك جيب بے خودی سی تھی۔ وہ محض ایک مریض نہیں تھا' میری مرضی بھی تھا۔

اس کے اندر سے کھلا پیا سب نکل گیا۔ وہ نڈھال سا ہو کر بستر پر چاروں شانے چت ہو گیا' اس کی آئیس بند تھیں۔ میں آئیس پھاڑے دیکھ رہی تھی' گہری گہری سانس لینے کے باعث چان جیسا بالوں بھرا سینہ بچھو نے کی طرح بھیل رہا تھا۔ میں جھک کراپئی تھیلی سے سینے کو سہلاتے ہوئے بولی۔ "حوصلہ کرو' سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمارے یاس ہوں۔"

میں چاہتی تھی کہ اسے نقابت اور نیم بے ہوشی کے وقت بھی میری موجودگی یاد رہے۔ میںنے یوچھا۔ ''اپنا ایڈرلیں اور فون نمبر بتاؤ۔ میں تمہارے گھر والوں کو اطلاع دلال گی۔''

اس نے بڑی کمزوری سے آہستہ آہستہ آنکھوں کو ذرا سا کھول کر دیکھا۔ دیکھنے کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ میں اس کی نظروں میں دھندلا گئی ہوں' وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے' پھراس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ڈاکٹر اسے چیک کر رہا تھا۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق اسے انجکشن لگایا۔ ڈاکٹر نے کہا۔ "سب کچھ تو نکل گیا ہے لیکن زہر پھر زہر ہو آئے ہے کھ تو اثر چھوڑے گااگر رات گزار لے تو سمجھو خطرہ ٹمل گیا ہے۔"

پ س سے اس بندے کا نام جواد فنمی تھا۔ وہ میری آنکھوں کی نیند تھا۔ اس امید پر سوتی تم کم سے میرا دن طلام کہ میرے خوابوں میں آئے گا۔ وہ میری صبح کا آفناب تھا۔ اس کے نام سے میرا دن طلام ہو تا تھا' وہ میرا سکون تھا' میری شانتی تھا' میرا دل تھا' دماغ تھا اور میری جان تھا۔ اس لیا میں اِس کی جان لینا چاہتی تھی کہ وہ میری جان تھا اور مجھے اپنی جان لینے کا پورا پورا خواسی اِس

جب وہ پہلی بار بھار ہو کر اسپتال آیا تو میں اسے دیکھتے ہی بھار ہوگئ تھی۔ کیا غضب
کی مردانہ و جاہت تھی' سیدھی گولی کی طرح لگتی تھی۔ میں ایک ڈاکٹر اور وارڈ بوائی ا مدد سے اسے قے کرا رہی تھی۔ اس کے اندر سے زہر نکال رہی تھی۔ کم بخت نے زہر گا شراب پی لی تھی۔ ایسے اور کئی شرابی اسپتال میں لائے گئے تھے جنہوں نے کم پی تھی اور جلد نار مل ہو گئے تھے' ان سے پولیس والے بیان لے رہے تھے۔ دو سری تمام نرسیر ادھر ادھر دو ڈتی پھر رہی تھیں۔ ایک ایک متاثرہ شرابی کو اٹینڈ کر رہی تھیں۔ جمال نیالا ضرورت ہوتی تھی' وہال پہنچ جاتی تھیں۔ ایک میں ہی تھی کہ جواد کے بستر سے چیک کر

یہ بستر عورت کو پاگل کر دیتا ہے۔ یہ نہ ہوتا تو شاید پھولوں کی پتیاں نہ ہوتاں در اس کا گھو گئٹ نہ ہوتا کا مصدی اور مہندی میں ارمان نہ ہوتے لیکن یہ سب کچھ ہماری دنیا میں اور ہمارے دلوں میں ہے۔ اُس رات کہلی بار جواد کو دکھ کر گمان ہوا کہ بستر کسی خواب گاہ میں نہیں ہوتا وہ عورت کے دل میں بچھا ہوتا ہے۔

ات دکھ کریاد آیا کہ میں نے آج تک کوئی مراد نہیں مانگی ہے۔ کوئی منت نہاں مائی ہے۔ کوئی منت نہاں مائی ہے۔ کوئی منت نہاں مانی ہے۔ بھی کسی مزار پر نہیں گئی ہول اور تو اور بچپن میں پڑھی ہوئی نمازیں بھول گئا ہوں۔ یہ صوف موں۔ یہ بھی یاد نہیں رہا ہے کہ کس وقت کی نماز میں کتنی ر تعین ہوتی ہیں۔ یہ صوف میری ہی بات نہیں تھی 'یہ دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ لوگ بچپن کی نمازیں بڑھا کی

صبح تازہ پھول بن جاتی ہے۔ اس کے برعلس عورت کو رات بھرجگاؤ تو صبح رخسار پر تھکن ی آجاتی ہے۔

دہ تھے ہوئے انداز میں کمزوری سے مسکرایا پھربولا۔ "تم وہی ہونا؟" "ونی؟" میں نے تعجب سے یو چھا۔ "وہی کون؟"

"وه جو رات کو بھی یہاں تھی۔ میں قے کر رہا تھا۔ زہرا گل رہا تھا تو وہ مجھے بانہوں میں سنبھال رہی تھی۔ میں بے ہوش ہو رہا تفاتو میرے کانوں میں رس گھولتے ہوئے کمہ ربی تھی۔ ''حوصلہ کرو' سب ٹھیک ہو جانے گا۔ میں تہمارے پاس ہوں......

میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس نے بے ہوش ہوتے وقت دوبتی ہوئی ساعت میں میری باتیں سی تھیں اور میرا ایک ایک لفظ یاد رکھا تھا۔ یہ میری رات بھر کی خدمت کا انعام تھا کہ اس نے پیلے ہی دن مجھے اپنی یاداشت میں محفوظ كرليا تھا۔

میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کما۔" تعجب ہے۔ زندگی اور موت کی کشکش میں بھی میرا چیرہ یاد رہا؟"

وہ بولا۔ 'دکوئی کوئی چرہ ایسا ہو تاہے جو دوا کا کام کرتا ہے اور زندگی و موت کی کشکش میں موت کو پیچھے و تھیل دیتا ہے۔"

"کیا شراب بینا اچھی بات ہے؟"

"بات الحجی ہو یا بری ابس میں تو یہ جانا ہوں کہ پینے کی قانونی اجازت ہے۔" یہ 1970 کی بات ہے۔ اُن دنوں شراب نوشی اور اس کی خریرو فروخت پریابندی

جى تميں تھى)-كراچى كى شاہرا مول اور بازارول ميں شراب كى دكانيں تھلى رہتى تھيں۔ مِیں نے کہا۔ ممیڈیکل اسٹورز میں زہر بھی بِکتا ہے۔ اس کامطلب میہ نہیں کہ قانون زہر

کھانے کی ایازت دینا ہے۔"

"ميرے سريس ورد ہو رہا ہے۔" "کیااکثر در در رہتاہے؟"

"ننہیں 'جب کوئی بات میرے مزاج کے خلاف ہو تو سر بھاری ہو جا تا ہے۔" اس نے یہ بات کم کر جھے سوچنے پر مجبور کردیا کہ اس کی باتیں اور اس کی عادتیں ائل ہیں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ''وارڈ بوائے کو جھیج رہی ہوں۔ منہ ہاتھ دھو کرناشتا ارور دو سری نرس کی ڈیوٹی شروع ہونے والی ہے۔ میری ڈیوٹی دوپسر ایک بجے سے

ہم مریضوں کی خدمت کرنے والی نرسیں رحم دل کم اور سنگدل زیادہ ہوتی ہر یماروں کی تکلیفوں' آہوں اور کراہوں کا اثر نہیں لیتیں' میں اثر لے رہی تھی جیتے 🖁 برسوں سے میرا اپنا تھا اگر وہ صبح تک موت سے نہ لا سکا تو میں اتنی بری دنیا میں تمال

میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ جولی ڈیوٹی کے لئے آئی۔ شاید میں پاگل ہو اُز تھی' وہ آئی تو یوں لگا سو کن آئی ہے۔ تمام رات ای ایک بستر کی ہو رہے گ۔ ہارہ ملازمت بھی کچھ ایسی ہی ہے' سالها سال تک ہماری ڈیوٹی کا بستر وہی رہتا ہے۔ مریفر بدلتے رہتے ہیں۔ اپنا شو ہر بھی آئے تو دو سرے مرد کے لئے یہ بستر ہمارے پاس چھوڑ وا جاتا ہے۔ اس رات میں وہ بستر جولی کے لئے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کا باتھ پکڑ کر کہا۔ '' آج چھٹی کر لو۔''

اس نے جیرانی سے مجھے دیکھا۔ پھر یو چھا۔ "کیا ملازمت سے نکلواؤ گی؟" "میں دستن تو نہیں ہوں۔ تہماری جگہ صبح تک رہوں گی۔"

اس نے جواد کی طرف دیکھا پھر مسکرا کر بولی۔ "بینٹرسم ہے۔" میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا سرتھام کراس کامنہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ''ادھرمت دیکھو' نظر

وه بننے لگی۔ ''چلو ڈیوٹی شیٹ پر میرا نام کاٹ کر اپنا نام لکھو اور دستخط کرو۔'' میں نے ڈیوٹی بدلنے کے دستور کے مطابق شیٹ پر اس کی جگہ اپنا نام کھا اے مطمئن كرك رخصت كيا پھرجواد كے پاس آئى۔ ان لمحات ميں الى خوشى مو رہى تھي ج ایک رات کے لئے اسے جیت لیا ہو۔

ایک خرانی میہ تھی کہ تمام شراہیوں کے ساتھ اسے بھی جزل وارڈ میں رکھا گیا ﷺ آدھی رات کے بعد بھی کچھ مریض جاگ رہے تھے۔ میں جواد کو زیادہ اٹینڈ کرتی تووہ کیا نہ کسی تکلیف کا اظہار کر کے مجھے اپنی طرف بلانے لگتے' ویسے یہ اچھا لگ رہا تھا۔لا اسٹوریز کی طرح ہمارے در میان سماج حاکل ہو رہا تھا۔

وہ تمام رات گری نیند میں رہا جو زہر اس کے اندر رہ گیا تھا اسے دواؤں نے آلا میری دعاؤں نے بے اثر کر دیا۔ صبح اس نے آئکھیں کھول دیں۔ پہلے مجھے ہی دیکھا۔ آل کے دیکھنے سے خیال آیا کہ میں نے وکھانے کے لئے سنگار نہیں کیا ہے۔ جو صورت 🐣 کر پیدا ہوئی تھی اسے پالش کئے بغیر سامنے آگئی ہوں۔ تمام رات جاگئے کے باعث چرکھ پر تازگی نہین رہی تھی۔ کلی اپنی شاخ پر رات بھر جاگتی ہے' شبنم کے موڈ، چیتی ہے<sup>، اور</sup>

"میرے حساب سے تم نے ڈبل ڈیوٹی کی ہے۔ میرے لیے رات بھر جاگتی رہی ہور مجھے خوشی ہو رہی ہے۔"

اس بات نے مجھے بھر خوش کر دیا ورنہ ہے من کر مایوسی ہوئی تھی کہ اپنے مزاج کے خلاف اس نے میری بات بھی پرداشت نہیں کی تھی اور اس کے سرمیں درد ہونے لگا تھا۔ میں نے ایک بیج آنے کا وعدہ کیا پھر اسپتال سے ملحق ہاشل کے کمرے میں آگئی۔ دروازہ بند کرکے بستر پر لیٹ گئی۔ رات کی نیند پوری کرنے کے لیے آئیسیں بند کرلیں۔ بند آئیسیں بھی دیکھتی ہیں۔ میں نے دیکھا' اپنی ہھیلی سے اس کے بالوں بھرے چٹانی سینے بند آئیسیں کھول بند ہوں۔ اوہ گاڈ! کماں سے کماں پہنچ گئی تھی۔ میں نے پٹ سے آئیسیں کھول دوسری دیس۔ اپنے اندر بے چینی محسوس ہوئی' چین پانے کے لئے کروٹ کی اور پھر دوسری کروٹ لی۔ اور پھر دوسری کروٹ لی۔ کبھی اوند تھی ہوئی' بھی سید تھی۔ بستر پر بھی الٹ رہی تھی بھی پلٹ رہی

اس کی یادوں کی انگیوں پر سکے کی طرح انجھل کر بھی چاند ہو رہی تھی بھی پھول۔
ہالآخر پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی۔ توبہ ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد بھی نیند نہیں
آرہی تھی' وہ آرہا تھا اور جارہا تھا۔ میں ایک جوڑا اور تولیا صابن لے کر کمرے سے نگل۔
کامن باتھ روم میں آکر شاور کو پوری طرح کھول دیا' اس کے نیچ بھیگنے لگی تو تھوڑی دیر
میں سر ٹھنڈ ا ہوا۔ عسل سے فارغ ہو کر واپس بستر پر آئی پھر دو ایک کروٹیس بدلنے کے
میں نیند آگئی۔

اُس نے دن کے گیارہ بجے جگا دیا۔ میں نے فوراً آئکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ نہیں تھا کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ بند آئکھوں میں آنے والے کا راستہ بند دروازہ نہیں روک سکتا تھا۔ وہ جیسے کمہ رہا تھا۔ ''اٹھو!کیا میرے یاس نہیں آنا ہے۔''

یں روت میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور تکئے کو سینے سے لگا کر تھینج لیا۔ اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا تھا کیوں کہ تکییہ نامحرم نہیں تھا لیکن نرم تھا۔ دو کو ڈی کا لگ رہا تھا۔ میں اسے ایک طرف پھینک کر واش روم میں چلی گئی۔ وانتوں کو ایک بار برش کیا لیکن چرے کو رو بار مصابن سے دھویا۔ اس کا خیال آرہا تھا کہ وہ دھلے ہوئے چرے کی صباحت و کھنے کے لیے سے چین ہوگا۔

وہاں جانے کے لیے اندر سے بڑی جلدی تھی مگر اوپر سے میں نے در کی- اتی نفیات تو جانتی ہوں کہ کسی کو انتظار میں تھکا مارو۔ اسے ذرا مالوس کرنے کے بعد ملوثو ملنے والی چھپے ہوئے خزانے کی طرح ہاتھ آئی ہوئی لگتی ہے۔ میرے اختیار میں ہو<sup>تا تو</sup>

ہمتن لباس پہنتی اور چرے کو میک آپ سے چکاتی لیکن نرسوں کو یہ اجازت نہیں ہے۔ ہم نے ناشتا کرنے کے بعد وہی نرسنگ والا سفید لباس پہنا پھر ڈیوٹی کے وقت آدھا گھنٹہ پی اسپتال پیچی- انچارج نے ناراضگی دکھائی۔ میں نے اسے منالیا پھر جنزل وارڈ میں آئی آٹھک گئی' اس کا بستر خالی تھا۔

ہو ہیں ہے۔ میں نے دور تک متلاثی نظروں سے دیکھا پھروارڈ بوائے سے 'پوچھا۔ '' یہ سات نمبر کامریض کمال ہے؟''

"وہ تو جاچکا ہے۔"

میں تیزی سے چلتی ہوئی انچارج کے پاس آئی۔ 'دکیا بیڑ نمبر سات کی چھٹی ہو گئی۔'' '''

" وچھٹی نہیں ہوئی ہے۔ ہماری لاعلمی میں بھاگ گیا۔ انسپکٹر نے ہم سے کما تھا کہ زہر ملی شراب پینے والا کوئی مریض یہاں سے اجازت کے بغیر نہیں جائے گا۔ ہم نے تھانے میں رپورٹ کی ہے۔"

میں نے تھانے کا نمبر پوچھا پھر فون کیا۔ دو سری طرف انسپکٹر نے ریسیور اٹھایا' میں نے کھا۔ ''میں عاصمہ بول رہی ہوں۔ سول اسپتال کی نرس ہوں۔ وہ ہمارے سات نمبر بیڑ کا مریض .........''

وہ بات کاٹ کربولا۔ "آئی می اس کے فرار ہونے کی ربورٹ مل گئی تھی لیکن وہ اسپتال سے سیدھا تھانے چلا آیا تھا۔ نہ آتا تو ہم اسے دن میں تارے دکھا دیتے۔"
"کیا وہ حوالات میں ہے؟"

"اوہ ' نہیں کی بی! بڑا چنگا بندہ ہے۔ ہم نے تڑی دے کر چھوڑ دیا ہے۔" "شکریہ ' آپ بہت اچھے ہیں 'کیااس کا ایڈرلیں دے سکتے ہیں؟"

"الدرلس؟ آپ كول بوچ راى مو؟ اس كيامعالمه ع؟"

"اسپتال کے رجسٹر میں مریضوں کے نام اور پتے لکھے جاتے ہیں۔ کل اس کی حالت بارٹ تھی اُترج وہ چلا گیا۔ رجسٹر کی خانہ پڑی رہ گئی ہے۔"

' دسری طرف سے آواز آئی۔ ''اوئے منٹی شیدے! ادھر آؤ۔ بی بی کو جواد قنمی کا پتا نوٹ کراؤ۔''

تھوڑی دیر بعد منٹی کی آواز آئی۔ اس نے جواد کے دوپتے نوٹ کرائے۔ ایک اس کل مہائش گاہ کا تھا اور دو سرا موٹر گیراج کا۔ پتا نوٹ کرنے کے بعد میرے اندر کی عورت نے کما۔ "جو چلا گیا سو چلا گیا۔ جس نے جاتے وقت تجھے نہیں پوچھا تو اسے پوچھنے جائے گی؟" واقبی اس کی بے مردتی ہے دکھ پنچا تھا۔ میں نے اس کے بسترے لگ کر شام سے صبح کر دی تھی۔ ب حساب خدمت کے ساتھ بے پناہ محبت بھی دی اس کے دل میں میرے گئے اپنایت نہ سہی انسانسیت تو ہوتی۔ شکریہ ادا کرکے تو جا سکتا تھا لیکن دہ ایے میرے گئے اپنایت نہ سہی انسانسیت نو ہوتی۔ شکریہ ادا کرکے تو جا سکتا تھا لیکن دہ ایے گیا جے یہ صرف شخواہ پانے دالی نوکرانی تھی جس کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا۔

اچالگا ہے' اپنا مرد بے نیازی و کھائے۔ ہمیں دیکھے مگر کم کم دیکھے۔ ہم سے بولے مگر بول اپنا مرد بے نیازی و کھائے۔ ہمیں دیکھے مگر کم کم دیکھے۔ ہم سے بولے مگر بولنے دائی بات دبا ہے۔ ہم سے ملے اور ملتے ملتے جوئے ہمیں انا کے خول سے نکال کا نجوں کردے۔ دل میں رہے اور ڈھونڈنے کے لیے ہمیں انا کے خول سے نکال دے وایک دن ایسے مرد کو تو ٹر مرو ٹر کراہیے پرس میں ڈال لینا اچھا لگتا ہے۔

میں نے سوچا تھا وی کے بعد موٹر گیراج کی طرف جاؤں گی۔ اس کے گھر جانے میں قباحت تھی کہ اس کی گھروالی ہو سکتی تھی۔ اگرچہ میں جواد میں سمی کی جھے داری برداشت نیں کر سکتی تھی لیکن مجھ سے پہلے کوئی موجود ہوگی تو اُس بے چاری کو برداشت کرنا ہو گاکیوں کہ میں اس کے آدمی پر شب خون مارنے والی تھی۔ دل میں چور تھا اس لیے میں نے اس کے گھرنہ جانے کا فیصلہ کیا۔

شام کو ڈیوٹی ختم کرنے سے پہلے اس کا فون آگیا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر اپنا نام بتاتے ہی اس کی آواز سی۔ وہ کہ رہا تھا۔ ''مجھے آواز سے بیجیان سکتی ہو تو بیجیان لوورنہ اجنبی سمجھا گیاتو فون بند کر دول گا۔''

"فن بند کرو گے تو گھر آجاؤں گی۔ تہماری گھروالی پو چھے گی تو کمہ دوں گی تھانے سے ایڈریس لیا ہے۔"

> "تہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری کوئی گھروالی نہیں ہے۔" میں نے خوش ہو کر پوچھا۔" دو سرے گھروالے تو ہیں؟"

"ميں اتنى برى دنيا ميں اكيلا آيا "اكيلا موں اور اكيلا جاؤں گا-"

میں نے اور خوش ہو کر کہا۔ "اچھا کوئی لگام دینے والی نہیں ہے اس لیے خوب پیٹے "

"مِن تھوڑی پیتا ہوں اور یہ مجھی نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں بیوی نام کی کوئی چیز . "

میں کی نمیں تھی' سمجھ رہی تھی کہ اس نے دوستی کے لیے فون کیا ہے ادر پوٹ نام کی چیزے انکار کرکے دوستی کی نمیت واضح کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا۔ ''فون کس کیے کیا ہے؟''

' « تجابلِ عارفانہ سے کام لے رہی ہو؟'' '' ہمی سمی۔ تمہاری زبان سے سننا چاہتی ہوں۔'' '' تو پھر سنو تمہیں ایک بار دیکھا ہے' بار بار دیکھنے کی ہوس ہے۔'' میں نے پوچھا۔''تم نے تمھی لوہے کا چنا چبایا ہے؟'' '' چپانے کو ملا تو تخت یا تختہ ہو گا۔ دانت ٹو میں گے یا چنا پسے گا۔ آزمائش شرط

ہے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ مانتی ہوں کہ دیکھنے میں ہی ذبردست دکھائی دیتا تھا ایس بھاری بھر کم آواز تھی کہ دل میں بجتی تھی۔ میں جیسا ساتھی چاہتی تھی وہ اس سے بھی سوا تھا۔ میں نے ریسیور رکھ کر رابطہ توڑا تھا نا تا نہیں توڑا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ اب ذرا انتظار کر کے دیکھنا چاہتی تھی کہ اسے میری کتنی ضرورت ہے۔ میں اپنے بالوں میں بھول لگاتی ہوں لیکن کاغذ نہیں لگاتی۔

دوسرے دن ڈیوٹی کے وقت پھراس نے فون کیا اور پوچھا۔ ''کیاناراض ہو؟'' میں نے کہا۔ ''کل فون پر بول رہے تھے اس کے باوجود تمہارے منہ سے بدنیتی کی بیاند آرہی تھی۔''

" بجے تم بدنیتی کہتی ہو' اسے میں صاف گوئی کہتا ہوں اگر میں جھوٹ بولٹا' ایک عاشق بن کر فریب دیتا تو تم ہواؤں میں اڑتیں اور بماروں کے جھولے میں جھولتے جھولتے ایک دن سچائی کا زخم کھا کر اوندھے منہ گر پڑتیں۔ میں نہیں جانتا کہ تم بھی مرد کے دیے ہوئے خوابوں سے بملنے والیوں میں سے ہو۔ پی

"مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم فریبی نہیں ہو' سچ بولتے ہو لیکن گناہ کی زبان سے نکلا ہوا کچ مشکوک ہو تا ہے۔"

وہ ہنتے ہوئے بولا۔ "اسی بات کو الث کر بولو کہ سیج کی زبان سے لکلا ہوا ذکر گناہ کھی عملی نہیں ہوتا۔ یہ بات نون پر سمجھ میں نہ آئے تو اسپتال سے باہر ملو۔"

میں خاموش رہی۔ فوراً ہاں محمہ کر سریر چڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہا۔ "میری گھڑی میں سات بجنے میں بیں منٹ باقی ہیں۔ میں ٹھیک سات بجے اسپتال کے گئے یہ سفید کار میں آؤں گا۔"

میں کچھ نہ بولی۔ اس نے منت کی۔ ''کچھ بولو۔''

اسے خود پر اعتاد نہیں تھا کہ اس کی آواز پر دوڑی چلی آؤں گی- اتنا تو سمجھنا چاہئے قاکہ عورت پہلی بار خاموثی سے ان سی ہاں کہتی ہے۔ وہ بسرا نہ سن رہا تھا' نہ سمجھ رہا

وربیں نے بوچھا۔ 'دکتنی دور؟'' " سیلے یہ بتاؤ کیا واقعی تمہارے باہر جانے کا جانس ہے؟"

«میں دوبار باہر کی آ فر کو ٹھکرا چکی ہوں؟"

"وعده كرو- أب كوكي آفر آئے گى تو قبول كرو كى اور مجھے بھى قبول كرو تو بم ايك روسرے کے تعاون سے اپن ایک نئ دنیا آباد کریں گے۔" میں نے یو چھا۔" کیسا تعاون؟"

"أكر تهيس باہر جانے كا موقع ملے كا تو ميں شوہركى حيثيت سے تمهارے ساتھ جا

"شوہر؟" میں نے سانس تھینج کر اسے دیکھا جیسے اپنے اندر اسے تھینج کیا ہو۔ وہ میرے دل کی بات بول رہا تھا مگر بردی جلدی بول رہا تھا۔ نہ عشق و محبت' نہ جدائی' نہ انظار'نہ ایک دوسرے کے لیے کوئی تڑپ' کوئی بے چینی'سیدھا شادی کے بستر پر دندنا تا طِلا آربا تھا۔

میں نے کہا۔ "بجیب آدمی ہو۔ میں تہیں نہیں جانتی م مجھے نہیں جانتے اور کھھ حائنه بوجھے بغیر....."

وہ بات کاٹ کر بولا۔"جاننا کیا ہے' تم بھی دنیا میں اکیلی ہو میں بھی اکیلا ہوں۔" ''پہلے اکیلی نہیں تھی۔ دوشادیاں کر چکی ہوں۔ دو طلاقیں لے چکی ہوں۔ دونوں شو برول سے دو بچے تھے۔ جنہیں وہ اپنے ساتھ کے گئے 'اب بولو۔"

"آل؟" وہ بمجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ "کیوں مذاق کرتی ہو۔ تمهارے وجود کی تازگ ہتا رہی ہے کہ ایک بھی شادی نہیں ہوئی اور تم دو شادیاں میرے حلق سے اتار رہی

" تم یقین نه کرو' تب بھی نمی حقیقت رہے گی۔"

وہ ڈھیلا بڑ گیا۔ بری سستی سے کار اسٹارٹ کی پھرا تن آہنتگی سے آگے بردھایا جیسے گار ڈرائیو نہ کر رہا ہو' زندگی کی گاڑی و حکیل رہا ہو۔ ہمارے ور میان کچھ ور خاموشی رہی چُروہ بولا۔ ''میرا دل نہیں مان رہا ہے مگر ایس عور تیں بھی دیکھی ہیں جو چھ بچے پی<u>د</u>ا کر کے بھی صحت مند اور ترو تازہ دکھائی دیتی ہیں۔۔"

میں خاموش رہی۔ اس نے جواب مانکنے والی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ابھی وہ اپنے ر آپ کے لڑ رہا تھا۔ اے کشکش میں دیکھ کر مزہ آرہا تھا۔ آخر میری ہی ذات کے لیے تلش میں تھا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس حد تک میرا طالب ہے۔ کیا دو شو ہروں

اس نے پیر یوچھنے کے انداز میں کما۔ "تو پھر میں آرہا ہوں۔" ایک خیال سا آیا کہ کوئر اُڑنہ جائے۔ میں نے منہ ریسیور کے ماؤتھ پیس کے اور قریب کیا۔ "ہاں" تو نہیں کہا۔ "ہا" کی آواز نکالتے ہوئے لمی سانس چھوڑ دی۔

وہ تھیک سات بج آگیا۔ میں نے اس کی کار دیکھی۔ اس نے اگلی سیٹ کا درواز کھولتے ہوئے کہا۔'' یہ میری نہیں ہے۔ تم سے جھوٹ بولتے ہوئے گر فماری کا خوف ام ہے۔ لہذا یہ بنا دوں کہ یہ ایک تشمر کی کار ہے۔ مرمت کے لیے گیراج میں آئی ہے۔" میں بیٹھ گئی۔ وہ کار کے سامنے سے گھوم کر اسٹیئر تک پر آیا کار اشارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ ''کار بے شک دو سرے کی ہے کیکن پٹرول میرے پیسے کا ہے۔ یہ گاہک سے بے ایمانی اس لیے نہیں کملائے گی کہ مرمت کے بعد اس کی ٹیٹنگ ہو رہی

"مال اے ون مستری ہوں گر ہمارے ملک میں کاریگروں کی قدر نہیں ہے۔ میں ٹمل ایسٹ جانے کی کوشش میں ہوں' چانس لگ گیا تو ہزاروں روپے کماؤں گا۔" "مذل ایسٹ کہاں جاؤ گے۔"

د حكمين بهي سعودي عرب عراق مسقط بحرين جهال چانس ملے گا نكل جاؤل گا-" "چپانس تو مجھے ملتا رہتاہے 'جہاں چپاہوں جا سکتی ہوں۔"

"الساعورت تو دنیا کے ہر ملک میں کیش ہو جاتی ہے۔ مرد کو پایر سلنے راتے ہیں۔ بائی دی وے' تم باہر کیوں نہیں جاتیں؟ مال کمانے کا شوق نہیں ہے؟"

«کس کے لیے کماؤں؟ کس کے لیے بچاؤں؟ میرا کوئی نہیں ہے۔ اکمی جان کے کیے یہاں کی متنخواہ بہت ہے۔"

"كيسى باتيس كرتى مو- بييه بهى كبهى بهت موتا ہے؟ جتنا كماؤ اتا كم موتا ہے- آئ تہارا کوئی نہیں ہے۔ کل تو ہو سکتا ہے۔ کل کوئی تمهارا ہو گا اور کمانے کے مواقع نکل جائیں گے تو پھراپنے لیے اس کے لیے اور اپنے .....اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکو گی۔"

«میں تو اتنی دور تک نهیں سوچ رہی تھی۔"

اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک کر میری طرف بھکتے ہوئے کما۔ "میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ دو سری ملاقات میں بات اتنی دور تک پہنچ سکتی ہے۔" طامہ ك 185 ك

کی بیوی اور دو بچوں کی ماں کو گلے لگانے کا حوصلہ رکھتا ہے؟

یی معلوم کرنے کی گھڑی تھی کہ مرد عورت کی محبت روحانی ہوتی ہے یا جسمانی۔ میں عورت کی حیثیت سے کہتی ہوں کہ اس کی بھرپور مردانہ شخصیت پر مرمٹی تھی۔میں نے اسے الجھانے کے لیے جھوٹ کما تھا۔ نہ میرا کوئی شوہر تھا نہ کوئی بچہ' اگر وہ ایک ہار کمہ دیتا کہ تمہارے جسم سے زیادہ تمہاری ذات اور تمہارے کردار سے بیار کرتا ہوں تو

المام 🖈 184

میں اس کے پاؤں کی دھول بن جاتی کیکن وہ بدستور تشکش میں تھا۔ اس نے پوچھا۔ ''میہ ایک نہیں دو دو شو ہروں سے طلاقیں کیسے ہو گئیں؟ کی ایک سے بھی نیاہ نہ ہو سکا؟''

' صیں نرس ہوں۔ زخموں کی مرہم پٹی کرتی ہوں۔ نہ اینے' نہ کسی کے زخم کو کریدتی ہوں۔ جو ہو گیاسو ہو گیا۔ نئی بات کرو۔''

"کی میں کہنے والا تھا۔ جو ہو گیا اسے بھول جانا چاہئے۔ آئندہ شادی کا خیال دل میں س

یہ بات میری توقع کے خلاف تھی۔ میں نے گری سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ بولا۔"بار بار شادیاں کرنے والی عورت ایلز بتھ ٹیلر بن جاتی ہے۔ یکے بعد دیگرے اس کی زندگی میں آنے والے شوہر اس پر بھروسا نہیں کرتے۔ وہ دنیا والوں میں معتبر نہیں رہتی۔الی عورت کو چاہئے کہ خود اعتمادی سے کسی اور کو شوہر نہیں' صرف دوست بناکر ذندگی گزارے۔"

میں نے یو چھا۔ "اگر دوستی اس کے مزاج کے خلاف ہو تو؟"

"تو وہ شاریاں کرنے والی مجھی یقین سے نہیں کمہ سکے گی کہ اسے کاندھا دینے والے آخری شو ہر کانمبرشار کیا ہو گا؟"

مجھے اس کی بات بری نہیں گلی کیونکہ میرے ساتھ ایسا کوئی مسبلہ نہیں تھا' ہال یہ دکھ دینے والی بات تھی کہ وہ مجھے شادی سے منع کرکے اپنا دامن بیجا رہا تھا۔

"دسیں ایک معقول مشورہ دینا جاہتا ہوں۔ اس پر غور کرو گی اور عمل کرو گی تو ہم ایک دوسرے کے تعاون سے خوب دولت کمائیں گے۔"

رو رک کے دری کے بیان کے ایک منع کر رہے ہو چھر ہم ایک دو سرے سے تعاون کس طری ا

ی دوست بن کر۔ تمهارے ساتھ یہ سمولت ہے کہ تم باہر جا سکتی ہو۔ میں اس سلطے میں ناکام رہا ہوں اگر ایک جعلی نکاح نامے کے مطابق تم جھے اپنا شوہر بناکر لے جاؤگاتو

وہاں مجھے جیسے مکیئک کی چاندی ہو جائے گی۔ مجھے کسی بھی گیراج یا موڑ نمینی میں ملازمت مل جائے گی۔ کسی بھی پروجیکٹ میں گاڑیوں کاڈرائیور بن سکتا ہوں۔"

ں بیست کی میں ہے۔ ایک میں ماہی میں ماہی ہوں ہے۔ وہ اور بہا ہو۔ میری ذات کی نفی کر رہا ہو۔ میری ذات کی نفی کر رہا ہو۔ جھے ایک فاضل پر زہ بنا کراپنی زندگی کی گاڑی میں لگا رہا ہو۔ وہ جعلی نکاح نامے کا مغورہ دے رہا تھا۔ جھوٹے منہ سے یہ بھی کمہ سکتا تھا کہ میں تہمارا تیسرا شوہر بنوں گا۔ مغورہ دے رہا تھا۔ جھوٹے منہ سے یہ بھی کمہ سکتا تھا کہ میں تہمارا تیسرا شوہر بنوں گا۔ تہمیں ایک مرد کا پیار دوں گالیکن وہ جھے باہر جانے کا پاسپورٹ بنا رہا تھا۔

مجھے اپنی توہین پر غصہ آرہا تھا۔ میں دانت پر دانت ہمائے ....... ہونوں کو سختی کے بھینچ ہوئے برداشت کر رہی تھی۔ عورت کے پاس ایک دل ہوتا ہے کسی ایک کو چین چین کے لیے 'ایک بدن کا حس ہوتا ہے کسی ایک کو دینے کے لیے اگر وہ مجھے چین جیٹ لیتا تو غصہ نہ آتا کیوں کہ یہ بدن اس کے لیے تھا۔ وہ میری بوٹی بوٹی کر سکتا تھا گر توہین کر رہا تھا۔ میرے حوالے سے ملنے والے ریال اور وہم مانگ رہا تھا۔ میرا گھر خیس بسا رہا تھا' میرا جعلی گھر والا بن کر اپنا گھر اور بینک بیلنس ورہم مانگ رہا تھا۔ ہماری دنیا میں ایسے بہت سے ہوں کے لیکن میں زندگی میں پہلی بار ایسا خود ۔ منان عور مطلب پرست دیکھ رہی تھی۔

میں نے کہا۔ ''ہم جعلی نکاح نامے کے ذریعے میاں بیوی بن کر رہیں گے تو گھرکے اندر اور باہراور ملک کے اندر اور باہر میاں بیوی کملائیں گے جب سابی اور دنیاوی طور پر ہر جگہ ایک ہی رشتہ قائم رکھیں گے تو پھراییا قانونی طور پر کیوں نہ ہو؟''

''دہ بولا۔ ''قانونی طور پر ہمیں پھرا زدواجی تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ میں نہیں جاہتا کہ مجھ سے بھی کوئی بچہ ہو اور تم مجھ نے بھی طلاق لو۔''

"الرجم مذہب اور قانون کے مطابق نکاح کر لیں اور آپس میں یہ معاہدہ کر لیں کہ مادے درمیان میاں یوی والے تعلقات نہیں ہوں گے، تم بیوی کے بند کمرے میں نہیں اُؤ کے تو مجھ جیسی دو بچوں کی ماں سے دور رہنے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔"
"دجب ہم تنمائی میں میاں یوی نہیں رہیں گے تو نکاح پڑھوانے کی کیا ضرورت ہے،"

"کلات کے بعد مبرا ضمیر بیہ تو نہیں کے گا کہ میں تمہاری داشتہ بن کریماں سے دو مورت کو حیا والی اور عزت وار ثابت دو مرک ملک جا رہی ہول۔ نکاح ایک ہے جو عورت کو حیا والی اور عزت وار ثابت کرتا ہے۔ نکاح ایک ڈھال ہے۔ اس کے آگے کوئی دو سرا اپنا حق جنانے نہیں آتا۔ نکاح ایک عورت ایک خداکی بندی اور ایک مجازی خداکی باندی ہے اس کے عورت ایک خداکی بندی اور ایک مجازی خداکی باندی ہے

187 ☆ ~ الله

طائامہ 🖈 186

اگر تم مجھے بیا کھی بنانا چاہتے ہو تو شریعت کے مطابق نکاح ہو گا پھر ملک سے باہر جانے کی

میں نے پرس میں لگے ہوئے آئینے میں اسے دیکھا۔ پھر دس نوٹ کن کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔" بیدیانچ سو رکھو۔"

"دیہ ..... تم مجھے کیوں دے رہی ہو؟"

"تمهاری جیب خالی ہے۔ مجھے روٹی کیسے کھلاؤ گے؟" "ہاں مگریوں تم سے رقم لینا اچھا نہیں لگتا ہے۔" "ٹھیک ہے نہ لو۔ آئکھیں ڈرا بند کرو۔"

دو کیوں؟"

"میں کہتی ہول بند کرو۔"

اس نے بند کرلیں۔ میں نے وہ تمام نوٹ اس کی اوپری جیب میں ٹھونس دیے اس نے آئھیں کھول کر یو چھا۔"نید کیا؟"

"تم لینا نمیں چاہتے تھے۔ اس لیے میں نے تہیں ہاتھ پھیلانے نہیں دیا۔" وہ مسکراتے ہوئے بولا۔"تم بہت چلاک ہو۔ جھے لاجواب کر دیا ہے۔"

اُس نے بندو خال کے کباب کھلائے۔ کی بار جمایا کہ وہ رقم قرض ہے وہ اسے جلد اولا دے گا لیکن وہ پانچ سو آج تک نہیں لوٹائے۔ میں دو سرے دن ریکرو نگ ایجنٹ شمشاد بھائی کہتے تھے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ "کیول میرا دھندا چوپٹ کر رہی ہو؟ تمہارے انکار کے بعد دو تجربہ کار نرسوں کو لے کر گیا۔ "کیول میرا دھندا چوپٹ کر رہی ہو؟ تمہارے انکار کے بعد دو تجربہ کار نرسوں کو لے کر گیا۔ "شخ نے دونوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ وہ اپنے اسپتال کے لیے جوان اور مستعد لڑکیاں چاہتاہے اگر کوئی دو سرا ایجنٹ اس کا ذیمانڈ پورا کرے گاتو مجھے یہ آفس بند کرنا پڑے گا۔" چاہتاہے اگر کوئی دو سرا ایجنٹ اس کا ذیمانڈ پورا کرے گاتو مجھے یہ آفس بند کرنا پڑے گا۔"

" بو ٹل انٹر کان میں ہے۔"

''ریسیور اٹھاؤ' نمبر ملاؤ اور اس سے ٹائم لو۔ میں جانے کو تیار ہوں اور ہمارے اپتال کی تین نرسیں بھی جانا چاہتی ہیں......میری وجہ سے وہ بھی نہیں جا رہی تھیں۔ اب خوشخبری ساؤں گی تو وہ دو ڑی چلی آئیں گی۔''

اس نے رابطہ کیا۔ اسے بتایا کہ جہار خوبصورت اور جوان لڑکیاں انٹرویو کے لیے تیار بین۔ شخ نے شام سات بجے ہوٹل میں آنے کو کہا ہے۔ میں نے فون کے ذریعے سیملیوں سے پوچھا۔ ''کیا چند ماہ بعد بھرہ جانے اور دولت کمانے کا ارادہ ہے؟''

وہ تو پہلے ہی راضی تھیں۔ شام سات بجے ہوٹل میں آنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ الل آپ بیتی کے اس موڑ پرلازی ہو گیاہے کہ میں اپنے کردار کا ایک مخفر ساخاکہ پیش و کی-" "اگر نکاح ہو جائے اور باہر تنہیں ملازمت نہ طے تو؟"

اس سوال کے پیچیے اس کی خود غرضی چھپی ہوئی تھی۔ مجھے بہت دکھ پہنچا پھر بھی میں نے فراخدلی سے مسکرا کر کہا۔ ''میرے لیے عراق میں ملازمت رکھی ہوئی ہے۔ میرے انکار کے باوجود ریکروٹنگ ایجنٹ نے میرا سروس ریکارڈ دیکھ کر ہیڈ نرس بننے کی آفر دی ہے۔ بھرہ میں ایک نیا ایپتال قائم ہو رہاہے' وہ چھ ماہ تک مکمل ہوگا۔ ایجنٹ نے

مجھے سوچنے اور فیصلہ کرنے کاموقع دیا ہے؟" اس نے یوچھا۔ " تنخواہ کیا بتائی ہے؟"

"مامانه باره بزار روبي-"

اس کی اوپر کی سانس اوپر ہی رہ گئی۔ اُن دنوں بارہ ہزاز کی رقم اتنی بڑی تھی کہ متوسط طبقے میں ایک عورت کی اتنی زیادہ تخواہ کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ فوراً ہی کار ایک طرف روکتے ہوئے بولا۔ "تم بے وقوف ہو۔ پاگل ہو۔ اتنی بڑی رقم کو کچرا سمجھ کر لینے سے انکار کر رہی ہو۔"

"اب انکار نہیں کروں گی۔ کل ایجنٹ سے بات کروں گی۔ تم اپنی بات کرو۔"

«میں تو تھم کا بندہ ہوں جو کہو گی وہ کروں گا۔" "

دومیں جلد ہی متہیں بھرہ اسپتال کا اپائشمنٹ لیٹر دکھاؤں گی۔ اس کے دوسرے دن ہماری شادی ہو گا۔" ہماری شادی ہوگی اور شادی ہے پہلے ایک تحریری معاہدہ ہو گا۔"

" مجھے منظور ہے۔ بیالو تمهارا باسل آگیا۔"

وہ بچکیاتے ہوئے بولا۔ "شرمندہ نہ کرو۔ یہ تو مجھے پوچھنا جائے۔ بات یہ ہے کہ حوالات سے نکلنے کے کال تھانے والوں کو ایک ہزار روپے دیئے۔ جیب خالی ہو گئ ایک دوست سے ادھار لے کر گاڑی کی نکی فل کرائی ہے۔"

"اں میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ حالات تمہارے مئوافق نہیں ہیں-" میں نے پرس کھول کر پیاس بچاس کے نوٹ نکالے- وہ چور نظروں سے دیکھنے لگا- ہے۔ ہمارے معاشرے میں پہرے بٹھائے جاتے ہیں۔ دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں لیکن ان دیواروں میں گناہوں کے دروازے بنتے رہتے ہیں۔ میں تو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بچپن میں میرے ذہن کو اور میرے احساسات کو کس طرح آلودہ کیا گیا تھا۔ میں تہذیبی کتابیں بن میرے جاتی تھی، میرے ہاتھوں میں شیطانی کتاب تھا دی گئی۔ بہکنے کی ایک عمر ہوتی ہے۔ میں عمرے پہلے بہک گی۔ بالے نے جھے اپنا عادی بنا دیا تھا۔ میں اسے ما تکتی تھی۔ وہ بھشہ بیائے کے لئے اس کے ساتھ گھرسے بھاگ کر لاہور آگئی۔ ہمیں مالتی تھا۔ میں اسے مالکی تھی۔ وہ بھشہ ہیں مالتی تھا۔ اس کے ساتھ گھرسے بھاگ کر لاہور آگئی۔

بالا کئی بار لاہور آچکا تھا۔ فلم والول سے اس کی اچھی دوستی تھی۔ وہ جھے ایک دوست کے گھرلے گیا۔ وہ جھے ایک دوست کے پاس بھی ایکسٹرا رول کرنے والی ایک عورت تھی۔ بیب گندہ ساماحول تھا۔ میں وہاں ایک منٹ رہنا نہیں جاہتی تھی۔ بالے نے کہا۔ آج کی رائے گزارہ کرلو کل ہم دو سرا مکان کرائے پر حاصل کر گیں گے۔

یں بالے کے بہکانے پر دوہ زار نقد اور ہزاروں روپے کے زیورات گرسے چراکر اللّی تقی- ایک تو مجھے اپنے حسن و شاب پر ناز تھا اس پر بالا ڈیٹیس مار تا تھا کہ میں ایک بار اسکرین پر آجاؤں گی توصیعہ اور مسرت نذیر کی چھٹی ہو جائے گی۔ جو نقذی اور زیورات لاُلُ ہوں اس سے زیادہ دولت کما کر گھروالوں کو دوں گی۔ ایک شام وہ مجھے کشمی چوک لئے کر آیا۔ وہاں ہر طرف سینما ہال نظر آرہے تھے۔ جمال نظر اٹھا کر دیکھو فلمی پوسٹراور اداکاراؤں کی بڑی بڑی تصویریں دکھائی دیتی تھیں۔ مجھے ایک نگ سی گلی کے ایک فلمی ورثوش کے آیا۔ وہاں فلم پروڈیو سر' ڈائریکٹر اور نہ جانے کون کون بیٹے ہوئے تھے۔ دو جال کھی تھیں۔ شراب کی بوٹ سے صرف پروڈیو سراور ڈائریکٹر پی رہے تھے۔ باتی علی کے مذہ سے باتی عدمت میں گلے ہوئے تھے۔

میں سر جھکائے ہوئے تھی مگر محسوس کر رہی تھی کہ ساری نظریں جھے پر جی ہوئی ایں- پروڈیو سرنے کہا۔ "بالے!اشے دن کہال غائب رہا؟"

بلے نے کہا۔ "آپ کا خادم ہوں جناب! دیکھیں کیا چیزلایا ہوں۔ پورے لاہور میں اُٹونٹرلیں ایسا ایک پیس بھی نہیں ملے گا۔"

"مانتے ہیں بھی 'مانتے ہیں۔ جب بھی لاتے ہو ہیرا و هونڈ کر لاتے ہو۔ یہ کھ بولتی اللہ میں؟ نام کیا ہے؟"

بالے نے مجھے کہا۔ "نام بتا۔ کچھ باتیں کر۔ نہیں تو گو نگی تسجھیں گے۔" میں نے سراٹھا کر کہا۔ "میرانام عاصمہ ہے۔" "ڈائریکٹر نے پوچھا۔" کچھ ایکٹنگ شیکشگ آتی ہے۔ ذرا چل کرد کھاؤ۔" کردوں۔ میں آسان سے نہیں نیکی تھی۔ مجھے کسی مال نے پیدا کیا تھا اور میرا باب بھی تھا۔ بہن بھائی بھی تھے۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے میرا تعلق ہے۔

کیا نام بناؤں اپنے عزت دار والدین کا اور پیارے شرکا؟ مجھے اپنے شرس اور اپنے عزیردوں سے اتن محبت ہے کہ میں نام بتاکر ان اجالوں پر دھے نہیں ڈالوں گی۔ جب سے بولنے اور سیحفے کے قابل ہوئی ہوں' اپنے حسن کی تعریفیں سنتی آئی ہوں۔ گرمیل آنے والی محلے کی عور تیں اور بیٹھک میں حقہ پینے والے مرد مجھے گود میں بٹھا کر کتے سے۔ چاند کا کلڑا ہے۔ اللہ میاں نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ دو سرے بھائی بہنوں کے مقابلے میں میری پذیرائی زیادہ ہوتی تھی۔ اسکول میں لڑکیاں مجھے سیلی بنانے میں پہل کرتی تھیں' جب چودہ برس کی ہوئی تب اسکول آتے جاتے اپنے بدن پر پرائی نگاہوں کی آئج محسوس کرنے گئی۔ آج میں یقین سے کہتی ہوں کہ لڑکیاں جوانی میں بوان میں ہوتی سے کہتی ہوں کہ لڑکیاں جوانی میں بوان میں ہوتیں سے گھی سے مردانہ گود میں بھاکر' چوم کر' ہر روز' ہم راہ' ہم سرالہ انہیں ہوتیں۔ انہیں بچپن ہی سے مردانہ گود میں بھاکر' چوم کر' ہر روز' ہم راہ' ہم سرالہ انہیں مردوں کو دیکھنے سمجھنے کی مجموانہ ہوشیاری دی جاتی ہے۔

پندرہ برس کی عمر میں ایک نوجوان میرے پیچے پڑگیا۔ میں نے برا نہیں مانا۔ اس وقت تک یہ سبق یاد ہو گیا تھا کہ آہیں بھرنے 'اشارے کرنے اور تعاقب کرنے کامطلب ہے حسن کی پذیرائی اور میرے غیر معمولی ہونے کا اعتراف۔ میں مغرور ہو گئ تھی'کی سے بولتی نہیں تھی۔ کسے بولتی نہیں تھی۔ کسے بولتی نہیں تھی۔ کسے کیا اشارہ ناگوار ہو تا تو ایک طرف تھوک کر چلی جاتی تھی۔ کسے کہلی بار بالا اچھا لگا تھا۔ نام اقبال تھا مگر سب اسے بالا کہتے تھے' بالکل فلمی ہیرو سالگا تھا۔ اسکول سے گھر تک پیچھا کرتے ہوئے کہتا تھا۔ "چلی لاہور بھاگ چلتے ہیں' جھے ہیروادر کھی کا چانس ضرور ملے گا۔"

" جل جا بروا آیا بھا کر لے جانے والا۔ ابانے س لیا توجوتے مار مار کرتیرا سر گنجاکر

دیں گے۔"

ایک دو پر اسکول سے آتے وقت اس نے ایک کتاب دی اور کما۔ 'دگھ فالول '' چھپا کر پڑھنا بری دھانسو کتاب ہے۔ پڑھے گی تو آخر تک پڑھتی ہی رہ جائے گی۔''

میں نے انکار کے انداز میں پالے کو دیکھا' وہ بولا۔ ''شاہ جی! ابھی نئی ہے' سب کے سامنے شرماتی ہے۔''

روں ہے۔ پروڈیوسرنے دوسروں سے کہا۔ "متم لوگ جاؤ۔ کل اسٹوڈیو آ جانا۔" وہ ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ صرف پروڈیوسر اور ڈائریکٹر رہ گئے۔ ڈائر میکٹر نے کہا۔"بالے! ذرالیک کے جا' دوسوڈے کی بو تلیں لے کر آ۔". "ایجی لایا شاہ جی۔"

وہ جانے لگا تو میں نے اس کی قبیض کا دامن کیر لیا۔اس نے کہا۔ دو کیا کرتی ہو۔ ہم بادشاہ لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے تو قلم میں چانس نہیں طے گا۔ میں ابھی گیا' ابھی آ۔۔"

ریا۔ وہ چلا گیا۔ ڈائر میکٹرنے کہا۔''شرواؤگی تو ایکٹنگ کیسے کروگی؟ اٹھو'کھڑی ہو جاؤ۔'' میں کرسی پر سے اٹھ کرکھڑی ہو گئی۔ وہ میرے پاس آیا۔ میری کمرمیں ہاتھ ڈال کر بولا۔ ''ایکٹنگ کرو۔ سینے نال لگ کر محبت سے مسکراؤ۔''

میں دور بَث گئی۔ پروڈیوسرنے کما۔ دوشاہ جی! پہلے اسکرین ٹیسٹ کے او- جاؤ اسٹل فوٹوگرافر کو لے آؤ۔"

ا کی وہ روائر کے اللہ جا گیا۔ پروڈیو سرنے دروازے کو اندر سے ہند کردیا ڈائریکٹر تھم کی تغیل کے لیے چلا گیا۔ پروڈیو سرنے دروازے کو اندر سے ہند کردیا اور میرے حسن و شباب کے گن گانے لگا' ادھر اُدھر سے پکڑنے لگا۔ میں نے بچنے کا کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ "یہ کیا حرکتیں ہیں' مجھے جانے دو۔"

' فلموں میں کام ترنے کے لیے پہلے شرماً شرمی دور کرنا ضروری ہے۔'' ''مجھے نہیں کام کرنا ہے فلموں میں۔''

"تو پھر کیا کروگی۔ نقذی زیورات چرانے کے جرم میں جیل میں چلی جاؤگ۔"
میں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ بولا۔ "بالے نے تہماری پوری ہمٹری ہا دی ہے۔
اب ذرا سوچو پولیس انکوائری ہوگی۔ پکڑی جاؤگی تو بالے کے ساتھ تمہاری تصویری اخبارات میں شائع ہوں گی۔ تمہارے ماں باپ شرم سے مرجائیں گے اور جیل ہی تمہاری جوانی کا جو حشر ہوگا اسے یاد کر کے ساری زندگی روتی رہوگی۔ کیوں وس باتھوں میں جانا چاہتی ہو۔ اس ایک شریف آدمی کے پاس رہو۔"

یں جہا چ بی ہو۔ ہی ہی سریک سریک ہوں کے ان اللہ ہی آکر لے جائے گا کہانا میں نے بے کسی کے جائے گا کہانا میں نے بے کسی کے جائے گا کہانا اللہ کی ہوئی تھی اور وہ دلال سوڈا لانے کے بہانے بلبل کو صاد کے باس چھوڈ کہا اندر چھنی لگی ہوئی تھی کہ بجین میں سیسسے حسن معصوم تھا اس کئے صرف تعریفیں لگا تھا۔ میں نہیں جائتی تھی کہ بجین میں سیسسے

نھیں۔ جوانی میں بیہ حسن و شاب دو دھاری مخبر بن گیاہے اس لیے مجس تعریفیں نہیں کالے پہلے سڑے گلے عیاشوں کاعذاب بھی نازل ہو رہا تھا۔

میں نے بعد میں بالے سے جھڑا کیا۔ اسے گالیان دس لیکن ایسا کرنے سے مال کی عادر سمریر نہیں آسکتی تھی۔ وہ چار دیواری نہیں مل سکتی تھی جو ابانے میرے لیے بنائی تھی۔ میں اپنے معزز خاندان کے لیے بہت بوی گالی بن گئی تھی۔ عزت دار ادر صفائی پند لوگ باہر سے کچرا گھر میں نہیں آنے دیتے۔ وہ ہوا کی مہمانی سے آنا چاہے تو کھڑکیاں دروازے بند کر لیتے ہیں۔

میں ہاتھ سے بے ہاتھ ہو گئی۔ ایک رات قلم کے دفتر پر پولیس کا جھاپہ پڑا۔
پروڈیو سر اور ڈائریکٹر کے ساتھ میں بھی دھرلی گئی۔ جھے تھانے لے جایا گیا۔ پروڈیو سر نے
بھاری رخوت دے کر جان چھڑائی۔ میرے پاس جان چھڑانے کے لیے جوانی تھی۔ تھانے
دار نے سشوت لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ صبح تک میرا ایبا دیوانہ ہوا کہ دو سری
رات کے لیے بھی حوالات میں بند رکھا۔ گھرسے نکلے ہوئے دس مینے ہو گئے تھے۔ تاریخ
کے مختلف ادوار میں دِلی بھی ایک نہ اجڑی ہو گی جیسی دس ماہ میں میں اجڑ گئی تھی۔ چہرہ
موج گیا تھا۔ بدن بیار ہو گیا تھا۔ دماغ پچھ سوچنے سجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ کسی مرد کو
دیکھتے ہی جاتھ پاؤل کا نینے لگتے تھے۔ پتا نہیں یہ کیسے مرد تھے؟ کن ماؤل نے انہیں جنم دیا
قیا؟ یہ تو سجھ گئی تھی کہ خجات کا راستہ نہیں ہے۔ ایک بار عورت کی ہو سوٹھ کر پھر کتے
ہیجھانہیں چھوڑتے۔ان کی تعداد ہو تھی ہی جارہی تھی۔

میں دوسری رات خوالات میں چکرا کر گر پڑی پھرالی ہے ہوش ہوئی کہ استال پڑنے کر ہوش آیا۔ میری ہے ہوش کے دوران تھانے دار ، فلم پروڈیو سر ڈائریکٹر اور بالے وغیرہ کے ہوش آڑے ہوئے تھے کیوں کے لیڈی ڈاکٹر ساجدہ راٹھور نے مجھ پر ہونے والی زیادتی کی رپورٹ ہوئے دیے لیکن فیادتی کی رپورٹ کو آگے نہ بڑھنے دیتے لیکن لیڈی ڈاکٹر کا شوہر بیرسٹر تھا۔ ساجدہ راٹھور کو اس رپورٹ کی ایکٹری ڈاکٹر کا شوہر بیرسٹر تھا۔ ساجدہ راٹھور کے ایپ شوہر مجید راٹھور کو اس رپورٹ کی ایکٹری ڈاکٹر کا شوہر بیرسٹر تھا۔ ساجدہ دبایا نہ جاسکے۔

بالے سے لے کر تھانے دار تک جتنے لوگوں نے مجھ سے زیادتی کی تھی اب وہ سب میرے رحم و کرم پر تھے۔ میرا بیان انہیں ڈبو سکتا تھا اور بچا سکتا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر ساجدہ انھور لاہور ودمین ایسوسی ایشن کی جزل سیرٹری تھی۔ اصولوں کی پابند ایک سخت مزاج فاتون تھی۔ عورتوں پر ہونے والے کسی بھی ظلم کی داد رسی کے لئے عدالت میں پہنچ جاتی میں آگر برے برے عیاشوں کے بھی چھوٹ جاتے تھے۔ میں خاتون کے چھوٹ جاتے تھے۔

تھانے دار کو اپنی وردی اتر نے اور جیل جانے کا بھین ہو گیا تھا۔ ساجدہ راٹھور نے جھے ایک ایسے کمرے میں منتقل کردیا تھا جہاں کوئی اجازت کے بغیر

ساجدہ را هور عید ایک ایک ایک ایک رحیاں میں المجھ سے ملنے نہیں آسکتا تھا۔ میں نے طویل بے ہوشی کے بعد آ تکھیں کھولیں۔ سوچنے لگی میں کمال تھی اور اب کمال ہوں؟ مید میرے ساتھ کیا ہورہا ہے۔ کیا وہ تھانے دار پجر میرے پائن آئے گا؟ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے چیخ کر کما۔

سیرے پان اسے ۱۰۰۰ ما میں سے ماعظ مانے دو۔ جھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ گھرسے بھاگئے کی ''نہیں نہیں۔ مجھے چھوڑ دو۔ مجھے جانے دو۔ جھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ گھرسے بھاگئے کی اتنی بردی سزانہ دو۔''

میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک نرس اور وارڈ بوائے دوڑتے ہوئے آئے تو پتا چلا' میں حوالات میں نہیں اسپتال میں ہول۔ نرس کمہ رہی تھی۔ "ڈرو نہیں۔ یمال کوئی نہیں آئے گا۔ آرام سے رہو۔"

اس نے مجھے دو گولیاں کھانے کو دیں۔ پینے کے لئے پانی دیا پھر دوا کھلانے کے بعد لٹا دیا۔ وہ کمہ رہی تھی۔ "ابھی بڑی ڈاکٹرنی آئیں گی ان کے میاں بیرسٹر ہیں۔ جن لوگوں نے تم سے زیادتی کی ہے وہ ان سب کو جیل پہنچا دیں گے۔ وہ جو تھانے دار بنتا ہے نااس کی بھی وردی اتر جائے گی۔"

یہ باتیں سن کریوں لگا جیسے مال کی گود میں آگئی ہوں۔ مجھے وہاں سے غنڈے اور فقانے وار کے چیچے ساپی نہیں لے جا سکیں گے۔ میں نے آئکھیں بند کرلیں۔ وہ کہ ربی تقی۔ "آرام سے لیٹی رہو۔ جب تم سے بیان لیا جائے تو کسی سے نہ ڈرنا۔ سب پچھ کھول کربیان دینا۔ بڑی ڈاکٹرنی کے آگے کسی پولیس والے کی نہیں چلتی۔"

میں نے وس ماہ کے بعد خود کو اس قدر محفوظ دیکھا تو ذرا سی دیر میں ہوے سکون سے نیند آگئی۔ بعد میں لیڈی ڈاکٹر آئی تھی۔ اس نے مجھے نیند سے جگانا مناسب شیں سمجھا۔ اس نے انسپٹر کو بیان لینے کے لئے شام پانچ بجے بلایا تھا۔ اس لئے مجھے خوب سونے دیا۔ نرس نے دو پر دو بج مجھے بچھ کھانے پینے کے لئے جگایا۔ میں سونے کھانے اور اچھی طرح آرام کرنے کے بعد سوچنے مجھنے کے قابل ہوگی تھی۔ اپنے عالات پر خود کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بیان دینے سے والدین کا نام بتا بتانا ہوگا۔ میرے آباد باختہ ہونے کی روداد عدالت اور اخبارات تک جائے گی تو میرے والدین کی کو مشر رکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ للذا جب تک ممکن ہو سکے مجھے گھائی میں رہنا دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ للذا جب تک ممکن ہو سکے مجھے گھائی میں رہنا

اس دن سے میرے اندر سوچنے سمجھنے والی سنجیدگی پیدا ہو گئی۔ میرے اندر کا

نادان الهوا دوشیزہ مرکئی تھی۔ جس حسن و شاب پر جھے ناز تھا' اسے میں نے اپنے لئے گالی سمجھ لیا۔ اپنے گھرسے بھاگنے کی تاریخ یاد تھی۔ اسپتال پہنچنے کی تاریخ یاد کر لی اور قسم کھائی کہ پھر ایسے طالت پیش آئیں گے'کوئی میرے قریب آنا چاہے گا تو میں جان دے دول گی مگر ہوس پرستوں کے ناپاک ارادے پورے نہیں ہونے دول گی۔

دوں کی مدر ہوس پر ستوں نے ناپا ک ارادے پورے ہیں ہونے دوں ہی۔ شام کو لیڈی ڈاکٹر اپنے شو ہر مجید راٹھور کے ساتھ آئی۔ ایک پولیس افسر بھی تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا۔ پھر نسخہ بدلتے ہوئے کہا۔ ''بالکل نار مل ہو۔ اپنا نام پا لکھوا دو۔ تمہارے والدین یا شو ہروغیرہ کو اطلاع دی جائے گی۔''

میں نے کہا۔ "میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔" ڈاکٹر ساجدہ نے مجھے گھور کر سخت لہج میں پوچھا۔ "گھر نہیں ہے؟ کیا جنگل سے آئی

''آپ مجھ سے پچھ نہ یو چھیں۔ میں پچھ بولنے اور کسی کو منہ وکھانے کے قابل نہیں '' ہوں۔''

بیرسٹر مجید راٹھورنے کہا۔ ''تم خوفردہ ہو۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تھانے دار اب تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ بیہ جو پولیس افسر ہیں' تمہارا بیان لیں گے اور اس تھانے دار کو جیل پہنچائیں گے۔''

یں چپ رہی۔ ڈاکٹر ساجدہ نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ ''بیان دو۔ تم پر جو گزری ہے اسے تفصیل سے بیان کرو۔''

افسرنے یوچھا"تمہارا نام؟"

میں نے ہوٹول کو سختی سے بند کر لیا۔ سب نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ افسر نے پوچھا۔ 'دکریا ہیان نہیں ووگی؟''

یں نے انکار میں سرہلا دیا۔ ہیرسٹرنے بوچھا۔ "ان سے ڈرتی ہو؟" میں نے پھر انکار میں سرہلا دیا۔ ڈاکٹر ساجدہ نے کہا۔ "جب ڈرتی نہیں ہو تو بیان رو۔"

میں نے کہا۔ "بیان دینے سے میرے والدین اور خاندان کا نام بدنام ہو گا۔" "تہمیں اغواکیا گیاہے یا خود گھرسے بھاگ کر آئی ہو؟" "ڈاکٹر صاحب! کچھ تو ہواہے۔ اغواکیا گیاہے یا گھرسے بھاگنے کا جرم ہواہے جس کی میں نے اتنی سزا پائی ہے' جتنی جنم میں بھی نہ ملتی۔ اب بیان دے کر کیا ملے گا؟"

"مجرمول کو سزا ملے گی۔"

میں نے کما۔ "آپ اس بات پر تعجب کریں کہ پندرہ برس کی عمر معصومیت سے کھلنے کودنے کی ہوتی ہے۔ اس عمر میں میرے اندر حیات کی تلخیاں بھر دی گئی ہیں۔ مجھے ایک عورت بنا دیا گیا ہے۔"

" فین تنها عزت اور شرافت کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ کسی ایسے ادارے میں ملازمت مل جائے جہال خود پر انحصار ہو اور کسی مرد کی مداخلت نہ ہو تو باتی عمر مردوں سے تو یہ کرتی رہوں گی۔"

''دویکھو' سارے مرد ایسے نہیں ہوتے جیساتم سمجھ رہی ہو۔ یہ بیرسٹرصاحب میرے میاں ہیں۔ یہ انسپٹٹر صاحب تمہیں انصاف دلانے کے لئے اپنے ہی محکھے کے ایک افسر کی وردی اثارنا چاہتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں مرد شریف اور مہذب ہیں اسی لئے میری جیسی عورتیں شریفانہ گھریلو زندگی گزار رہی ہیں' ابھی تمہارا زخم تازہ ہے للذا فی الحال مرد ذات پر بحث نہ کرو۔ تمہارے ارادے کے مطابق ایک ایسی ملازمت ہے جس کے ذریعے خود پر انحصار کر سکو گی۔ کیا نرس اور ڈدوا نف کا کام کرو گی؟''

میں نے ہاتھ تھام کر کہا۔ "ضرور کروں گی۔ آپ یہاں کی بردی ڈاکٹر ہیں۔ مجھ پر مہانی کریں گی تو میری بگڑی ہوئی زندگی سنور جائے گی۔"

وی میں و میں استال میں ملازمت کی حرب کر استال میں ملازمت کی واقعی ڈاکٹر ساجدہ نے میری زندگی سنوار دی۔ مجھے اس استال میں ملازمت دلائی۔ میں نے آٹھ جماعتیں پاس کی تھیں۔ نرسنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس لئے نرشنگ حاصل کرنے کے دوران میں اسپتال میں آیا کا کام کرتی رہی۔ میرے اندر جو مغرور دخرچوہدری تھی اسے میں نے مار ڈالا تھا۔ اب یہ فخر تھا کہ اپنے اندر میں ایک عورت کی انااور خودداری کو مضبوط تر بنانے کے لئے ایک آیا کے کردار سے نئی زندگی شروع کر رہی ہوں اور یہ ایک زندگی شروع کر رہی ہوں اور یہ ایک زندگی ہے جس میں مردوں سے کم سامنا ہو تا ہے۔

میں نے تین برس میں نرسنگ کے کورس کے ساتھ دسویں جماعت کے امتحانات
بھی پاس کئے 'ان تین برسوں میں یہ بھی عقل آئی کہ اس عمر میں لڑکیوں کو اپنی زندگی کا
ایک مقصد متعین کرلینا چاہئے۔ دنیا کی تمام ضرورتوں سے 'خواہشوں سے اور جذبات سے
منہ موڑلینا چاہئے اگرچہ یہ مشکل ہو تا ہے۔ خدا نہ کرے کہ لڑکیاں میری طرح زخم کھاکر
مثلیں آسان کریں 'ٹھوکر کھانے سے پہلے ہی سمجھ لیں کہ باکیس یا بچیس برس سے پہلے
گوئی مرد ہماری زندگی میں داخل نہ ہو تو ہمیں تعلیم اور ہنر عاصل کرنے اور زندگی کے

"انہیں سزا ملنے سے مجھے کیا حاصل ہو گا؟"

ڈاکٹر ساجدہ نے ڈانٹ کر پوچھا۔ "کیوں بے تکی ہاتیں کر رہی ہو؟"

میں نے ڈانٹ کا جواب ڈانٹ سے دیا۔ "بے تکی بات سیہ ہے کہ جو لڑکی روح پر
زخم کھاکر آتی ہے 'آپ اس کے جسم پر اسپتال کی دوالگاتی ہیں۔"

معہد نہ سٹ سے کیا۔ "آپ مجمول کو سزا دلاکر السے مطمئن ہو جائیں گے جسم

میں نے بیرسٹر سے کہا۔ ''آپ مجرموں کو سزا دلا کر ایسے مطمئن ہو جائیں گے بیسے میں اسپتال سے باہر جاؤں گی تو مجھے آپ کی دنیا میں فرشتے ہی فرشتے ملیں گے اور آپ کا قانون ہوس پرستوں کو ختم کرچکا ہو گا۔''

"دارالامان تو ہے۔ وہاں تم محفوظ رہو گ۔ کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو تہماری شادی کر دی جائے گی۔"

''آئندہ کوئی مرد شادی کے بہانے بھی آئے گا تو میں اسْ پر تھوک دوں گ۔" افسرنے گرج کر کہا۔ ''شٹ اپ میں بیان لینے آیا ہوں اور تم ہمیں دوسری باتوں میں الجھا رہی ہو۔ جانتی ہو تم پر بھی بدکاری کا الزام عائد ہو گا تو جیل ہو جائے گ۔"

روز افسر صاحب! آج میں اپنے اندر اتنا حوصلہ پا رہی ہوں کہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت دور اسکے گی' نہ جھکا سکے گی۔ آخری بار کہتی ہوں کہ جان دے دوں گی مگراس معالم کو عدالت میں نہیں جانے دوں گی۔ اپنے والدین اور اپنے خاندان کو بدنام نہیں کروں گا۔ اپنا وقت آنے سے پہلے جان پر کھیلِ جاؤں گی۔"

ڈاکٹر ساجدہ میرے پاس بیٹھ گئ۔ اس کی سخت مزاجی اچانک ہی بدل گئی تھی۔ وہ زمی سے بول۔ "میں عورت کو دیکھ رہی ہوں جو خاندانی عزت اور شرافت کے لئے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتی ہے۔"

مجھے محبت ملی تو میں نے کہا۔ "میری دو بہنیں دو چار برسوں میں جوان ہو جائیں گا خاندان میں اور بھی لڑکیاں ہیں۔ میری بدنای ان سب کو کھا جائے گا۔ ان کے لئے شریف گھرانوں سے رشتے نہیں آئیں گے اگر کسی طرح ان کی شادیاں ہوں گا تو میرا حوالہ دے کر ساری عمر سسرال میں طعنے دیئے جائیں گے۔ان کے شوہران کی حیا ادم پاکیزگی پر بھشہ شبہ کرتے رہیں گے۔"

پیرں پر نیسہ بہ سے میں ہے۔ بیرسٹر مجید راٹھور نے کہا۔ ''بے شک ہم نے اس پیلو سے نہیں سوچا تھا۔ تعجب ہے' تم نے پہلے اتنی ذہانت اور ذھے داری سے کیوں نہ سوچا۔'' ر کھتی تھی۔ اب نے بمکنا چاہتی تھی اور نہ شادی کے نام پر کسی کو اپنا حاکم بنانا چاہتی تھی۔

تهمى ايها ہو تا تھا كەكسى كى شخصيت متاثر كرتى تھى۔ دل كهتا تھا ايها ہى جيون ساتھى چاہئے

کین میں دل کی بات دل ہی میں رکھتی تھی۔ مجھے جذبوں کو قابو میں رکھنا آگیا تھا۔ اس

کے لئے اسپتال نہیں گئی۔ صبح پتا چلا زس شہلا کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ تھانے میں رپورٹ کی گئ- یولیس نے تفتیش شروع کی- شام تک کوئی سراغ نه ملا پھر اندھیرا ہوتے ہی وہ

ایک روز میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی تو میں نے چھٹی لے لی۔ رات کی ڈیونی

اس نے بیان دیا۔ "میں رات کو اسپیش دارڈ سے باہر آ رہی تھی۔ دو بندوں نے

"رات کے دو بجے تھے اسپتال کے باہر کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا اگر میں حوصلے

میرے دونوں طرف آ کر ایک نے کہا۔ یہ دیکھو ہمارے یاس پیتول ہیں چر انہوں نے

پتول کو جیب میں رکھ کر کہا پتول جیب میں ہیں عگر تم نشانے پر رہو گ۔ ذرا بھی شور مچاؤ

سے کام لے کر کسی کو بلانا چاہتی تو مرک پر صرف کتے ہی نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے

مجھے ایک گاڑی کی بچھلی سیٹ پر بٹھا کر آ نگھوں پر پٹی باندھ دی۔ وہ گاڑی تقریباً ایک کھنٹے

تک چلتی رہی پھررک گئے۔ ایک نے مجھے سہارا دے کرا تارا۔ تھوڑی دور چلا کرلے گئے

پھر جب آ تھوں سے یٹ کھولی تو خود کو ایک عالیشان کو تھی کے اندر پایا۔ وہ کسی بلت ہی امیر کبیر کی کو تھی ہو گ۔ وہ ڈرائنگ روم کے ایک پردے کے پیچھے کھڑا تھا۔ صاف تظر

تمیں آ رہا تھا۔ وہاں سے گرج کر بولا۔ "گدھے کے بچو! یہ کے اٹھالائے ہو؟ میں نے

"ایک بنے کما۔ "جناب میں ڈیوٹی پر تھی۔ ہم نے وہاں کوئی دو سری نرس نہیں

میں نرس شہلا کا بیہ بیان س کر ارز گئی۔ وہ بے جاری میری جگہ ڈیوٹی پر تھی۔

میری بیاری نے مجھے بچالیا تھا اسے پھنسا دیا۔ جس رئیس نے اغوا کرایا تھا اس نے شہلا کو

ہاتھ بھی نہیں لگایا کیونکہ وہ میرا دیوانہ تھا۔ مجھے ہر قیت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے

اپنے حواریوں سے کما تھا کہ شہلا کو واپس چھوڑ کر آؤ کیکن ان حواریوں نے اسے نہیں

چھوڑا اے شہرے باہر لے جاکر شام تک رکھا پھرشام کو ریلوے کراستگ سرکے پاس لا کر چھوڑ دیا اور دھمکی دی کہ مجھی پولیس والوں کے سامنے انہیں پہچانے کی تو دو سری بار

لئے میں دیوانی نہیں ہوئی تھی۔

والس آ گئ- خلاف توقع مجرمول نے اسے جھوڑ دیا تھا۔

گی یا کسی کو کوئی اشارہ دو گی تو ہم حمہیں گولی مار دیں گے۔

عاصمه كولانے كے لئے كما تھا۔ وہ ابھى ڈيوتى ير ہوكى؟"

دیکھی۔ اس کئے اندازہ لگایا کہ بھی عاصمہ ہے۔ ا

طام الله 196 كا 196

نشیب د فراز کو سمجھنے کے بے حد تجربات حاصل ہوتے ہیں پھر ہمیں کسی مرد کو الزام دیئے

کی ضرورت نہیں بڑتی کہ اس نے ہمیں دھوکا دیا ہے۔ دھوکا تو ہم اپنی نادانی سے کھاتے

ہیں۔ بمکانے اور بہکنے کے مسلے میں یہ ائل حقیقت ہے کہ آدم اور حوا علم خداوندی

ے خلاف عمل کرنے کے برابر مجم تھرائے گئے۔ برکانے کے بعد اور بیکنے کے بعد کوئی

معصوم نہیں رہتا۔ اس عرصے میں بیہ عقل آگئی کہ میں ناحق مردوں کو الزام دے رہی

کرتی تھی جو مریض بن کر اسپتال میں آتے تھے۔ وہ بے ضرر ہوتے تھے۔ جھے نقصان

نہیں پنچا سکتے تھے۔ بعض عورتیں انتقام لینے کے لئے مختلف ہتھکنڈوں سے مردوں کی

ا چھی طرح مرمت کرتی ہیں کیکن میں توجہ اور محبت سے ان کی مرمت کرتی تھی جو ٹوٹ ا

چھوٹ کر آتے تھے۔ اسپتال الی ہی جگہ ہے جمال بوے برے شہ زور باربول سے اور

دوران کتنے خوبرہ جوانوں اور رئیسوں نے اپنی رال ٹیکائی۔ کتنے ہی رشتے آئے میرے

انکار نے کسی کی طلب میں شدت پیدا کی' کسی کو ضدی بنا دیا۔ ڈاکٹر ساجدہ نے مجھے

تصمجھایا۔ ''اب حمہس شادی کر لینی چاہئے۔ کبی شریف اور اچھا کمانے والے کو جیون

میں نے کہا۔ ''میرا دل نہیں مانتا۔ دس برس سے نمایت اظمینان اور سکون کے

''میرے سامنے غیر فطری باتیں نہ کرو۔ تم ایک نارمل عوت ہو اور نارمل عورت

احساسات اور جذبات سے بھرپور ہوتی ہے چونکہ حمہیں جذبات پر قابویانے کا سلیقہ آتا ہے

اس کئے اوپر سے سرد اور بے جس نظر آتی ہو کیکن یاد رکھو تم نے سیح وقت پر شادی نہ

کی تو پھر تم سے کوئی نادائی سر زد ہو جائے گی۔ لوگ تو کالی پہلی کو نہیں چھوڑتے تو تمہیں

کون چھوڑے گا۔ واردات کرنے والے آم کھا کر تھھلی نہیں تھیئتے۔ یہ پودا بازارِ حسن

میں لگا دیتے ہیں۔ عقل سے سوچو جب تک اپنے جملہ حقوق کسی کے نام محفوظ نہیں کرو

کی اور اینے حسن و شاب یہ کسی شو ہر کے نام کا لیبل نہیں لگاؤگی تب تک محفوظ نہیں

ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں دل پر اثر کرتی تھیں۔ بیہ درست تھا کہ میں اپنے جذبات دہا<sup>کر</sup>

یوں میں نے دس برس گزار دیئے۔ پیچیس برس کی ایک بھرپور عورت ہو گئی۔اس

حادثات سے کزور ہو کر آتے تھے اور میرے رحم و کرم پر رہتے تھے۔

ساتھ زندگی گزار رہی ہوں اب مجھے سی مرد کی ضرورت نہیں ہے۔"

میں ماضی پر مٹی ڈال چک تھی۔ ایک نرس کی حیثیت سے ان مردوں کی خدمت

198 ☆ ~

عزت کے ساتھ اپنی جان بھی گنوائے گی۔

حايام الم 199

"تم شخ صاحب سے باتیں کرو۔ میں نیچ سے سگریٹ لے کر آتا ہوں؟"

میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک بار بالا بھی مجھے شکاری کے پاس جھوڑ کر سوڈا واثر انے گیا تھا۔ میں نے شخ کے سامنے ہی شمشاد بھائی کا گریبان پکڑ کر کہا۔ ''ولے بھائی! تُوجو ورا کر رہا ہے اس کا میہ سلین میں پہلے بھی کر چکی ہوں۔ کیا تُو اپنی بہن کو یہاں چھوڑ کر

نیح سگریٹ لانے جا سکتا ہے۔"

"ارے ..... ارے بید کیا کرتی ہو۔ گریبان چھوڑو 'شخ صاحب کیا سوچیں گے۔"

شخ نے مسکرا کر کہا۔ "میں تمہاری لینگویج نہیں سمجھتا مگر دوشیزہ کا انکار سمجھ گیا ہوں۔ اس کا یہ انداز اچھالگ رہا ہے۔ میں یقین سے کمہ سکتا ہوں ..... شمشار کہ تم گریمان نہیں چھٹرا سکو گے۔"

وہ بننے لگا۔ میں نے گریمان چھوڑ کر انگلش لینگو بج میں کہا۔ "باہر جانے والے ملازموں کی محنت خریدی جاتی ہے عزت نہیں خریدی جاتی۔ مسلمان ہو تو عزت دار

عورتول کی بھی عرت رکھو۔ ان سے بھی صرف ان کی محنت اور ہنر خریدو۔ میں بکنے والی

میں وہاں سے چلی آئی۔ ڈاکٹر ساجدہ راٹھور نے مجھے دس برس کے عرصے میں اتن زبردست نریزنگ دی تھی کہ نصف ڈاکٹر بنا دیا تھا۔ میرا سمروس ریکارڈ و کیھ کر مجھے کسی بھی اسپتال میں ملازمت مل جانی تھی۔ میں نے دو سرے ہی دن سول اسپتال میں ملازمت عاصل کرلی۔

والكر صاحبه كو خط لكھا- "آپ نے درست فرمایا تھا الك سے باہر بھى مجھے فرشتے میں ملیں گے۔ میں نے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ سول اسپتال میں ملازمت کر

انہوں نے خط کے جواب میں دعائیں دیں اور کہا۔ "جہاں رہو خوش رہو۔ اگر شادی کر او تو چھر میرے ماس چلی آؤ۔ میں نے تہمیں غلط ہاتھوں سے بچانے کے لئے ر کھول سے دور کیا ہے ورنہ اسپتال میں اور خاص طور پر آپریش تھیطر میں تمہاری بہت کی محسوس کرتی ہوں۔ تم برے سے برے آپریشن کے وقت بکل کی تیزی اور حاضر دماغی

سے بچھے اسٹ کرتی تھیں۔ خدا کے لئے جلدی شادی کرو اور چلی آؤ۔" وہ خط بڑھ کر میں نے ہمیشہ کی طرح تسلیم کیا کہ ڈاکٹر صاحبہ روشنی کا بینار ہیں۔ ان کے اندر ممتا بھی ہے کہ بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے اور شوہر کے سائے میں عزت دار

شہلا کی بہت بری حالت کی گئی تھی۔ مجھے دس برس پہلے کے درندے یاد آ گئے تھے۔ میرے ساتھ دو سری بار بھی وہی ہونے والا تھا۔ شہلا کے کیس میں پولیس والوں نے کیا کارروائی کی' یہ ایک الگ بات ہے۔ میرے تو اپنے ہوش اُڑ کئے تھے۔ ڈاکٹر ساجدہ نے مجھ سے تنائی میں کہا۔ "یا نہیں وہ کون عیاش رئیس ہے اگر تم ہتھے چڑھ جاتیں تو پھر کبھی اسپتال والیس آنے نہ ویتا۔ میں نے آئی جی صاحب سے درخواست کی ہے کہ آج رات سے کم از کم چار سیاہی اسپتال میں ڈیوٹی دمیں گے کیکن حمہیں دو سرے ضروری کاموں سے باہر جانا پڑتا ہے۔ یہاں سے باہر سیاہی تمہارے باؤی گارڈین کر نہیں رہ سکتے۔ باڈی گارڈ ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ جسے شوہر کہتے ہیں۔" ڈاکٹر ساجدہ نے میری نائٹ ڈیوٹی حتم کر دی تھی تاکہ میں رات کو ہاسل میں محفوظ

رہوں اور بیہ بھی مسمجھا دیا تھا کہ بیہ حفاظی اقدامات صرف اسپتال اور ہاسل تک محدود ہیں۔ شاپنگ یا آؤننگ وغیرہ کے لئے فوراً کسی کو اپنا ساتھی بنا لو اور اگر ایبا نہیں کر سکتی ہو تو کراچی میں ایک ریکروننگ ایجنٹ ہے اسے مشرق وسطی کے لئے تجربہ کار نرسوں کی ضرورت ہے 'میں اس کا نام پتا اور اس کے نام ایک خط لکھ دیتی ہوں۔ چانس مل جائے تو ملک سے باہر چلی جاؤ۔ ویسے باہر بھی فرشتے نہیں ملیں گے لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرے

میں نے لاہور چھوڑ دیا اور کراچی آگئے۔ یہاں ایجنٹ شمشاد بھائی سے ملاقات ہو کئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ ''نو کری کی ہے۔''

سائے میں رہ کر بھی تم درندوں کے ہاتھوں میں پڑ جاؤ۔ ایبا ہو گاتو مجھے زندگی بھرافسہ س.

میں نے کاغذ دکھائے تو اس نے کہا۔ "تہمارا سروس ریکارڈ ایسا ہے کہ وہاں ہیڈ نرس کی ملازمت ملے گی۔ میں ابھی شخ صاحب سے تماری ملازمت فائنل کراؤل گا۔ آؤ ہو مل چلیں۔"

موثل انٹر کان کے ایک سوئٹ میں شخ صباح بن زید کا قیام تھا۔ میں شمشاد بھائی کے ساتھ كمرے ميں كئي تو شخ نے مجھے تعريفي نظروں سے ديكھتے ہوئے كما۔ "سبحان الله" بيوتي

اس نے انگریزی میں شمشاد بھائی سے کہا۔ لڑی پیند ہے۔ دوسال کے لئے ا يگريمنك كر او- اس نے اپني كرنى كے حساب سے جو تنخواہ بتائى اس كے مطابق پاكستانى . کر نمی میں مجھے بارہ ہزار روپے ملنے والے تھے۔ میں خوش ہو رہی تھی۔ میتمشاد بھائی نے

عام م مانام

رہے۔ میں سجیدگی سے سوچنے لگی۔ اب زندگی کا طور بدلنا جاہئے۔ آئندہ کوئی دل کو

اس کی طرف ماکل کرنا شروع کیا۔ جب تک دل ماکل نہ ہو شادی ڈھول کے بول کی طرح

کھو تھلی ہوتی ہے۔ ہاشل میں رہنے والی نرس سیلیال کہتی تھیں۔ عشق شروع کردو ڈاکٹر

میں نے پہلی بار جواد قنمی کو اسپتال کے بستریر دیکھا تو اسے دیکھتے ہی بیار ہو گئی۔ کیا غضب

کی مردانہ وجاہت تھی۔ سیدھی گولی کی طرح لگتی تھی۔ میں جو مردوں کے نام سے دور

استال کا ایک ڈاکٹر مجھ میں ولچیں لینے لگا تھا۔ دیکھنے سننے میں اچھا تھا میں نے ول کو

میں اس ڈاکٹر کے عشق کو آزمانہ سکی۔ اجانک مقدر ہے میری کھویڑی الث دی۔

بھائے تو دیر نہ کی جائے اور فوراً ہاٹل چھوڑ کر گھر آباد کرنا بھترہے۔

سے مچے دیوانہ نکلاتو شادی کرنے گا۔

بھاگتی آ رہی تھی' اس کی طرف تھنچت چلی گئی اگر صبرے انتظار کیا جائے تو ہماری ذندگی میں انیا کوئی آتا ہے۔ ضرور انیا کوئی ہے جے دیکھتے ہی اسے اپنا اوڑ هنا بچھونا بنا لینے کو ول ول نے کما۔ اسے چھوڑ کرنہ جاؤ تو میں نے ڈبل ڈیوٹی کی۔ صبح تک اس کے بسر کے پاس جاگتی رہی اور اسے دیکی دیکی کرخود کو ہارتی رہی۔ دو سرے دن پتا جلا وہ ایک موٹر كمينك ہے 'اپنے گھر میں اور اس دنیا میں اكيلا ہے۔ ايك بار ڈاكٹر صاحبہ نے سمجھايا تھا جو مخص خود کو اکیلا کہتا ہو اس پر اعتبار نہ کرنا۔ وہ جھوٹ بولٹا ہے کیونکہ مال باپ کے بغیر کوئی دنیا میں نہیں آتا بھروہ اکیلا کیسے ہو سکتا ہے والدین مرچکے ہوں تو خاندان کے افراد دور یا نزدیک کے ضرور ہوتے ہیں۔ دوسری صورت میں صرف ایسا مخص اکیلا رہ جاتا ہے جس میں کھوٹ ہونے کے باعث خون کے رشتے اور زبان کے رشتے اسے قبول میں ڈاکٹر صاحبہ کی سیریاتیں یاد نہیں آئیں۔ عشق اور دیوائگی سے دیکھو تو اکیلا مخص بے چارہ سامظلوم سانظرایا ہوا سالگتا ہے۔ بڑھ کر گلے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ صرف دو بی دنوں میں جواد کا سیم کردار سامنے آ رہا تھا۔ یہ کردار ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے آ جا اوالملی میرے انتخاب پر اعتراض ہو تا اور وہ جواد کو بھی پند نہ کرتیں۔ ادھر میرا دل اے بری طرح مانگ رہااور کہہ رہا تھا کہ میں اس شخص کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال لوں گا۔ میں نے دو سری ملاقات میں سمجھ لیا کہ وہ خود غرض ہے۔ مجھے ایک ذریعہ بنا کر ملک سے باہر جانا اور دولت کمانا چاہتاہے۔ میں نے اس کی خودواری کو آزمانے کے لئے پانچ <sup>سؤ</sup> رویے دیۓ تو اس نے بظاہر جھجک د کھائی لیکن رقم قبول کرلی۔ میں ایسے جھنص کو اپنا مختلن

. ایک سوال پیدا ہوا کیا کسی کو اپنا مختاج اور ضرورت مند بنا کراس سے محبت کرائی جا

عتى ہے؟ جواب سيدها ساتھا۔ لا كھوں مرد اپني بيويوں كو گھركي چار ديواري ميں محتاج بناكر ر کھتے ہیں اور بیویاں ساری عمر محرت اور وفاداری سے ساتھ نباہتی رہتی ہیں۔ میں بھی

جواد کے لئے اتن اہم اور دائنہ مل جائے یہ بن جاؤں گی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا

201 ☆ ~66

ایک طویل عرصے لین تلخ جربات سے بھرے ہوئے پچیس برس گزار لینے کے بعد

ایک جواد ہی الیا تھا جو مجھے دلوانہ کر رہا تھا اور میں دلوا تھی میں بھی ہوش و حواس سے

فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے چھو ژول گی نہیں' چاہے اس کے لئے دنیا چھو ژنا پڑے۔

وقت اینے آپ کو مختلف صورتوں میں دہراتا رہنا ہے۔ پندرہ برس کی عمر میں ایک شخص کے لئے گھر چھوڑا تھا۔ اب دوسرے شخص کے لئے دنیا چھوڑنے کو تیار تھی۔ پہلی بناکام حابت میں دھوکا کھا کر بھی اس لئے عقل نہیں آتی کہ دو سری حابت کی مسرتیں کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیتیں چربھی اتی وانائی تھی کہ تمام حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے بعد

اہے قبول کرنے والی تھی۔ وہ مجھے بیسا تھی بنا کر ملک سے باہر جانا چاہتا تھا اور میں اپنے حسن و شاب کو رشوت

كے طور ير پيش كركے اسے دوسرے ملك لے جانا نسيس جاہتى تھى۔ جانا ہو تا تو اسى دن ہو ال انٹر کان کے بند کمرے میں عراق کا ویزا حاصل کر لیتی۔ بعد میں ایجن شمشاد بھائی دو سری نرسوں کی تلاش میں اسپتال آیا تو دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی اس نے بتایا کہ شخ میرا عمدہ اور میری شخواہ بردھانے کو تیار ہے۔

میں نے اسے اسپتال سے بھا دیا۔ دوسری نرسوں سے ملنے سیں دیا جب کہ تین زسول نے مجھ سے کما تھا کہ وہ باہر جا خوب رویے کمانا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا

كم تم سب عورت ہو كراينا عورت بن برقرار نهيں ركھوكى اور بے حيائى كو فروغ دينا چاہو گی تو نرسنگ کے پیشے کا نقدس حتم ہو جائے گا پھر کوئی ہم نرسوں کو عزت کی نگاہ سے

وہ میری تقیحت سے ناراض ہو گئی تھیں۔ ان کے خیال میں ان سے میں جلتی تھی۔ الهميں باہر جا كر ترقى كرتے نهيں و كيھ سكتى تھى چرپتا چلا كه تينوں پارسا نهيں ہيں۔ اسپتال کے باہر اوور ٹائم لگاتی ہیں۔ مجھے افسوس ہوا کہ خواہ مخواہ تھیجت کی۔ جب جواد نے بھی منتھے دو بچوں کی مال سمجھ کر باہر جانے والی خود غرضی کی باتیں کیس تو میں نے سوچ لیا کہ

میں شمشاد بھائی کے پاس گئی تو اس نے کہا۔ ''کیوں میراِ دھندہ چوبٹ کر رہی ہو؟'

ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہئے۔

گی۔ کیا اتنا کہ دینا کافی ہے کہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔" میں نے خوش ہو کر کہا۔ "شکریہ جناب۔"

پھراس نے فون کے ذریعے شمشاد کو میرے سلیلے میں علم دے کر رابط حتم کر دیا۔ شمثاد بھائی نے خوش ہو کر کہا۔ "عاصمہ تم نے تو میری جاندی کر دی ہے۔ ابھی کاغذات پُر

کرد۔ کل منہیں تقرری کا پروانہ مل جائے گا۔ پاسپورٹ دو چار روز میں مل سکتا ہے۔ ونے جلدی بھی نہیں ہے۔ ملازمت ٹھیک چھ ماہ بعد شروع ہوگ۔ تم اگت کے آخر میں

"میں اینے شوہرکے ساتھ جاؤل گی۔"

"آن!"اس نے چونک کر کما "مم نے تو کہا تھا کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے۔" "درست کھا تھا۔ نہیں ہوئی ہے لیکن ان چیو ماہ میں ہو عتی ہے۔"

"عاصمه! جهال اتنی عمر گزاری ہے وہاں دو سال اور گزار دو۔ واپس آ کر شادی کر

لیلہ یمال سے شادی کرکے جاؤگی تو دگنے اخراجات میں بردوگی۔ عراق بہت مہنگا ملک ہے وہال سے کچھ بچاکر نہیں لاسکو گ۔"

''کیوں نہیں لا سکوں گی؟ شو ہر کو لے جاؤں گی تو دو برس میں دو بیچے کما کر لاؤں گا- تم میری فکر نه کرو' لاؤمیں کاغذات پُر کرتی ہوں۔"

دو سرے دن میں نے وارڈ بوائے سے ایک استمپ پیر منگوایا۔ شام کو جواد سے ملاقات ہوئی وہ پھر گیراج کی ایک گاڑی لے کر آیا تھا۔ میں اس کے ساتھ شمشاد بھائی کے باس آئی اسے ایک کمرے میں بیٹھنے کے لئے کہا۔ وہ کمرا ایک طرح کی انتظار گاہ تھا۔ اس

وقت وہال کوئی نمیں تھا۔ جب میں شمشاد بھائی سے ایا سمنٹ لیٹر لے کر جواد کے پاس آئی تووہ تقرری کا پروانہ دیکھتے ہی مارے خوشی کے مجھ سے لیٹ گیا۔ یں بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت میری کیا حالت ہوئی۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتی و کی کہ انتظار گاہ کی تنمائی میں وہ اچانک بے قابو ہو جائے گا۔ میری جان نکال لے گا۔ الیک طویل مدت کے بعد بلکہ سیکڑوں ہزاروں سالوں کے بعد ایک آوم زاد نے پکڑ لیا' جکڑ

کیا کیسے لیا اور سمیٹ لیا تو میری اوپر کی سانس اوپر ہی رہ گئی۔ اگر میں فوراً ہی حواس پر گاو پاکر سانس نه لیتی تو دم نکل جاتا۔ شاید اس کو دم بخود رہ جانا کہتے ہیں کہ عورت پھراس ک دم سے رہنے لگتی ہے۔ میں ذرا جدوجمد کرتی تو اس کی قید کے جال سے نکل جاتی لیکن میں نے در کر دی۔ یر بڑکیار اچھی طرح جانتے ہیں کہ چڑیا جال میں سینستے ہی نہیں پھڑپھڑاتی پہلے حواس باخت

تمهارے انکار کے بعد دو تجربہ کار نرسوں کو لے کر گیا۔ تینخ نے دونوں کو ریجیکٹ کر دیا۔" میں نے اسے بنایا کہ میرے اسپتال کی تین نرسیں باہر جانا چاہتی ہیں۔ شمشاد بھائی نے خوش ہو کر چینخ سے ملاقات کا وقت کیا اسے . سہلیاں کہنی خوبصورت اور جوان لڑکیاں انٹرویو کے لئے آئیں گی۔ میں نے پوچھا۔ "متم نے ، یون کا ذکر کیوں کیا ہے۔

میں نے کما تھا تین نرسیں جانے کو تیار ہیں۔" "بھی چوتھی تم ہو- کیا تم نے اپنا فیصلہ نمیں بدلا ہے؟" "صرف محنت بیچنے کی بات ہو تو ابھی جانے کو تیار ہو جاؤں گی-"

"عاصمہ! کیوں ضد کرتی ہو۔ شیخ بت زندہ دل ہے۔ تم نے جس ابداز میں میرا گریبان بکڑا تھا اس سے وہ بہت محظوظ ہوا۔ بعد میں جانتی ہو کیا کہمہ رہا تھا؟" ''کیا کهه رما تفا؟'' دو کهه رما نقا' عورت کو اتنابی خوددار اور آبرو مند جونا چاہئے جتنی تم ہو۔ وہ تمهاری

متنخواه برهانے کو تیار ہے۔" "کیا وہ تنخواہ آبرو مندی سے بڑھے گ؟" " بيه تو ميں تهيں جانتا-"

"تو چرجاؤ۔ اس سے اجھی یو چھو۔" اس نے فون اٹھا کر رابط کیا پھراہے بتایا کہ عاصمہ دفتر میں موجود ہے۔ چینے نے کہا۔ "ا*سے ریسیور* دو۔"

اس نے مجھے ریسیور دیا۔ میں نے اسے کان سے لگا کر سلام کیا۔ وہ سلام کا جواب دیے ہوئے بولا۔ 'کیا شمشاد نے ہاری دو سری آفر دی ہے؟''

"جی ہاں کیکن مجھے زیادہ شخواہ نہیں چاہئے۔ میں اپنے مزاج کے خلاف ملازمت نہیں کروں گی۔" ''یہ تو ہم نے کہلی ملاقات میں مسجھ کیا تھا اور یہ ایمان کی بات ہے کہ ای دن ہم

نے ول ہی ول میں تہماری ملازمت کی کروی تھی۔ شمشاد کے پاس جو کاغذات ہیں انہیں

پُر كرو- ميرے وستخط كے بعد ويزا وغيرہ آساني سے حاصل ہو جائے گا-" "آب اليے كمه رس بين جيت مين راضى مو كئ مول-"

''تہمیں تو راضی ہونا ہی پڑے گا کیوں کہ بیہ ملازمت تمہارے مزاج کے مطابق ہو<sup>۔</sup>

ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ پھراس خیال سے دیک جاتی ہے کہ ابھی جال اس یر نہیں آیا ہے ابھی میہ خواب ہے۔ وہ بہت بعد میں پھڑ پھڑائی ہے۔

میں نے بھی ایک خواب سمجھا کہ وہ آیا ہے اور میرے وجود کو گر فقار کر رہا ہے۔ میں خیالوں میں دیکھتی تھی کہ شیر آیا ہے۔ شیر آیا ہے۔ ایسے میں سیج می شیر آ جائے تو لیٹین

کرنے میں در لگتی ہے۔ س كيارگي تزب كرالك مو كى چرسانسون بر قابو پات موت بولى- "يدكيا حك

وہ پھر میرے دونوں بازوؤں کو گرفت میں لے کر بولا۔ ''اتی بڑی خوش کے موقع پر حرکت نہیں' برکت دیکھی جاتی ہے۔ اب ہماری کمائی میں برکت ہو گ۔"

اف الله! اس نے بازوؤں کو ایسے پکڑ لیا تھا جیسے اپنا ہی مال ہو۔ میں جذبوں سے ملا مال ہو رہی تھی کیکن اپنی کوئی بھی چیز ہو' آسانی سے تھی کو نہیں دیٹا چاہئے۔ ہماری نادانی ہے دوسرے کو سلطانی مل جاتی ہے۔ میں نے آواز میں سختی پیدا کرتے ہوئے سرگوشی میں.

کہا۔ ''شمشاد بھائی آ جائیں گے۔'' "آنے دو۔ میں نے اپنی جان کو پکڑا ہے۔"

"میں تمهاری جان نہیں ہوں۔ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب تم نے نہ چھوڑا تو میں بیہ ایا شمنٹ لیٹر بھاڑ دوں گی۔"

اس نے مکبار گی گھبرا کر مجھے بول چھوڑ دیا جیسے میں نے خوشیوں کے منہ پر طمانچہ مارا ہو۔ اس کی خوشیال میں نہیں بھی۔ میرے لئے کوئی ارمان کوئی خواب نہیں تھا اس کے خواب کی تعبیر میرے ہاتھوں میں تھی۔ وہ کاغذات تھے جنہیں میں چھاڑ دیتی تو وہ چینیچر

اس نے کہا۔ "سوری" تم نے این خوشی دی ہے کہ میں بے قابو ہو گیا تھا۔" ''آئندہ مختاط رہنا۔ مجھے بے حیائی پیند نہیں ہے۔ ہمارے ورمیان میہ طے پایا تھا کہ ایا تشمنٹ لیٹر ملنے کے بعد ہماری شادی ہوگی۔"

"ب شك مي زبان كاليكا مول- جس دن كهو قاضى كو لے كر آؤل گا-" ''ہمارے در میان میہ بھی طے پایا تھا کہ میہ شادی محض دنیا کو دکھانے کے لئے <sup>ہو</sup>

"ہاں مگر ہم بھترین دوست بن کرایک دو سرے کے کام آتے رہیں گ۔" "الله نے جاہاتو میں ہی تمهارے کام آتی رہوں گی۔ تہیں یہ توفیق نہیں ہوگ-

205 ☆ مالك

''وقت آنے دو پھر ثابت کروں گا کہ تمہیں کتنا جاہتا ہوں۔'' اس نے بری محبت سے اپنی چاہت کا اظمار کیا۔ کاش میں اس کی چاہت پر ناز کر

ستى جو شخص وكھاوے كى شادى كر رہا ہو 'وہ بھلا دل سے كيا جاہے گا۔ ميں نے پرس سے اسٹمپ بیر نکال کراسے دیتے ہوئے کہا۔ "ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ شادی ہے پہلے

۱ ایک تخریری معاہدہ ہو گا۔" وہ ہاتھ میں اسٹیمپ پیر لے کر سوچنے لگا۔ میں نے کما۔ "اس پر لکھو کہ تم نے مجھ

ے نمائش شادی کی ہے۔ جھ سے بھی ازدواجی رشتہ قائم نہیں کرو کے اور تنمائی میں مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔" وہ گری سوچ میں تھا۔ میں نے اس کی طرف قلم بردھایا۔ وہ بچکیاتے ہوئے بولا۔

"ابھی میں نے تہیں ہاتھ لگایا تھا۔ مجھے کچھ ایالگا جیسے میں نے اپنی آغوش میں بجلی بحرلی بھی۔ میری عقل نہیں مانتی ہے کہ تم ..... ود کہ میں دو بچوں کی ماں ہوں اور دو شوہروں سے طلاقیں لے چکی ہوں۔ یہ

تهاری عقل تسلیم نہیں کرتی ہے تو میں کیا کروں؟" "ميل الجهر رما مول- مجهد سويخ مجهد كاموقع دو-" "ضرور سوچنا سمحصنا چاہئے۔ میں بھی تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتی رہوں گا۔"

میں نے اس سے کاغذ اور قلم لے لیا۔ عراق کے اپائٹمنٹ لیٹر کو تہہ کر کے پرس یں رکھنے گی۔ ایسے وقت اسے دیکھا تو اس کے چرے سے یوں لگ رہا تھا چسے میں نے ال ك اندر سے روح تھينج كريرس ميں ركھ لى ہو۔ اس نے كما۔ "متم بہت حسين ہو اور

المت كماتى مو- تهمارك لئے تو بهت رشتے آتے ہوں گے؟" "رشتول اور ملازمتوں کی کوئی کمی شیں ہے۔ میں نے دو ونوں میں بہت بروی النازمت حاصل كرك د كھائى 'اگلے دو د نوں میں كسى سے شادى بھى كر سكتى ہوں۔ " "لیکن تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو۔"

میں نے تعجب سے بوچھا۔ "تم نے ان پانچوں دنوں میں بھی محبت کا ذکر کیا ہے؟" " المين على المراجم دوست إيل- تم في محص سے شادى كاوعده كيا ہے؟" "وعده كياب ليكن تمهارك نخرے برداشت كرنے كا وعده نهيں كيا ہے۔ تم نے كها

تھا تقرری کا پروانہ طبع ہی شاوی کرو گے لیکن تحریری معاہدہ کرنے سے پھر رہے ہو۔ مُقَى كُلُ كَا نَتَحَابِ كُرِنا جَائِمَ اس سِيح كايا تمهارے جيسے فراد كا جو محض اپنے مقصد كے میں نے ندامت سے کہا۔ "واقعی مجھ سے بھول ہوئی ہے۔ تم نے برے سلیقے سے ۔"

بھایا ہے۔ "اپ کیا ارادہ ہے؟"

"ارادہ اور عمل مرد کا ہو تا ہے۔ عورت اس کے ساتھ چلتی ہے۔"

''میرا جی چاہتا ہے ابھی تہہیں دلهن بنا کرلے چلوں لیکن میرا گھراس قابل نہیں ہے کہ دو افراد کا گزارا ہو سکے۔ چونکہ تنها تھا اس لئے چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا ہوٹل میں کھاتا تھا اور حمام میں جا کر عسل کرتا تھا۔ اب دو کمروں کا ایسامکان تلاش کروں

ہوں میں کی مادر عمل خانہ بھی ہو اور کسی الشخصے علاقے میں ہو۔" گاجس میں کچن اور عمل خانہ بھی ہو اور کسی الشخصے علاقے میں ہو۔" یہ میرا برسوں کا خواب تھا کہ میرا جیون ساتھی مجھے سے ایک گھر آباد کرے۔ میں نے

یہ میرا برسوں کا خواب تھا کہ میرا جیون ساتھی مجھ سے ایک گھر آباد کرے۔ میں نے خوش ہو کر کما۔ "ہم دونوں مل کر اچھا سا مکان تلاش کریں گے۔ چولما ہانڈی' برتن'

خوش ہو تر الما۔ "م دولوں کل تر اچھا سا مکان تلاش تریں ہے۔ چولما باندی برت الماری استراور فرنیچروغیرہ خریدیں گے۔ ہمارے گھر میں ضرورت کا ہر سامان ہو گا۔ "
وہ کچھ پریشان سا ہو گیا تھا لیکن مسکرا رہا تھا۔ بعد میں بتا چلا کہ وہ قلاش تھا اسے گیراج سے ایک ہزار روپے ماہانہ ملتے تھے اتنی ساری ضروریات کا سامان خریدتے تریدتے سال چھ مینے گزر جاتے حالانکہ اُن دنوں آج جیسی منگائی نہیں تھی۔ دو کمروں کا مکان آئل کے ساتھ اچھے علاقے میں ماہانہ سو روپے تک کرائے پر مل جاتا تھا اور اسے صاصل کرناکوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔

ہم نے دو سرے دن پاپوش نگر میں ایک مکان پسند کیا۔ مالک مکان نے ہمایا کرایہ سو روپے ہے اور چھ ماہ کی پیشگی رقم ادا کرنی ہو گی۔ جواد نے کما۔ "ہمیں ایسا مکان دیکھنا چاہئے جس کا کرایہ ساٹھ ستر روپے ہو اور پیشگی بھی کم ہو۔"

میں نے پرس میں سے چھ سو روپے نکال کر مالک مکان کو دیتے ہوئے کما۔ "مجھے یہ اوادار مکان پند ہے۔ آج سے ہم آپ کے کرایہ دار ہیں۔"

ہم مکان کی جابیاں کے کر کار میں آ بیٹھے۔ جواد نے کہا۔ ''تم نے پیشگی رقم ادا کر کے مالک مکان کے سامنے مجھے شرمندہ کیا ہے۔''

"تم خوامخواہ شرمندہ ہو رہے ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں دنیا میں سمجھے گی کہ میرے پرس میں تمہاری کمائی ہے جمعے میں خرچ کر رہی ہوں۔"

" تُعْمَلُ ہے کہ دنیا یمی شمجھ گی لیکن مکان تو مجھے لینا چاہئے' گھر تو مجھے آباد کرنا پاہئے۔"

"جم دونول الگ نہیں ہیں۔ جو تمہارا ہے وہ میرا ہے۔ جو میرا ہے وہ تمہارا ہے۔"

کئے نکاح پڑھانا چاہتا ہے۔"

"دمیں فراڈ نہیں ہوں۔ تہہیں دل و جان سے چاہتا ہوں۔ تہمارے حس کو،
تہمارے رنگ و روپ کو د کھ کر دیوانہ ہو جاتا ہوں پھر سوچتا ہوں شادی کے بعد یہ جم
میرا ہو گا اور میں جسم کا عادی ہو جاؤں گا اس کے بعد تم طلاق لے لوگی تو میراکیا ہے گا۔
میں تہمارے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔"

یں مارک میر میں معاملے ہوئے۔ میں نے اس بار اسے محبت سے دیکھا۔ اسے اس پہلو سے نہیں سمجھا تھا کہ میرا دیوانہ ہے مگر ہوشمندی سے میرا عادی اس لئے نہیں بننا چاہتا ہے کہ میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اگر وہ ایسا سوچتا ہے تو اپنی عبگہ درست ہے جو عورت دو شوہروں کو بھراتی چکی ہو وہ اسے بھی چھوڑ سکتی ہے۔ ایسے میں اس کی زندگی ویران ہو جائے گی۔ وہ پھراتی

بری دنیا میں اکیلا رہ جائے گا۔

اس پہلو سے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں اس سے جھوٹ بول رہی تھی۔
جھوٹ کے جواب میں مجھے جھوٹ ہی ملنا چاہئے تھا۔ وہ باہر جانے کے لئے مجبور تھا اس لئے جھوٹا رشتہ قائم کر رہا تھا۔ اگر میں سے کہہ دیتی کہ آج تک کسی کی دلمن نہیں بان سکی۔ ند ہب اور قانون کی اجازت سے میری زندگی میں آنے والے تم پہلے مرد ہو تو وہ پوری سچائی اور محبت سے مجھے گلے لگا لیتا۔ یوں ہم ایک خوشگوار زندگی کی ابتداء کر لیت پوری سچائی اور محبت سے مجھے گلے لگا لیتا۔ یوں ہم ایک خوشگوار زندگی کی ابتداء کر لیت میں شہیں جھوڑ کر جاؤں گی تو میرے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ تمہارے پیار کی ہے سپائی دیکھ میں شہیں چھوڑ کر جاؤں گی تو میرے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ تمہارے پیار کی ہے سپائی دیکھ میں شہیں جھوڑ کر جاؤں گی تو میرے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ تمہارے پیار کی ہے سپائی دیکھ میری شادی ہوئی تھی' نہ کوئی بچہ ہے۔"

وہ ایک دم خوش ہو کربولا۔ "ہے کہ رہی ہو؟"

"بالکل ہے۔ میں تہمیں آزمانا چاہتی بھی۔ یہ دیکھنا چاہتی بھی کہ صرف میرے بدنا
سے لگاؤ ہے یا اس سے قطع نظر میری ذات ہے، میری شخصیت سے بھی محبت ہے۔"

"تم نے یہ سوال پہلے کیا ہو تا تو میں جواب دیتا کہ باذوق شخص پہلے کتاب کاسرودان دیکھتا ہے کہ وہ کس حد تک خوبصورت ہے اور اس کا عنوان کیسی معنویت رکھتا ہے اللہ دیکھتا ہے کہ وہ کس حد تک خوبصورت ہے اور اس کا عنوان کیسی معنویت رکھتا ہے اللہ کے بعد وہ کتاب کلور اس کا خوان کیسی معنویت رکھتا ہے اللہ کے بعد وہ کتاب کھول کر پڑھتا ہے۔ کتاب اندر سے خوبصورت ہو تو اس کی خوال ا

ریں ہے ہور وہ کتاب کھول کر پڑھتا ہے۔ کتاب اندر سے خوبصورت ہو تو اس کی خوبا ' اعتراف کیا جاتا ہے۔ ہر عورت ایک کتاب ہے جس کا سرِ ورق پہلے دیکھا اور پڑھا جاتا ہے اس سرِ ورق میں کشش ہو تو پھر دین مہر کی ادائیگی کے وعدے پر وہ کتاب کھول کر پڑھی جاتی ہے اس کے بعد اس عورت کی ذات اور شخصیت سے محبت ہوتی ہے مگر تم خلاف بستور پہلے اپنی شخصیت کا اعتراف کرانا جاہتی تھیں۔" اس رات میں نے کما۔ "میرے جسم و جان کے مالک! میں بیان نہیں کر سکتی کہ اپنا

اس نے کہا۔ "جب ہم وو چار برس کے بعد عراق سے واپس آئیں گے تو ہمارے

گھر آباد کر کے کتنی خوشی مل رہی ہے اگر میہ مکان جمارا اپنا ہو تا تو کہیں زیادہ مسرتیں

"میرا تو کچھ بھی نہیں ہے 'جو تمہارا ہو سکے۔" "تم جو ہو۔ تمهارے بعد مجھے اور کچھ نمیں چاہئے۔"

میں نے اس کے شانے پر سرر کھ دیا۔ مجھے ایسی مسرتیں مل رہی تھیں جو اب تک خواب تھیں اور ایک نیا گھ اپنا گھر بسانے کی مسرتوں کو تو صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ اس گھر کے لئے وہ اپناسب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہے۔ میں مہرماہ چار پانچ سو روپے بچایا كرتى تھى۔ دس برسوں میں میرے پاس كثيرر قم جمع ہو گئی تھی جس طرح ايك مرد تمام عمر کی کمائی اپنی گھروالی پر خرچ کرتا ہے ای طرح میں اپنے گھروات لے پر فرچ کررہی تھی۔ میں نے تین دنوں میں چو لہے ہانڈی اور گھر گر ہستی کا تمام سامان چھید کر اس گھر کو فرنیچر اور پردول سے آراستہ کرویا۔

مالک مکان کی ایک بیوی اور دو جوان بیٹیاں تھیں۔ میں نے ان سے کمہ دیا تھا کہ اسی گھر میں جواد فنی سے میرا نکاح بر هایا جائے گا۔ لاہور سے میری سررست ڈاکٹر ساجدہ را مھور آئیں گی اور جواد فنمی کے چند دوست بھی شریک ہوں گے۔ مالک مکان کی بیوی نے نکاح پڑھوانے اور باراتیوں کو کھلانے بلانے کا سارا انتظام اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ میں نے اسے مزید ایک ہزار روپے دے دیئے تھے۔ ڈاکٹر ساجدہ راٹھور نے فون پر وعدہ کیاتھا کہ وہ شام کی فلائٹ سے آئیں گی اور میری خوشیوں میں شریک رہ کر چند گھنٹوں کے بعد واپس چلی جائیں گی' انہوں نے وعدہ بورا کیا اور بوں میری شادی اور خانہ آبادی کا مرحلہ

مالک مکان کی بیٹیوں نے ولمن کا کمرا بڑی خوبصورتی سے سجایا تھا۔ میں نے سرخ جوڑے میں پھولوں کی سے پر بیٹھ کر اس کمرے کو دیکھاتو آئکھوں میں آنسو آ گئے۔ دی برس پہلے درندوں نے مجھ سے میہ حق چین لیا تھا کہ مجھی مجھے عزت آبرو سے سماگ کی سیج نصیب ہو گی۔ اب نصیب ہوئی تو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے آ تکھیں بھیگ گئیں۔

اس رات میں نے جواد کو اپنے وجود کی پاکیزگی اور سچائی دی۔ سچائی اس کئے کہ میرے کردار میں کوئی غلاظت نہیں تھی۔ دس برس پہلے میں جراً جس طرح میلی کی گئ تھی اس میل کو رگڑ رگڑ کر وهونے اور ختم کرنے کے لئے کسی مرد کو چور رائے ہے آنے نہیں دیا۔ ساگ کی سیج پر کمہ سکتی ہوں کہ میں جواد کے لئے دس برس تک جذبات کو کیلتی رہی اور جو شیطانی خواہشات کم عمری میں پیدا کر دی گئی تھیں انہیں نوچ نوچ کر اینے اندر سے نکالتی رہی۔ میں نے نیک نیتی سے اپنے کردار کی تطمیر کی تھی۔ جس کے

صلے میں مجھے جواد جیسا تجھرو مرد حاصل ہوا تھا۔

یاس لا کھوں روپے ہوں گے۔ لا کھ ڈیڑھ لا کھ میں کچی چھت والا بڑا سا مکان بنا لیس گے۔''

ومیں نے کہا۔ "انشاء اللہ! صرف دو برس میں کافی رقم ہوجائے گی- میں چاہوں تو کل ہی ہے ایک چھوٹے سے مکان کی تغمیر شروع کروا سکتی ہوں۔ میرے پاس تقریباً

عاصل ہو تیں۔ آ'

عالیس ہزار رویے ہیں۔"

وہ کیٹا ہوا تھا۔ ہڑبرا کر اٹھ بیٹا۔ "چالیس ہزار؟ کیا تم نے چالیس ہزار رویے کما

مجھے اس کی حیرانی سے خوشی ہوئی اور یہ فخر بھی کہ میں ایک چونکا دینے والی رئیسہ

ہوں۔ اس نے سمانے کے لیمپ کو آن کر کے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا پھر ہو چھا۔ "نداق کررہی ہو؟"

میں نے جواب میں اسے بنایا کہ ڈاکٹر ساجدہ راٹھور مجھ پر کس طرح مہریان رہیں اور س طرح کامیاب زندگی گزارنے کے طور طریقے بتاتی رہیں۔ ان کی ہدایات پر عمل

كرتے ہوئے ميں نے دس برس ميں اتنی رقم جمع كى ہے۔ "اس نے بوچھا۔" اتن بردی رقم کمال ہے؟"

''لاہور کے ایک بینک میں ہے۔''

"تم يال رہتى ہو اور رقم وہال ركھتى ہو اگر اچانك برے وقت ميں رقم كى ضرورت پیش آئے تو؟"

"خدانه کرے کوئی برا وقت آئے۔"

"میں بھی میں کہنا ہوں' خدا نہ کرے بھی ایبا ہو مگر حادثے اور مصبتیں اچانک نازل ہوتی ہیں۔"

> "اس کئے شادی کی ہے۔ ایسے وقت میں شوہر کام آتا ہے۔" "آن؟ ہاں! وہ تو ٹھیک ہے مگر میری شخواہ بہت کم ہے۔"

"میری تنخواه اس میں شامل کرو- زیاده ہو جائے گی-"

"درست کهتی ہو مگر علاج اور دوائیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں-"

"اس کی فکر نه کرو- مجھے یا خدانخواستہ شہیں کچھ ہوا تو ہمارا مفت علاج ہو گا۔

دوائیں بھی مفت ملیں گی۔" وہ بستر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ إدهرے أدهر شلنے لگا۔ میں نے پوچھا۔ "مجھے چھوڑ کر

یریڈ کیوں کر رہے ہو؟" وہ آیا پھر جھے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر بولا۔ "تم بہت نادان ہو۔ نادانوں سے بھی زیادہ نادان ہو۔ بھلا کوئی اپنی دولت بھی کسی دوسری جگه رکھتا ہے۔"

"وہ رقم جمال بھی ہے محفوظ ہے۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟"

''میں تنہیں اور تمهاری ہرچیز کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔'' میں نے بستریر سے اٹھ کر اتیجی کھولی۔ اس میں سے مینک کے کاغذات اور ڈپازٹ

بك نكال كر دكھائى۔ وہ توجہ سے ايك ايك كو يرصف لكا۔ ميں نے كما۔ "تم ميرى جرچيز كو اینے پاس دیکھنا جاہتے ہو انچھی طرح دیکھو۔ یہ کاغذات ای گھر میں تمہارے قریب رہا

"كين عاصمه بيه تو محض كاغذات بين- رقم تولامور مين ہے-" "تم كيول جائي موكه وه رقم يمال لاوك؟ تجي مقدر خراب مو كا اور رقم كي ضرورت ہو گی تو ایک فون کرنے پر ڈاکٹر صاحبہ میری ضرورت کے مطابق میرا مسکلہ حل

"جهارے معاملات میں کسی تیسری ہستی کو نہیں آنا چاہئے۔"

"وہ تیسری نہیں پہلی ہیں- تم سے بھی پہلے میری زندگی کو بنانے اور سنوارنے والی الی ہستی ہیں جن کے خلاف میں ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کروں گے۔" "ق چر صاف کمہ دو میری کوئی اہمیت شیں ہے۔ تہماری تظروں میں میرا کوئی مقام

تہیں ہے۔ میری باتوں اور مشوروں میں کوئی وزن نہیں ہے۔ میں بہت ہلکا اور گرا ہوا

"کیا اوٹ پٹانگ بول رہے ہو؟ مجھ سے بردی حماقت ہوئی کہ پہلی ہی رات میں ا اپنے بینک بیلنس کا ذکر کر دیا۔"

وہ منہ پھیر کرلیٹ گیا' میں بھی لائٹ آف کر کے لیٹے ہوئے بولی۔ "میں نے بیک بیلنس کا ذکر کر کے حماقت نہیں کی' اپنی حیثیت معلوم کر لی۔ تمہیں میری نہیں چالیس ہزار کی ضرورت ہے۔"

میں بھی اس کی طرف ہے منہ پھیر کرلیٹ گئی۔ ان لمحات میں میری انا کو تھیں پینج ربی تھی۔ میں نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا تھا لیکن میری فراغدلی اور نئی دلمن

ی سوغات کم پڑگئی تھی۔ جالیس ہزار کے بغیر میرا کوئی وزن نہیں رہ گیا تھا۔ مجھے ڈاکٹر صاحبہ کی ماتیں یاد آئیں۔ انہول نے حرانی سے پوچھا تھا۔ "تم نے دو ہی ، نوں کی ملاقاتوں میں اسے کیا دیکھ کر پند کیا ہے؟ میں تمہاری خوشی میں شریک ہونے آئی ہوں رنگ میں بھنگ نہیں ڈالول کی لیکن تم نے دس برس میں جلدی نہیں کی دو دن میں

جلدی کرکے الی غلطی کی ہے جس کا احساس تہمیں بعد میں ہو گا۔" میں نے یوچھا تھا۔ "آپ نے جواد کے سلام کا جواب دیا۔ صرف دو جار ہاتیں کیں پھر چند منٹوں میں کیسے جان لیا کہ میرا انتخاب غلط ہے؟" .

"میں نے مجھی متہیں کچھ ہدایات دی تھیں جنہیں تم بھول کئیں۔ جو شخص تنا ہو اور اپنا خاندانی پس مظربتانے سے گریز کرتا ہو۔ جس کی شادی میں نزدیک و دور کا کوئی رشتے دار نہ آئے تو وہ اپنے خاندان اور اپنے گھر کا دھتکارا ہوا ہو تا ہے۔ تم بھی بے گھر

اور بے خاندان ہو لیکن میری اور لاہور وو من ایسوسی ایش کی سریر ستی تنہیں حاصل ہے۔ کیا جواد معاشرے کے کسی معزز اور معروف شخص کو ضامن یا سرر ست کی حیثیت ے پین کر سکتاہے؟"

میں جواب نہ دے سکی۔ کیول کہ میں نے جواد سے الی کوئی ضانت نہیں مانگی تھی ادر اب مند پھیر کر لیٹنے والا کردار سمجھ میں آ رہا تھا اور آئندہ بھی سمجھنے کے لئے پتا نہیں کیا کچھ رہ گیا ہو گا۔ رات کے پچھلے پہراس نے کروٹ لی اس کا ہاتھ میرے بدن پر آیا پھر اس نے یوچھا۔ "سو گئیں؟"

میں بھلا کانٹوں کے بستر پر کیسے سو سکتی تھی مگر خاموش رہی۔ اس نے تاریکی میں مجھے این طرف گھمالیا پھر کما۔ ''اٹھو! کیا یہ رات سونے کے لئے ہوتی ہے۔'' میں نے طے کر لیا تھا کہ نہیں بولوں گی لیکن اس کی قربت بڑی طالم تھی آگر مُردہ ہوتی تب بھی اس کی قربت سے جی اٹھتی۔ وہ بڑا فنکار تھا۔ مُردے جلانا جانتا تھا۔ ساز غاموش پڑا رہے تو اسے بجانا آتا تھا۔ جذبات کی لوڈ شیڈنگ کرو تو سونچ کے ایک بٹن ہے

بران کی کائنات میں بجلی دوڑا دیتا تھا۔ میری بے اختیاری نے سمجھا دیا کہ میں اس کے

اختیار میں رہنے لگی ہوں۔ کوئی کب تک سحر پھونک سکتا ہے۔ دو سری صبح سحر نکلی تو ہو شمندی ہے سوچنے لگی اب تو یہ اپنا مرد ہو چکا ہے خود کو اس کے حوالے کر چکی ہوں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اسے

بھوڑ کر دو سرے کو پکڑوں' میری حیا گوارا شیں کرے گ- ایسی ہی بے راہ روی اختیار 

آخری دن تک اسے پیار دوں گی اور برهایے کی آخری سائس تک اس کے کام آتی رہوں گی لیکن اس کی خود غرضی اور کم ظرفی سے شکست کھا کراس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گ۔ میں نے عزت دی تھی 'کوئی مذاق نہیں کیا تھا۔ مارے ابتدائی چند روز بوے عیش و آرام میں گزرے۔ میں نے اسپتال سے اور

اس نے گیراج سے ایک مفتے کی چھٹی لی تھی۔ ہم راتوں کو جاگتے تھے اور دن کو سوتے تھے۔ وہ پیار و محبت کے دوران مستقبل کو خوشگوار بنانے کے لئے کمبے کمبے منصوبے بناتا تھا جب کہ اس کی جیب میں اپنا ایک روپیہ نہیں ہوتا تھا۔ اس نے مجبوری بتائی تھی کہ شادی کے ایک ہفتے بعد شخواہ ملے گ۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ ''تم برسوں سے ملازمت کر رہے ہو اور گراج کے مالک نے متہیں شادی کے لئے ایڈوانس رقم نمین

"میں کسی ایک گیراج میں متقل کام نہیں کرتا ہوں۔ بھی کوئی زیادہ "نخواہ دیتا ہے یا تھی تھی گیراج والے سے جھکڑا ہو جاتا ہے تو میں کام چھوڑ دیتا ہوں۔ بار بارچھوڑ کر جانے والے کو کوئی ایڈوائس نہیں دیتا۔"

"اب تم بوی والے ہو۔ بچوں والے بھی ہو جاؤ گ۔ تماری دمہ داریال برطتی جائیں گی اب مجھی جھٹرا کر کے کام نہ چھو ڑنا۔ یہ مکان کرائے پر لینے اور تمام گھر کا سامان خریدنے سے لے کر شادی تک میری رقم خرچ ہو رہی ہے کیاتم چاہتے ہو آئندہ بھی میں ہی گھر کے اخراجات بورے کرتی رہوں؟"

" بھی احسان نہ جناؤ۔ یہ صرف میرا نہیں تہمارا بھی گھرہے اگر اپنے گھرے کئے کچھ کرتی ہو تو مجھ پر احسان اور سخاوت نہیں کرتی ہو۔ رہ گئی میری بات تو شخواہ ملنے <sup>رو</sup> میں اس گھر میں اپنے کھانے پینے کا بل ادا کر دوں گا۔''

میں نے غصے سے بھڑک کر ہو چھا۔ "کیا میں نے گھر نہیں بسایا ہے؟ ہوٹل کھول رکھا ہے کہ یہاں کھانے پینے کابل ادا کرو گے۔ کیا تم مجھے ہوٹل میں سونے والی عورت سمجھ کر

"تم احسان جناؤ گی تو مجھے غصہ آئے گا اور غصے میں تو کوئی بھی الٹی سیدھی بات زبان ہے نکل جاتی ہے۔"

"میں النی سید هی بات سننے کی عادی نهیں ہو۔ اس گھرکے جو اخراجات ہیں وہ جم آدھے آدھے برداشت کریں گے۔"

"تمهاری تنخواہ زیادہ ہے میری کم ہے اس حساب سے تہیں زیادہ اخراجات

برداشت كرنا چا<sup>مني</sup>س-" "مرد تو ہر معاطے میں برتر ہو تا ہے۔ تم شخواہ کے معاملے میں کم تر کیوں بن رہے ہو۔ زیادہ محنت کرو اوور ٹائم کرو۔"

ومیں تو تمهاری توقعات سے زیادہ کما سکتا ہوں اگر میں اپنا گیراج قائم کراوں مم از هم ماہانہ وس ہزار کی آمدنی ہوا کرے گی۔"

میں اس کی او نچی اڑان کا مقصد سمجھ گئی۔ اس کی بات سی ان سنی کر کے بچن میں آ

ائی۔ رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ اسے مایوسی ہوئی کہ ماہانہ دس ہزار کی آمن کا آئیڈیا مجھے چونکا نہیں سکا تھا۔ وہ کچن میں آ کر بولا۔ "میں چاہتا ہوں کہ میری آمدنی اتنی ہو جائے کہ چھرمیں متہیں ملازمت نہ کرنے دوں۔ اپنی جان کو گھر کی ملکہ بنا کر رکھوں۔"

«جس دن گھر کی ملکہ بن کر آرام کروں گی اس رات تھی کے چراغ جلاؤں گی-" "وجنهي البحى يقين نهيس آئے گا۔ ميرے ساتھ ناظم آباد گول ماركيث چلو۔ مين رود

واپس جا رہا ہے۔ پورا کارخانہ پیکیس ہزار میں دے کر جانے کو تیار ہے۔ وہ بھی اس کئے ستاوے رہا تھا کہ مجھ سے برسوں کی یاری ہے ورنہ اس کار خانے کی یو زیش پیچاس ساٹھ

پر گاڑیوں کی ریپڑنگ کا کارخانہ ہے۔ خوب کام چلتا ہے۔ اس کا مالک بنگالی ہے۔ ڈھاکا

ہزارہے کم نہیں ہے۔" " دمین کار دباری باتیں نہیں سمجھتی ہوں۔ تم خود اپنا بھلا برا سمجھو۔"

"میں نے انچھی طرح سوچ سمجھ لیا ہے' اس کارخانے پر ایک بڑا سا سائن بورڈ لگاؤل گا اس پر جلی حرفوں میں لکھا ہو گا۔ عاصمہ کار ریپئر نگ ور کشاپ' نیزنٹی اور پرانی

کاروں کی خریدو فروخت بھی ہوتی ہے۔"

"میں کمہ چکی ہوں کہ کاروبار کی باتیں مجھ نے نہ کرو اور نہ میرے نام سے کاروبار

''کیاتم اس کئے کترا رہی ہو کہ تمہاری رقم ڈوب جائے گی؟ میری جان! وہ ایسا چلتا ہوا کاروبار ہے کہ ......"

میں نے بات کاف کر یو چھا۔ "میں نے یہ کب کما ہے کہ اپنی رقم لگا رہی ہوں جس ک دُوہے کا اندیشہ مجھے ہے؟ کیا میں نے تہمیں پچیس ہزار روپے دینے کا وعدہ کیا تھا؟" وہ ذرا انچکیایا پھر بولا۔ "میں تمہارا شوہر ہول" تم سے ملازمت تہیں کرانا چاہتا تمہیں ِ آرام اور سکھ پنجانے کے لئے کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ تہیں میرے ساتھ بھرپور تعادن

''جہاں تک تعاون کا تعلق ہے میں تمہارے کارخانے میں مزدوری کر سکتی ہوں لیکن رقم لگانے کی بات نہ کرو۔''

"اعتراض کی کوئی معقول وجه بتاؤ-"

"وو وجوہات ہیں۔ بینک کے چالیس میں سے تئیں ہزار قِکس ڈیازٹ میں ہیں۔ چھ برس گزر چکے ہیں۔ آئندہ چار برس کے بعد وہ رقم دگنی ہو جائے گ۔ جھے تئیں کی جگہ ساٹھ ہزار روپے ملیں گے۔ میں تہمارے کاروبار کے لئے دگنی آمدنی کو لات نہیں ماروں

گ۔ چار برس سے پہلے ایک روپیہ بھی بینک سے نہیں نکالوں گ۔" وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا پھر جھنجلا کر بولا۔ "تم نے فیکس ڈیازٹ کی بات پہلے کیوں ۔

یں ہماں .

"دمیں نے بنک کے تمام کاغذات تہیں وکھائے تھے۔ جمھے کیا معلوم تھاتم انگریزی اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے ہو۔ میرے اعتراض کی دو سری وجہ سے کہ ہم چھ ماہ کے بعد ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ یمال تم کس کے بھروسے پر کاروبار چھوڑ کر جاؤ گے؟"

ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ یمال تم کس کے بھروسے پر کاروبار چھوڑ کر جاؤ گے؟"

"جب کاروبار خوب چلے گاتو میں باہر نہیں جاؤں گا۔"

"میں نے مہیں یماں چھوڑ کر جانے کے لئے شادی نہیں کی ہے۔ میں نے مہاری خاطر عراق جانے کے کاغذات پر دستخط کئے ہیں۔ ہم ہر حال میں وہاں جائیں گے۔ کی کاروبار کے لئے نہ سوچو۔ ایک کاریگر یا مستری کی طرح پانچ چھ ماہ گزار لو۔ دو سال بعد واپس آکر سوچیں گے یہاں کیا کرنا ہے۔"

مجھ سے بھاری رقم وصول کرنے کی پلاننگ دھری رہ گئی۔ وہ تلملا کر بولا۔ ''میں نے کار خانے کے مالک کو رقم کی ادائیگی کا بڑے فخرسے وعدہ کیا تھا۔ تم نے جھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔''

"" من مند ند و کھاؤ۔ میں جاکر معذرت کرلوں گی ' مجھے اس کا پتا ہتاؤ۔ " جواد نے پتا نہیں بتایا۔ غصے میں بزبرا تا ہوا چلا گیا۔ وہ ایسے ہتھکنڈوں سے میری رقم نکلوانا چاہتا تھا۔ میں عام بیویوں کی طرح اس کے پیش کئے ہوئے سبز باغ دکھے لیتی اس کا باتوں میں آ جاتی تو اپنی ساری جمع ہونجی اس کے نامعلوم کاروبار میں ڈبو دیتی۔

اس رات میں نے دستک کی آواز س کر دروازہ کھولاتورہ نشے میں لڑ کھڑا تا ہوا اندر آیا۔ شادی کے بعد پہلی بار پی کر گھر آیا تھا۔ میں نے پوچھا۔ ''اس حالت میں کیوں آئے ہو؟ یہ گھرے طوائف کا کوٹھا نہیں ہے۔''

دہ گرنج کربولا۔ "جانتا ہوں یہ ایک مکار عورت کا شیش محل ہے اس محل میں وہ چالیں ہزار کے جھولے میں جھولتی ہے اور ایک شوہر کی مجوربوں کا نداق اڑاتی ہے۔ آج میں نے غم غلط کرنے کے لئے بی ہے۔"

"جواد! میں نے یہ گھر شراب پینے اور غلط طور سے زندگی بسر کرنے کے لئے نہیں بایا ہے۔ آج میں برداشت کر لیتی ہوں کل سے پی کر آؤ گے تو دروازہ نہیں کھولوں

"کیے نہیں کھولو گی۔ تم بینک کا دروازہ نہیں کھولتی ہو گھر کا دروازہ تو تمہارا باپ بھی کھولے گا۔"

"خبردار! ميرے باپ كون على من لانا۔ ورند ......"

بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے میرے منہ پر زور کا طمانچہ مارا۔ کیا زبردست ہاتھ تھا۔ میں دو مری طرف گھوم گئ اس نے میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر کہا۔ "دو کوڑی کی نرس! تیری اوقعات کیا ہے کہ میرے ساتھ بسر او قات کرے۔ میں مرد ہوں۔ مجبور نہیں ہوں اگر ابھی پاؤں زمین پر مار دوں تو چالیس ہزار نوٹ باہر نکل آئیں گے۔" وہ میرے بالوں کو مٹھی میں لے کر جھنے دے رہا تھا۔ میں تکلیف کی شدت سے دہ میرے بالوں کو مٹھی میں لے کر جھنے دے رہا تھا۔ میں تکلیف کی شدت سے چین ہوئی بولی۔ "جواد! بہت چیتاؤ گے " یہ گالیاں " یہ زیادتیاں تہمیں بہت ممنگی پڑیں گی۔ فیریت جا جھے چھوڑ دو۔"

اس نے مجھے اور دو چار ہاتھ جمائے پھر ذور سے دھکا دیا۔ میں سامنے رکھی سنگار میر کے آئینے سے کرائی۔ آئینہ ٹوٹا تو مجھے اپنے چرے پر اپنا ہی گرم ابو محسوس ہوا۔ آئینے کے کئرے کئرے میں' میں کئرے کئرے ہو کر نظر آئی۔ ہر کئڑے پر میرا چرہ الهولهان دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے زخم کھانے کے بعد مجھے چکرا کر گر جانا چاہئے تھا لیکن میں خت

جان ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ آپریش تھیٹر میں انسانی جسموں کی چر پھاڑ اور لہو کے

کھاتی رہتی ہیں۔ جب ہم قانون کی مدد سے ظالم شوہر کو مہریان بنا سکتی ہیں تو ہمیں ایسا مرور کرنا جائے۔" تقانے کا انچارج آگیا۔ میری ہم ہم پٹی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے پرس میں سے ایک کارڈ نکال کر پولیس افسر کو دیتے ہوئے کہا۔ ''میں لاہور وومن ایسوسی ایشن کی ممبر ہوں۔ اس کی ایک برائج یمال بھی ہے۔ ان معزز خواتین کو میری اس حالت کاعلم ہو گاتو وہ اس معاملے کو عدالت میں لے جائیں گی۔"

و اکثر نے کہا۔ ''ایسے شرابی شوہر کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہئے۔ یہ تو خیریت ہوئی کہ صرف پیشانی زخمی ہوئی ہے۔ ورنہ یورا چیرہ بدنما ہو سکتا تھا۔" ا فسرنے مجھ سے یو حیا۔ "تسمٹر! تم کیا جاہتی ہو؟"

رہتا ہے' گھر کی بات تھانے میں نہ لے جاؤ۔"

"میں تنهائی میں کچھ کہنا جاہتی ہوں۔"

ڈاکٹر' نرسیں اور وارڈ بوائز وہان سے چلے گئے۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا پھرافسر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے پرس سے ایک ہزار روپے نکال کراس کی جیب میں رکھ دیئے' وہ بولا۔ ''بیہ کیا کر رہی ہو؟''

میں نے کہا۔ ''اس اسپتال کے ذریعے ہونے والے کتنے ہی پولیس کیس دیکھ چکی ّ موں- ہمارے آپ کے ورمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔"

" تھیک ہے " آگے بولو۔"

"میں اینے شوہر کو بہت چاہتی ہوں۔ وہ میری زندگی کا پہلا مرد ہے اور وہی آخری او گا۔ میں اسے ول سے چاہنے کے باوجود سر پر چڑھانا نہیں چاہتی۔ آپ اسے تھوڑی سزا

"اپ گھر کا ایڈریس لکھو۔ میرے سپاہی اے بکڑ کر تھانے لے آئیں گے۔" میں نے پالکھ کر دیا پھر افسرے پوچھا۔ 'کیا آپ اس سے تحریری بیان لے سکتے

سب ہی کو مجھ سے ہدردی تھی۔ وہ میری مرضی کے مطابق عمل کرنے گئے۔ ایک

دیمی ہم عور تول کی مکروریاں ہیں۔ بے چارے شوہر کو سزا سے بچانے کے لئے اس

زں مسیلی نے کہا۔ ''غصہ تھوک دو آخر وہ تمہارا شوہرہے۔ میاں بیوی میں ایسا ہو تا ہی

ی عزت رکھنے کے لئے اور اس کی مختاج رہنے کے لئے ساری عمراس کے لات جوتے

ایل کہ وہ شرابی جواری ہے' اس کے برے اعمال کے باوجود اس کی بیوی عاصمہ اس کے ماتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے للذا جب تک عاصمہ نہیں چاہے گی وہ اسے طلاق نہیں دے

اڑتے ہوئے چھینٹے دمکھ چکی ہوں' میں نے غرا کر بلٹتے ہوئے جواد کو دیکھا۔ وہ میری طرف بشت کئے جیب سے ایک چھوٹی می بوش نکال کر منہ سے لگا رہا تھا۔ میں تیزی سے چلتی ہوئی دو سرے کمرے میں آئی علیابوں سے الماری کھولی اس میں ے پرس نکالا۔ الماری کو دوبارہ بند کیا پھرایک جادر اپنے اوپر ڈالی- دو سرے کمرے ہے۔ اس کی آواز آئی۔ "اے، تم کمال ہو؟ ادھر آؤ اور اپنے مجازی خدا کے سامنے کان پکڑ کر

معافی مانگو اور وعدہ کرو کل ہی لاہور ہے اپنی تمام رقم بہال ٹرانسفر کرواؤگ۔" میں تیزی ہے چلتی ہوئی ہاہر آگئی۔ اپنے چرے کو اچھی طرح چھپالیا۔ رات کے گیارہ نج رہے تھے۔ گلیاں سنسان تھیں۔ جاندنی چوک کے پاس ایک ٹیکسی نظر آئی۔ میں نے تیجیلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ''سول اسپتال چلو۔''

ڈرائیورنے سر گھماکر کر مجھے بیچیلی سیٹ پر دیکھا پھرانی مو مچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ ''خوب پر دہ ہے کہ چادر میں چھپی ہبیٹھی ہو۔ کہاں سے بھاگ کے آئی ہو- مکھڑا تو میں نے چرے سے چادر ہٹائی تو وہ ایک دم سے گھبرا گیا۔ اسے ایساہی لگا ہو گاجیے

المومیں نہائی ہوئی کوئی چڑمیل ٹیکسی میں آگئی ہے۔ وہ ذرا پیچھے ہو کربولا۔ "کون ہوتم؟" "تهماری مال ہوں۔ قبرہے اٹھ کر آئی ہوں۔ فوراً اسپتال چلو۔" "میں نہیں جاؤں گا۔ یہ پولیس کیس معلوم ہو تا ہے۔" "میں نے تم جیسے لوگوں سے نمٹنا اچھی طرح سکھ لیا ہے اگر تم نے گاڑی اشارث

نہ کی تو چیخنا شروع کر دوں گی۔ پولیس کو تمہارے خلاف بیان دوں گی کہ تم نے سیجھے لہولہان کیا ہے۔" یہ سنتے ہی اس نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ "خلدا

کے لئے مجھے نسی مصیبت میں نہ پھنسانا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بیجے ہیں۔ بیوی تیار

میں خاموش رہی اس نے مجھے اسپتال پہنچا دیا۔ وہ اسپتال کویا میرا گھر تھا وہاں سب ہی میرے اپنے تھے۔ میری حالت پر سب ہی کو تشویش ہوئی' ایمر جنسی کیس اٹینڈ کر کے والے ڈاکٹرنے یو چھا۔ "بید معاملہ کیاہے؟"

میں نے کہا۔ "آپ اسے پولیس کیس بنائیں اور میڈیکل رپورٹ کے پیشِ نظر قریمی تھانے کے انجارج کو کال کریں۔"

گالیعن طلاق کیطرفہ نہیں ہوگ۔ اے عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔"
"دسسٹر! میہ کوئی بردی بات نہیں ہے۔ میں اس کے باپ سے بھی الیا بیان لے سکم
مول ۔"

ہم کمرے سے باہر آئے۔ افسرنے ایک سپاہی کو میرے گھر کا پتا دے کر کما۔ "یمال جواد فنمی نام کا ایک بندہ ہے۔ ابھی نشے میں ہو گا۔ اسے پکڑ کر تھانے لئے آؤ۔"

بواد من ما مایک بدر منته منافعت است. سپاہی چلے گئے۔ ایک سسٹرنے کہا۔ "عاصمہ! آج کی رات تم ہمارے پاس رہ جاؤر۔ شو ہرکے پاس نہ جاؤ۔"

کی میں نے کہا۔ "نیمی تو موقع ہے شوہر کے پاس رہنے کا۔ آج کی رات وہ کبھی نہیں اللہ اللہ کا۔"

میں پولیس افسر کے ساتھ تھانے میں آئی۔ وہاں افسر نے مجھے چائے بلائی۔ تھوڑی در بعد تین سپاہی جواد کو پکڑ کر لے آئے۔ شاید راستے میں پٹائی کی ہو گی۔ اس لئے وہ قدرے ہوش میں تھا۔

مدرت ، رسی میں میں میں میں ہے۔ مجھے وہاں دیکھ کرچونک گیا۔ افسرنے اسے دیکھتے ہی کما۔ ''ارنے جواد فنمی ہے ہے؟ یہ تو دوبار میرے جہتے چڑھ چکا ہے۔ کیوں ہے! اپنے باپ کو پہچان رہا ہے؟''

جواد نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکا لیا۔ مجھے بڑا ترس آیا پھر میں نے دل کو سخت کرتے ہوئے کہا۔ دومیں نے تم سے کہا تھا کہ میرے باپ کو چھٹے میں نہ لاؤ لیکن تم شو ہرول کو غصہ آتا ہے تو بیوی کو سب سے پہلے مال باپ کی گالیاں دیتے ہو او بد بیچاریاں ای طرح خاموشی سے سن لیتی ہیں جیسے ابھی تم آفیسرکو باپ سمجھ کر ہاتھ جوڑ رہے ہو۔"

وہ بے کبی سے بولا۔ ''میں نشے میں تھا' مجھ سے بھول ہو گئی۔'' میں نے افسر سے بوچھا۔ ''میرے میاں صاحب دو بار حوالات میں کیوں آئے نہ ۵''

"ایک بار سمندر کے ساحل پر ایک عورت کے ساتھ پیڑا گیا تھا۔" میرے ذہن کو جھٹکا سالگا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بدکار بھی ہو گا۔ وہ لالچی اور خودغرض تھا اس کی یہ خرابیاں میرے لئے قابلِ برداشت تھیں لیکن بدکاری سے تو جھے اپنی زندگی کے پہلے بدکار حادثے سے نفرت چلی آ رہی تھی۔ یہ جھے نیا زخم لگا کہ دس برس پہلے کی طرح پھرایک بدکار میری زندگی میں شوہرین کر آگیا تھا۔

میں نے حقارت سے کما۔ "آفیرا میں اسے معاف نہیں کروں گی اور اس کا پھیا بھی نہیں چھوڑوں گی۔ آپ اپنی کارروائی کریں۔"

ا فرکے تھم سے سپاہی اسے حوالات میں لے گئے تھے تھوڑی در بعد اس کی آہیں' کراہیں اور چینیں سنائی دینے لگیں۔ ایسے وقت میں جھے ایک سنگدل اور بے وفا ہوی کما ہا سکتا ہے میں مار کھا کر خاموش رہتی تو وفادار کملاتی۔ ہمارے ہاں وفاداری کی کسوئی بدل گئے ہے۔

وہ جیسے جیسے چیخ رہا تھا مجھے لاہور کا وہ تھانے داریاد آ رہا تھا جو پندرہ برس کی ایک لڑکی کی دھیاں اڑا رہا تھا' وہ لڑکی چیٹر رہی تھی چلا رہی تھی' لیکن کوئی اس بے حیا تھانے دار کے عذاب سے بچانے والا نہیں تھا۔ وہ معصوم لڑکی میں تھی' اب سنگدل بن کراپنے شوہر کی چینیں مندر کے کنارے اس عورت کی چینیں شوہر کے جینیں مندر کے کنارے اس عورت کی چینیں نہیں من ہوں گی جس کے ساتھ رکھ ہاتھوں گر فار ہو کر اسی حوالات میں آیا تھا۔ اس نے گھر کے اندر پٹائی کرتے وفت میری بھی چینیں نہیں سنی تھیں۔ جھے ایسے ہی حالات نے گھر کے اندر پٹائی کرتے وفت میری بھی چینیں نہیں سنی تھیں۔ جھے ایسے ہی حالات نے ساتھ رہے۔

علی میں نے اس کے لئے گھر لیا تھا' اپنے پییوں سے اس کی شادی کرائی تھی' اسے ملک علی ہے اس کی شادی کرائی تھی' اسے ملک سے باہر لے جانے والی تھی۔ ساری زندگی اس کی پرورش کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی پھر بھی میں اس کے لئے کچھ نہیں تھی۔ عورت جب تک خود کو پچھ ثابت نہ کرے شوہر کے ساتھ آبرو مندانہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اذدواجی زندگی میں بھیشہ ''پچھ نہیں'' رہتی ہے۔ بہت حوالات سے نکال کر افسر کے سامنے لایا گیا تو وہ مجھے ایسی رحم طلب بھی دیکھ رہا تھا جیسے اب میں اس کی نظروں میں ''پچھ'' ہو گئی ہوں۔

افسرنے پوچھا۔ "کیوں بع! ہڈیاں کیا بول رہی ہیں؟"

وہ ہاتھ جو ڈ کر بولا۔ ''خدا کے <u>' لئے مجھے</u> معاف کر دیں۔ میں مبھی بیوی پر ہاتھ شیں اٹھاؤں گا۔''

"تیری میہ بیوی کیسیٰ ہے؟"

"حضور! ہیرا ہے۔ نیک بندی ہے۔ میں نے اس کی قدر نہ کی۔" "چل یمال بیٹھ جا اور اپنی گھروالی کا قصیدہ لکھنا شروع کر دے۔ یہ کاغذ ہے اور ہی

تا الم آخرین بیه ضرور لکھنا کہ بیوی کو سکھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں چھوڑے گا۔" وہ لکھنے لگا۔ "میں مسمی جواد فنمی ولد صد محمد خان بیہ اعتراف کرتا ہوں کہ آج سکس

م<sup>یں نے</sup> مجرمانہ زندگی گزاری ہے۔'' میں نے کما۔ ''یہ بھی لکھو کہ کیسی مجرمانہ زندگی رہی ہے۔''

ال نے لکھا۔ "میں شراب بیتا ہول 'جوا کھیلا ہول ' ایک بار جوئے کے اڑے میں

پکڑا گیا۔ وو سری بار سمندر کے کنارے ایک عورت کے ساتھ کرفتار ہوا۔ تھانے میں

"الی ہی باتیں بولوں کو خوش کرتی ہیں۔ میں تمہیں صرف اپنے نام کر کے خوش ہونا چاہتی ہوں مگر تم نے اعتبار کھو دیا ہے۔"

"میں جلد ہی تھویا ہوا اعتبار بحال کر لوں گا۔"

"خدا کرے ایبا ہی ہو پھرتم دیکھو گے کہ میں تمہاری کنیز بن کر رہوں گی۔" میں اس کے پاؤں دہا رہی تھی۔ " میں اس کے پاؤں دہا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اپنا سراس کے قدموں میں رکھ دیا وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اِلا۔ " یہ کیا؟ سراٹھاؤ۔"

یں نے سر اٹھایا۔ میری آئھیں بھیگتے گی تھیں۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کیا۔ "آج جو کچھ ہوا وہ میں نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تو یہ سمجھ کر شادی کی تھی کہ میاں بیوی برابر ہوتے ہیں۔ تم نے مجھے گالیاں دے کر مجھ پر ہاتھ اٹھا کر مجبور کر دیا کہ میں طاقت کا توازن برابر رکھوں۔ بڑے بڑے ممالک بیلنس آف پاور کی بات کرتے ہیں تاکہ کوئی کی پر زیادتی نہ کرے اور دنیا میں امن و امان قائم رہے "آج سے تم بھی اذرواجی ذندگی کا توازن برقرار رکھو گے۔"

کچھ لوگ ایک ٹھوکر کے بعد سنبھل جاتے ہیں کچھ لوگ سبھلنا نہیں جانے۔ ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں اور ڈھیٹ بنتے رہتے ہیں اور الیسے فراخدل تو شاذ و نادر ہی دکھائی دیتے ہیں جو عورت سے مات کھا کراسے اپنی ذلت نہیں سبجھتے۔ جواد نے تسلیم کیا تقاکہ وہ غلظی پر تھا لیکن اندر ہی اندر بھڑک رہا تھا۔ اس نے بیوی کو ذلیل کیا کوئی بات نہیں 'بیوی نے اسے کیوں ذلیل کیا؟ یہ ذلت برداشت نہیں ہویا رہی تھی۔

مجھے پانہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ نار مل نظر آ رہا تھا۔ میرے ساتھ برے ساتھ برے پارے پیار سے دن گزار رہا تھا۔ شراب بھی چھوڑ دی تھی۔ اس لئے میں مطمئن ہو گئی بی اور اسے راہ راست پر لانے کے لئے جو ایک زیادتی کی تھی' اس کی ہر ممکن تلافی کر رہی تھی۔ اس سے بیہ نہیں پوچھتی تھی کہ وہ برابر کام پر کیوں نہیں جاتا ہے۔ تنخواہ آدھی کیول لاتا ہے اور جب میں ڈیوٹی پر جاتی ہوں تو وہ کمال وقت گزارا کرتا ہے؟

میں اپی کمائی پر پلنے والے مرد کو ایک حد تک پابند رکھتی تھی۔ تھوڑی ہی و هیل اس کئے دے دی تھی کہ اسے پھر میری طرف سے زیادتی کا احساس نہ ہو۔ میں نے لاہور بمل کبوتر بازی بہت دیکھی تھی اور سوچتی تھی 'کیا فضول شوق ہے۔ اب بیہ شوق بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا کبوتر کہیں بھی جاتا تھا' رات سے پہلے میرے پاس آ جاتا تھا۔

میں بہت خوش تھی۔ اکثر اسے بازار لے جاتی تھی۔ جوتے 'جرابیں اور سوٹ کے کہا خرید کر دیتی تھی۔ جیب خرچ زیادہ مانگا تو کہا خرید کر دیتی تھی۔ اپنی پسند سے اس کالباس سلواتی تھی۔ جیب خرچ زیادہ مانگا تو

میرے جرائم کی فائل اور تصویریں موجود ہیں۔" میں نے کہا۔ "یہ لکھو کہ آج میں نے شراب کے نشے میں اپنی شریک حیات عامم کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ چھ گئے۔ میں ہوش میں آکر اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوں۔ اگر شریک حیات کی غیر طبعی یا حادثاتی موت واقع ہوئی تو میں اس کا ذمہ دار ٹھمرایا

وہ مجبور ہو کر لکھنے لگا۔ میں نے کہا۔ "بیہ بھی لکھو کہ اپنی وفادار شریکِ حیات کونہ بھی مطلق دو گے۔ نہ علیحدگی اختیار کرو گے۔ ایبا کرو گے تو یک طرفہ طلاق کو کورٹ میں چینج کیا جاسکے گا۔"

میں نے جیسا چاہا ویسا تکھوایا۔ اس کے اعتراف نامے پر اس نے میں نے اور افر نے دسخط کئے۔ اس کی کاربن کائی تھانے میں رکھی گئی۔ اصل تحریر جھے دے دی گئے۔ اگرچہ وہ اعتراف نامہ جھے ایک ہزار میں پڑا تھا لیکن اس رقم کے عوض جواد میرے رقم وکرم پر پڑا رہے گا۔ دوست بنے گاتو میں اس کے قدموں میں رہوں گی۔ فرعون بنے گاتو اے اپنے قدموں میں رکھ چھوڑوں گی گراسے نہیں چھوڑوں گی۔

میں اسے تھانے سے اسپتال لے گئ۔ ساپروں نے پٹائی کے دوران اوپر زخم نہیں آنے دیا تھا۔ اس کی ہڈیوں کو چوٹ پہنچاتے رہے تھے۔ اس کے نتیج میں وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ جگہ جگہ سے ٹیٹرھا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اسپتال کے بیڈ پر سیدھا لٹایا۔ ڈاکٹر نے اسے توجہ سے اٹینڈ کیا۔ میں دوائیں لے کر اسے گھرلے آئی۔ پھردن رات کی تھارداری میں لگ گئی۔ وہ چپ چاپ ساتھا۔ بھی بھی چور نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے بوچھا۔ دئیا دیکھتے ہو کیا میں وفادار اور خدمت گزار نہیں ہوں؟"

اس نے نظریں جھکالیں۔ میں نے کہا۔ "دتہماری حرام کاری کے بعد مجھے طلاق کے لینا چاہئے تھی اس نے نظریں جھکالیں۔ میں نے کہا۔ "دتہماری حرام کاری کے بعد مجھے طلاق نمیں دو گے۔" وہ ندامت سے بولا۔ "میں جانتا ہوں تم مجھے دل و جان سے چاہتی ہو۔" "اور تم کسی اور کے ساتھ منہ کالا کرتے پکڑے گئے تھے؟"

اور م ن اور ع می اور کے ملا سے ماہ کہ اور کے اور کے اور کے اور کا اور ''دہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں پالینے کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں رہی۔'' ظرینی ہے کہ اطلس و کخواب میں لیٹی عورت اتنا نہیں للچاتی جتنا پیوند لگے ٹاٹ کے بیچیے غریب کی جوانی بکارتی ہے۔ جواد نے کہا۔ ''میہ لوگ سخت پردے کے پابند ہیں۔ ماں بیٹی میرے سامنے نہیں آتی ہیں۔ تم اندر جاؤ۔''

میں نے اندر آکر دیکھا۔ مال بیٹی فرش پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ باپ ایک ٹوٹی ہوئی چار دیداری میں منہ چھپائے پڑا تھا۔ اس نے آہٹ س کر مجھے دیکھا میں نے کما۔ ''میں آپ کے بیٹے کے دوست جواد فنمی کی واکف ہوں۔ میرے خاوند باہر ہیں' آپ بھی جائیں' میں لڑکی کو دیکھوں گی۔''

وہ جلدی سے اٹھا پھر میرے سامنے سے سر جھکا کر گزر تا ہوا باہر چلا گیا۔ لڑکی منہ چھپارہی تھی۔ میں نے کہا۔ "اب منہ چھپانے سے کیا حاصل ہو گا؟ لیٹ جاؤ۔"

وہ دونوں ایک چٹائی پر بیٹھی ہوئی تنھیں۔ مال ایک طرف ہٹ گئی۔ بیٹی لیٹ گئ میں نے اسے چیک کرنے کے دوران کہا۔ "میں تمہاری مشکل آسان کرنے آئی ہوں اس برنای سے ابھی نجات مل جائے گی لیکن مجرم کو سزا ملنی چاہئے۔ مجھے اس کا نام اور پتا بتاؤ۔

یں تم سے شادی کرنے پر اسے مجبور کر دوں گی۔" ماں نے کہا۔ "میرا بیٹا شرم سے گھر نہیں آتا ہے۔ تم یہ بات گھرسے باہر لے جاؤگی قودہ گھرکے ساتھ ہمیں بھی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بس بیٹی' آج یہ مہرانی کر دو۔ ہم کل ہی سے کوئی رشتہ ڈھونڈیں گے۔ جوان ہو' بوڑھا ہو' گورا ہو' کالا ہو جو بھی ملے گا اس کے لیے باندھ دیں گے۔"

یں نے دروازے پر آ کر جواد ہے کہا۔ "لائی کمزور ہے۔ مجھے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا اس کے نارال ہونے تک رہنا ہو گا۔ تم بیر انجکشن لے آؤ۔"

یں نے ایک انجیشن لکھ کر دیا۔ وہ چلا گیا۔ کمرے میں ہم تمین عور تیں رہ گئیں۔ میری ہدایت پر اس کی ماں پانی گرم کرنے چلی گئی۔ میں نرس کے علاوہ ٹدوا نف کے فرائض بھی انجام دیتی تھی۔ اکثر گھروں میں زچگی کے سلسلے میں جاتی تھی۔ اس مقصد کے لئے میں نے ایک بیگ میں ضرورت کا سامان رکھا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر تو نہیں تھی لیکن نصف ڈاکٹر ضرور بن گئی تھی۔

نصف گھنٹے بعد میں نے اسے انجکشن لگایا پھر گرم دودھ پلانے کے لئے کہا۔ ان کے اُل کا دودھ کے پینے نہیں تھے۔ میں نے اس کے باپ کو ایک سو روپے دے کر کہا۔ "کوئی کان کھلی ہو تو ہار کس ' کچھ پھل اور دودھ لے آنا۔"

جوان بیٹی کی مال مجھے وعائیں دے رہی تھی ایک گھنے بعد جواد انجکشن لے کر آیا۔

و کرم پر رہے اس پر بردا پیار آتا ہے۔ اس کئے مرد اپنی وفادار بیوبوں کو دل سے چاہیے ہیں۔ اس کئے میں بھی اپنے وفادار پر دل و جال سے اپنا سب کچھ نجھاور کر رہی تھی۔
میری زندگی کے وہ تین ماہ بردی مسرتوں میں گزرے۔ میرا خیال تھا' میں نے اپنے شوہر کو ہر پہلو سے جیت لیا ہے اور اسے ہر طرح سے خوش اور مطمئن رکھتی ہوں لیکن ایک رات وہ منہ لٹکا کر میرے پاس آیا۔ میں نے پوچھا۔ 'دکیا بات ہے؟''
ایک رات وہ منہ لٹکا کر میرے پاس آیا۔ میں نے پوچھا۔ 'دکیا بات ہے؟''
اس نے کہا۔ 'دمیرا ایک بچپن کا دوست ہے' حال ہی میں اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ آج پتا چلا کہ اس نے اپنی بہن کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے والدین

وان ديتي تھي وہ ناراض ہو تا تو جيب ميں نوث ركھ كراسے بيار كرتي تھي- جو ہمارے رحم

ہے۔ آج پتا چلا کہ اس نے اپنی بھن کو مل کرتے کی تو مسل کی میں اس سے والدیم نے اس حرکت ہے اسے باز رکھاہے-'' ''وہ بھن کو قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟''

''وہ خاندان کی بدنامی کا باعث بن گئی ہے' شادی سے پیلے ماں بننے والی ہے۔'' ''اوہ خدایا! کس شیطان نے الیم حرکت کی ہے؟''

''وہ نام نہیں بتاتی ہے۔ خود مرجانا چاہتی ہے لیکن اسے بدنام نہیں کرنا چاہتی۔''
''دیکھو' عورت کیا ہوتی ہے۔ مرد کے لئے کتنی قربانیاں دیتی ہے اور مرد انہیں ذلتیں دے کر منہ چھپا لیتے ہیں۔ اس طرح تو اس لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گ۔''
''تم چاہو تو اسے بربادی سے بچا سکتی ہو۔ ایک غلط کام کرنے والی لیڈی ڈاکٹر اسقالِ ملل کے لئے دو ہزار مانگتی ہے۔ لڑکی کے والدین بہت غریب ہیں اور اس کا بھائی ہے۔

روز کار ہے۔'' ''مجھے ان کے گھر نے چلو۔ ایک خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ میں میہ مشکل آسان کر دوں گی۔''

"میں نے آپنے دوست سے کہا تھا کہ میری عاصمہ بہت رحم دل اور خدا ترس ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ تم سے کیس ختم کر سکتی ہو تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا' میں بھائی کے سامنے نہیں جاوں گا۔ غیرت اور شرم سے مرجاؤں گا۔ آج وہ حیدر آباد گیا ہے۔ تم ابھی چلو تو بہتر ہو گا۔"

میں ایک بیگ میں ضروری سلمان اور دوائیں رکھ کرجواد کے ساتھ لسبیلہ کی ایک گلی میں آئی۔ ایک چھوٹے سے مکان کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ دروازہ ہونے کے باوجود ماں باپ نے غریب کی عزت کو ٹاٹ سے چھپایا تھا مگر عزت بھر بھی گئی گئی تھی۔ جوانی کو نار مل رکھنے کا نسخہ آج تک بوڑھوں کے ہاتھ نہیں آیا اور یہ بھی شا

میں نے الماری کے تمام کپڑے ہٹا ہٹا کر دیکھیے حالا نکہ وہ کاغذات وہاں نہیں سیف میں رکھے تھے پھر بھی بوری الماری کھنگال کر دیکھ لی۔ جواد کمرے کی دو سری چیزیں دیکھ رہا

تھا اور کہہ رہا تھا۔ ''یمال تو سب موجود ہے۔ وہ اس کمرے سے ٹی وی اور ریڈیو لے گئے'الماری میں کیا تھا بتاؤ؟"

''کیا بناؤں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا والهن بننے کے لئے دس ہزار کے زیورات بنوائے تھے۔ تین ہزار نفذ تھے' پانچ سو پرس میں لئے گئی تھی۔ ڈھائی ہزار سیف میں رکھ

, ﷺ تھے۔ ہمارا نکاح نامہ اور وہ تمہارا تھانے والا اعتراف نامہ ......... میں بولتے بولتے جواد کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ذرا سٹیٹایا۔ ذرا نظریں چرائیں

پر بولا۔ ''تت ...... تم مجھے اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟'' "میری شمجھ میں نہیں آ رہا کہ چور تمہارا اعتراف نامہ کیوں لے گئے ہں؟" وہ انجان بن کر بولا۔ 'دکیا میرا لکھا ہوا کاغذ بھی لیے گئے ہیں؟''

"بال اور نکاح نامه بھی۔" اس نے کما۔ ''چور کی اس حرکت سے پتا چلتاہے کہ وہ جابل گنوار تھے۔ روسھے لکھے

ہوتے تو ان کاغذات پر ایک نظر ڈال کر سمجھ لیتے کہ وہ ان کے مطلب کی چیز نہیں ہے۔" میں نے کہا۔ ''وہ ریو منا جانتے تھے تب ہی بینک کے کاغذات بھینک کر گئے ہیں کیوں کہ ان کاغذات کے ذریعے میرے اکاؤنٹ سے رقم نہیں نکال سکتے تھے۔"

> " ہمارا نکاح نامہ وغیرہ چرا کروہ کیا حاصل کریں گے؟" میں نے کہا۔ "بیہ تو اب بولیس والے ہی معلوم کریں گے۔"

میں۔ نے اتنی رات کو قریبی تھانے میں جا کرچوری کی رپورٹ درج کرائی اور پولیس کو گھر لے آئی۔ تھانے دار نے انجھی طرح معائنہ کرنے اور تفیش کرنے کے بعد واضح طور سے کہا ۔ ''بی بی ......... عاصمہ! اعتراف نامے کی چوری سے صرف تہمارے شوہرجواد

صاحب کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔"

جوادنے کما۔ "آفیسرا یہ آپ کیا کمہ رہے ہیں؟ مجھے کیا فائدہ پنیچ گا؟" "تمهاری وا نُف کے بیان کے مطابق تم نے ایک تھانے میں بیٹھ کر تھانے دار کے سلمنے اپنے جرائم کا تحریری اعتراف کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے بہت مجوری میں ایبا کیا تھا۔ اب وہ اعتراف نامہ غائب ہو گیا ہے۔ تمہارے دامن سے تمام وجے مٹ کئے

''جناب! سیہ تو سوچیں۔ وہ یہاں سے چوری ہو گیا تب بھی کوئی فرق نہیں بڑے گا

میں نے یو حیما۔ "اتن دریا کر دی؟" 'کیا کروں؟ اتنی رات ہو چکی ہے۔ ساری دکانیں بند ہو کئیں ہیں۔ ادھر گول ماركيٹ سے دوالينے گيا تو واپسي كے لئے نه ركشامل رہاتھا' نه ميكسي بڑى مشكل سے ايك رکشے والا ملااسے زیادہ پینے دے کر آیا ہوں۔اسے روک رکھاہے کیا واپس چلو گی؟" میں نے دو سرا انتجاشن اسے لگایا چونکہ یہ کیس ابتدائی مہینوں کا تھا اس کئے لڑکی کو

خطرہ نہیں تھا۔ میں نے دوائیں لکھ کردے دیں پھرجواد کے ساتھ رکتے میں بیٹھ کر چاندنی چوک تک آئی۔ ہماری گلی میں پائپ لائن بچھانے کے لئے گڑھے کھودے گئے تھے۔ ہم گلی ا ك سرے ير اثر كئے۔ ركتے والے كو كرايد دے كر رخصت كيا كيربيدل مكان كي طرف چلے۔ اس گلی میں بانچواں مکان ہمارا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی میرے منہ سے ہلکی سے چنخ نکل كئ تالا ٹوٹا ہوا چو كھٹ پر پڑا تھا اور دروازہ كھلا ہوا تھا۔

میں نے بڑے پیار سے وہ گھر آباد کیا تھا۔ ایسے گھرکے دروازے کا تالا ٹوٹے تو سب سے پیلے عورت کا دل ٹوٹا ہے۔ چوری اور نقصان کا صدمہ بعد میں ہو تا ہے۔ جواد نے کها۔ ''اوہ گاڑ! یہ کیا ہو گیا؟'' ہم تیزی سے اندر آئے۔ جواد نے سوئے آن کیا۔ سب سے پہلے کارنر تیبل پر نظر

گئی۔ وہاں سے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی غائب تھا۔ ان دنوں ہمارے ملک میں رنگین ٹی دگا، سیٹ نہیں پنچے تھے۔ بلیک اینڈ وائٹ بہت اہم اور قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ اس کمرے میں رکھا ہوا ریڈیو بھی نظر نہیں آیا۔ ہم بھاگے بھاگے دوسرے کمرے میں آئے تو میں المادی کو دیکھتے ہی ٹھٹک گئی۔ چند کھوں کے لئے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ جیسے کسی کے خواب

الوشة بين ويسے بى وہ المارى اوث كى تھى-اس کے پٹ کھلے ہوئے تھے۔ الماری کی اندرونی سیف کالاک بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ بین نے قریب جا کر دیکھا۔ چوروں نے اندر جھاڑو پھیر دی تھی۔ وہاں میرے ڈھائی ہزار روپے نفذ اور وس بزار روپے کے زبورات رکھے ہوئے تھے۔ اب وہال ایک عظامی

چوری کرنے والے صرف نقذی اور زبورات ہی نہیں ' مارا نکاح نامہ اور جواد کاوہ اعتراف نامہ بھی لے گئے تھے جو اس نے تھانے میں اپنے جرائم کو قبول کرتے ہوئے لکھا

تھا۔ بینک کے کاغذات اور ڈپازٹ بک الماری کے باہریڑے ہوئے تھے۔ یہ چزیں ان کم کام کی نہیں تھیں اس کئے پھینک گئے تھے لیکن جمارا نکاح نامہ اور جواد کا اعتراف نامہ بھی ان کے کسی کام نہ آتا پھروہ اسے کیول لے گئے؟

226 A ~ lb

تھانے وار نے کہا۔ "بچو! میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ پندرہ دن پہلے اس

کیوں کہ اس کی کاربن کائی عیر گاہ تھانے کے ریکارڈ میں موجود ہے۔''

ہے گھر میں رہو۔ میں چور کے بورے خاندان کو بکڑ کر لے آؤل گا۔ ویسے ایک سوال ہے۔ یہ بتاؤ جب چوری کی واردات ہوئی تو تم اپنے شو ہرکے ساتھ کہاں گئی تھیں؟" میں مدوا کف ہوں۔ ایک زیگی کے سلسلے میں گئی تھی۔" "میں مدوا کف ہوں۔ ایک زیگی کے سلسلے میں گئی تھی۔"

227 \$ ~ 66

"ز چگی کے معاملے میں تمہارے شو ہر کیا کر رہے تھے؟" ''جواد کے دوست کی بهن کا کیس تھا۔ وہی مجھے وہاں لے گئے تھے۔'' «کیا تمهارا شوہراس ہے پہلی بھی کوئی زچگی کا کیس لایا تھا؟»

"نہیں' ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ یہ ان کے دوست کا معاملہ تھا۔" "زچگی میں کتناوقت لگا؟"

" تقريباً ذيره گفتاً-"

"اس دوران جواد صاحب کیا کرتے رہے؟"

''میں نے ایک انجکشن لانے کو کہا تھا۔ رکشا' ٹیکسی نہ ملنے کے باعث وہ ایک گھنٹے

بعد واپس آئے تھے۔"

"اوہ آئی سی-" اس نے معنی خیز انداز میں سرہلا کر کہا۔ "اب مجھے اس مکان کا پتا

میں نہیں جاہتی تھی کہ تھانے دار وہاں جائے اور ایک غریب لڑکی کا رول کھل

جائے۔ میں نے پوچھا۔ "آپ اس مکان کا پتا کیوں پوچھ رہے ہیں؟"

اس نے سوال کیا۔ "متہیں بتانے میں کوئی اعتراض ہے؟" " نہیں ایکیانے گی۔

"ديكھولي لي! مجھ سے چھپاؤگ تو چور ہاتھ نہيں آئے گا۔"

"آفیسرا ایک غریب لڑکی کی عزت کا سوال ہے۔ آپ وہاں جائیں کے تو بات برص "میں سمجھ گیا' تم نے خلاف قانون کیس بھگتایا ہے۔ کوئی بات نہیں۔ تمہاری طرف ب بچھے کافی مال مل رہا ہے 'اس لئے میں اس غریب لڑی کو بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ ہم ال کھاتے ہیں اس سے وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میں وعدہ کرتا ہوں صرف اپنے

المور پر انگوائری کر کے وہاں سے آ جاؤں گا۔ لڑی نیک نام رہے گ۔" یس نے اس مکان کا پہا بنا دیا۔ تھانے دار نے کہا۔ "ایک مشورہ دیتا ہوں اس پر یں نے اس مکان کا پہا تنا دیا۔ صاب دار ۔ ۔۔۔ اس مکان اور لڑکی کے متعلق مجھ سے گفتگو کی اس مکان اور لڑکی کے متعلق مجھ سے گفتگو کی تھانے میں آگ لگ گئی تھی۔ وہاں کی تمام فائلیں اور مجرموں کی تصویریں وغیرہ جل گئی ہیں۔ تہمارے دامن پر داغ لگانے والی اور تہہیں بیوی کے قابو میں رکھنے والی صرف ایک تحریر اس الماری میں تھی جو آج بہاں سے غائب ہو گئی اور وہ اب بھی نہیں ملے گ۔ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اپنے ہی گھر میں چوری کااعتراف کرلو۔ " میں تشکش میں تھی۔ تھانیدار کی ایک ایک بات درست لگ رہی تھی کیکن ول

نہیں مان رہا تھا کہ جواد نے ایسا کیا ہے۔ میں نے کہا۔ "آفیسرا یہ میرے ساتھ گھرے نکلے تتھے۔ دو تھنٹے تک میری ساتھ باہر رہے۔ اسی دوران چوری ہوئی ہے۔ میں گواہ ہوں کہ

اس چوری میں میرے شوہر کا ہاتھ تمیں ہے۔" " کھیک ہے اس تہارے ساتھ تھے۔ چوری نہیں کر سکتے تھے لیکن چوری کرا تو کتے

بنایر اس زندگی کو عذاب نه بناؤ-"

میں نے چونک کر جواد کو دیکھا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا۔ "عاصمہ! یہ چوری تو میرے لئے مصیبت بن گئ ہے۔ ممس قم ہے ایسے جری الزام پر شبہ نہ کرنا۔ میری بے گنائی کی ایک تم ہی گواہ ہو' اگر میہ شبہ ہے کہ میں کسی کے ذریعے چوری کرا سکتا ہوں تو پہلے اس شبے کی تقدیق کرو۔ ہم ایک خوشگوار ازدوائی زندگی گزار رہے ہیں صرف شک کی

میں نے کہا۔ " ٹھیک ہے آفیسرا آپ سمی طرح چوری کا مال برآمد کرلیں پھرچور بھی پکڑا جائے گا۔ میں وہ نساری نفذی اور زیورات آپ کے قدموں میں رکھ دوں گی' بھھے صرف وہ اعتراف نامہ چاہئے۔ چور ہمیں اسے چوری کرنے کامقصد بتائے گا۔ "

تقانے دار نے کما۔ "اچھی بات ہے اب میں چور کو مرغابنا کر تمهارے سامنے لاؤل گا۔ ذرا میرے ساتھ باہر چل کرایک بات س لو۔" میں جواد کو گھرمیں چھوڑ کر ہاہر آئی۔ تھانے دار نے دھیمی آواز میں راز داری سے

کہا۔ ''بی بی! تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اگر تھانے میں تحریری رپورٹ نہ کراؤ تو نفتری اور زیورات کی چوری کا کوئی ریکارڈ درج نہیں ہو گا۔ وہ میں رکھ لوں گا چور اور اعتراف نامه تمهارے حوالے کر دول گا۔"

میں اصل چور بکڑوانا اور اس سے اگلوانا جاہتی تھی کہ نکاح نامہ اور اعتراف نامہ چرانے کے مقاصد کیا رہے تھے۔ میں راضی ہو گئی۔ تھانے دارنے کما۔ "پھر تو تم آرام "آپ کی تفتیش کھ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں جواد کو اس سلسلے میں کچھ نہیں بناؤں گ۔"

وہ اینے سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا۔ میں اندر آئی 'جواد بے چینی سے انظار کر ہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا۔ ''وہ اتن دیر تک کیا بکواس کر رہا تھا؟''

"الٹے سید سے سوالات کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں تم پر شبہ کروں۔ میں ہے۔ صاف کمیہ دیا کہ میرے شو ہر کوچور کمہ کر میری توہین نہ کرو۔"

''تم نے بہت اچھاکیا۔ پتانہیں وہ کیوں میرے پیچھے پڑ گیاہے۔'' ''دلیس وال لرتول سزمان پر بھی شہر کرتے ہیں۔ جلوں وازو بنا کر

'' پولیس والے تو اپنے باپ پر بھی شبہ کرتے ہیں۔ چلو دروازہ بند کرو' بتی بجھاؤ' میں 'گئی ہوں۔''

میں بستر پر بیٹھ گئے۔ ایک بھر پور انگرائی لے کر لیٹ گئی۔ اس نے باہر کا دروازہ بنز کرنے کے بعد بتی بچھا دی۔ میں اس کے پاس پہنچ کر ساری دنیا کو بھول جاتی تھی الیے وقت سوچنا سمجھنا اچھا نہیں لگتا تھا لیکن اس رات میں سوچتی رہی خود کو اس کے افتیار میں رہی۔ میرا ذہن کہتا رہا کہ یہ ابھی میرے سامنے مجھ میں دے کر بھی میں اپنے افتیار میں رہی۔ میرا ذہن کہتا رہا کہ یہ ابھی میرے سامنے مجھ محبت سے خرچ کر کے کنگال بنا چکا ہے۔ میں محبت سے خرچ کر رہا ہے لیکن پیٹھ پیچھے پوری طرح خرچ کر کے کنگال بنا چکا ہے۔ میں جن کمزوریوں کو مٹا چکا ہے۔ اب جن کمزوریوں کی وجہ سے اسے اپنے بنا کر رکھنا جاہتی تھی ان کمزوریوں کو مٹا چکا ہے۔ اب یہ ایک ہی مجبوری کے تحت میرے پاس رہے گا کہ میں اس کے رہنے کے لئے مکان کا کہ ایک ہی جبوری ہے جو گئے والی مل جائے گی تو مجھے چھوڈ کر بھاگ جائے گی تو مجھے چھوڈ کر بھاگ جائے گا۔

اس رات میں ایس ہوی تھی جو شوہرسے مات کھانے کے بعد حالات سے مجبور الا کر گزارہ کرتی ہے۔

اگر اسی نے چوری کرائی تھی تب بھی میں ثبوت کے بغیر شکایت یا جھگڑا کرتی تو وہ عالم طیش میں گھرے چھر شکایت یا جھگڑا کرتی تو وہ عالم طیش میں گھرے چلا جاتا اور میں بھی اپنی ذندگی ہے اسے جاتا ہوا نہیں دکھ سکن تھی۔ ایک بار اس نے کما تھا کہ اگر میں تمہارا عادی ہو جاؤں گا تو تمہارے بغیر نہیں اللہ سکوں گا۔ آج میرا دل' میرا دماغ اور میرے تقاضے کمہ رہے تھے کہ میں اس کی عادی اللہ بھی ہوں وہ مجھے چھوڑ کر جائے گاتو اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔

دو دن بعد ہی ایسا ہوا' وہ شام کو نہیں آیا۔ میں نے رات کے کھانے پر انتظار کیا۔ ایسے مقت میں محبت کو اندر چھپا لیتی تھی۔ یہ ظاہر کرتی تھی کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں اس کے انتظار میں بھوکی رہنے والی احمق بیوی نہیں ہوں۔ اس رات بھی ٹانا

نے رونی کھالی لیکن اس کی بغیر سونہ سکی۔ آدھی رات کے بعد تشویش ہوئی کہ وہ کمال روٹیا ہے؟

" میں نے کی بار سونے کی کوشش کی'اگر وہ رات کے کسی تھے میں آگر جھے نیند میں رکھتے نیند میں رکھتے نیند میں رکھتا تو خابت ہو جاتا کہ میں اس کے بغیر گمری نیند ہو سکتی ہوں لیکن میری بے ایمان آئے میں اس کے لئے جاگتی رہیں۔ یہ میری آئے میں تھیں اور میرے کہنے پر نہیں سو رہی تھیں۔ نھیں۔

صبح ہو گئی پھر شام ہو گئی۔ میں نے گیراج میں جا کر معلوم کیا' پتا چلا وہ دو دن سے کام پر نہیں آ رہا ہے۔ میں نے اسپتال سے ایک وارڈ بوائے کو ساتھ لیا وہ جواد کو جانتا تھا۔ میں اسے شرکے کئی شراب خانوں اور قمار خانوں میں لے گئی۔ خود اندر جانا مناسب نہیں تھا۔ وارڈ بوائے اندر جا کر اسے تلاش کر رہا تھا۔ وہاں کے مالکان سے اس کے متعلق پوچھا تھا۔ وہاں سے مالکان سے اس کے متعلق پوچھا تھا۔ وہاں سے مالکان سے اس کے متعلق پوچھا

میں تھک ہار کر گھر آگئ 'رات کے گیارہ بجے تھے۔ وہ دو سری رات بھی نہیں آیا۔
بوک اور تھکن سے برا حال تھا۔ کھانے چینے کو دل نہیں چاہتا تھا مگر زندہ تو رہنا تھا۔ انڈا
فرائی کر کے ڈبل روٹی کے ساتھ کھایا۔ بچیلی رات سے جاگ رہی تھی۔ ایک ذرا پلک
نہیں جھپکائی تھی۔ سوچا کرسی پر بیٹھے بیٹھے ذرا آئکھ جھپک لوں اس سے پہلے میں نے باہر
دالے دروازے کو کھول دیا اگرچہ اس کے پاس چابی تھی۔ دل نے کہا۔ شاید چابی کھو گئ
الاسے دروازہ کھلا ملنا چاہئے۔ چوروں کی پروا نہیں تھی۔ جب وہ میرا سکون چرا کر لے
گیا تھاتو چور میرا اور کیا لے جاتے۔

یکی کے ایسا ہی لگ رہا تھا اس کی ہریاد کے ساتھ سانس روک لیتی تھی کہ وہ باہر نہ المسئ پھر الجھ الجھ کر سانسوں کو چھوڑنے اور پکڑنے لگتی تھی۔ ہائے رہا! اسے کہاں پڑونی؟

میں نے استال سے چھٹی لے لی تھی۔ دن رات گھر میں رہتی تھی۔ پا نہیں وہ

پیس والے چوری کا مال برآمد کرنے کے لئے چور کی تلاش کر رہے ہیں۔ میں ان کی مذکل آسان کر دول گی۔ ابھی دروازے پر جا کر محلے والوں کو آواز دیتی ہوں وہ آئیں عے، پہلے یہ چوٹیاں اپنے قبضے میں لیس کے بھرچوری کے مال کے ساتھ ساتھ تہمیں بھی در زلے جائس گے۔"

وہ سہم گئی تھی اس کی ماں دونوں ہاتھ جو ڑتی ہوئی آئی پھر میرے پاؤں پکڑنے کے لئے جھی تو میں ہیں چیچے ہٹ گئی۔ وہ توازن ہر قرار نہ رکھ سکی ' دمین پر اوندھی گر پڑی۔ مجھے شرمندگی می ہوئی کہ میں نے اسے گرنے سے نہیں بچایا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ "نہیں بٹی! محلے والے پہلے ہی ہمارے خلاف ہیں۔ وہ ہمیں یمال سے نکال دیں گے۔ گھر کی بات باہر نہ لے جاؤ۔"

''' ('کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی' جواد کا ٹھکانہ بتا دو' میں یہاں سے چپ چاپ چلی ۔ ماؤں گی۔''

وہ سراٹھا کر آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ "میں جوان بیٹی کی قشم کھا کر کہتی ہوں دنوں سے نہیں آیا ہے۔ آخری بار آیا تھا۔ یمال ایک آدھ گھنٹا رہ کراسے یہ چوٹریاں دے گیا تھا۔"

میرے کلیج پر گھونسا سالگا۔ سونے کی چوڑیاں اسے دینے کا مطلب سمجھ میں آگیا۔ میں نے آگے بڑھ کر لڑکی کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک جھٹکا دینے ہوئے پوچھا۔ "وہ پچہ جواد کا تھا؟"

وہ رونے گی تکلیف سے کرائے ہوئے کہنے گی۔ "مار ڈالو تم نے ایک ذلت سے اس رات بچایا تھا۔ آج بھی بدنای اٹھانے سے پہلے مجھے بچا لو مجھے مار ڈالو۔ نہیں ماروگی تو خود بی جان دے دول گی۔"

میں نے اسے دھکا دے کر زمین پر گراتے ہوئے پوچھا۔ ''تیرا بھائی کمال ہے؟''
''میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ تہمارے میاں نے تم سے جھوٹ کما تھا۔ میرا باپ
پر کا عادی ہے۔ دن بھر گلی میں تاش کھیلتا رہتا ہے۔ کوئی بھائی ہو تا اور کما کر لا تا تو جواد
یسے عیاش کو گھر میں گھنے بھی نہ دیتا۔ وہ ہر مینے آٹھ سو روپے دیتا ہے۔ ہمارے گھر کا

وہ بولتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ بھی دن کو اور بھی است کو آتا تھا۔ است کو آتا تھا اگر است کو آتا تھا اگر است کو دہاں آتا تھا اگر است کو اس کے پاس گھر میں رہتی اور دن کو ڈیوٹی پر جاتی تو وہ دن کو اس لڑکی کے است کو اس کے پاس گھر میں رہتی اور دن کو ڈیوٹی پر جاتی تو وہ دن کو اس لڑکی کے

کب آ جائے۔ میری عجیب حالت ہو گئی تھی۔ تمام دن بھوکی رہنے کے بعد مجبور ہوکر تھو ڈا کھاتی تھی۔ تمام رات جاگتے رہنے کے بعد صبح تھو ڈا ساسوتی تھی پھر میرے اندر کا پیار جھنجو ڈکر جگا دیتا تھا کہ دکھیے رات کا بھولا صبح گھر آ گیا ہے گر حد نظر تک اس کی پرچھائیں بھی نظر نہیں آتی تھی۔
کوئی پانچویں دن یاد آیا کہ میں نے پورا شہرد کھے لیا گروہ گھر نہیں دیکھا جمال لؤکی کو

وی یا پویں دن یاد ایا کہ بی سے پورا سمرد کھ کیا سروہ کھر یس دیکھا جمال اولی کو بدنای سے بچانے گئ تھی 'لڑکی کا بھائی جواد کا دوست ہے وہ دوست ہی مجھے جواد کے پائ پہنچا سکتا ہے۔ امید کی ایک نئ کرن نظر آتے ہی میں نے فوراً عسل کیا' لباس پہنا' پر س اٹھایا پھر لسبیلہ کے اس مکان میں پہنچ گئی۔

دروازے پر وہی ٹاٹ کا پردہ تھا۔ میں نے ٹاٹ کو ذرا ہٹا کر دروازے پر دستک دی۔ لڑکی نے آکر دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی کچھ پریشان ہوئی پھر جبراً مسکرا کر بولی۔ "آیے تشریف لائے۔"

پھر جلدی سے پلٹ کر چلی گئے۔ میں نے اندر آکر دیکھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی دوسرے کمرے میں جا رہی تھی اور کہ رہی تھی۔ ''آپ تشریف رکھیں' میں امال کو بھیج رہی ہوں۔''

اس لڑکی کا انداز کھٹک رہا تھا۔ میں کمرے میں نہیں بیٹھی۔ اس کے پیچھے دو سرے کمرے میں نہیں بیٹھی۔ اس کے پیچھے دو سرے کمرے میں پہنچ گئ 'وہ جلدی جلدی اپنی کلائیوں سے سونے کی ووچو ڈیاں اٹارتے ہوئے بولی۔ ''اماں! جواد کی گھروالی آئی ہے۔ تم جا کر اس سے باتیں کرو میں سے چھپا کر ابھیٰ ۔ ...........''

وہ کتے کتے رک گئ ، مجھ پر نظر پر گئ بھی۔ دونوں مال بیٹی مجھے سمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ میں نے پوچھا۔ "جواد کمال ہے؟"

وه اینے سراور دونوں ہاتھوں کو انکار میں ہلاتے ہوئے بولی۔ دوم .....من نہیں

''کیاوہ یمال نہیں آتا ہے؟'' ''نہیں' بالکل نہیں۔'' ''ریس میں میں میں جسے میں

"پھر بیہ سونے کی چو ڑیاں حمہیں کس نے دی ہیں؟" اس کی مال نے کما۔ "بیہ تو اس کے اہانے بنوائی ہیں۔"

میں نے حقارت سے کھا۔ ''اس کے ابا کا ابا بھی سونے کی چو ڈیاں نہیں بنوا سکتا۔ کھر میں تو فاقے ہوتے ہیں اور بیٹی سونا پہنتی ہے۔ میں دور سے اپنی چو ڈیاں پہچان رہی ہوں۔ اس لڑکی کی رُوداد ہے معلوم ہوا' بات صرف ہوس کی نمیں برتری اور اقتدار کی بھی تھی' وہ جب بھی آتا تھا کسی نہ کسی بات پر ناراض ہو کر اس کی پٹائی کرتا تھا کھی ہاتھوں ہے اور بھی لاتوں ہے مارتا تھا۔ کبھی محبت سے پکیارتا تھا۔ وہ مار کھاتے وقت دوسے کے سرے کو منہ میں ٹھونس لیتی تھی تاکہ رونے اور چیننے کی آواذ باہر نہ جائے۔ وہ کبھی بھی اسے محبت سے آغوش میں لے کر کر کہتا تھا۔ "جب تم روتی ہو' گرگراتی ہو' میرے قدموں سے لیٹنے لگتی ہو تو اچھا لگتا ہے۔ مار کھا کر بھی محبت کرنے والی عورت پر بڑا میرے قدموں سے لیٹنے لگتی ہو تو اچھا لگتا ہے۔ مار کھا کر بھی محبت کرنے والی عورت پر بڑا میرے قدموں سے لیٹنے لگتی ہو تو اچھا لگتا ہے۔ مار کھا کر بھی محبت کرنے والی عورت پر بڑا

میں اس لڑی کی زبان سے جواد کی مردانگی اور حاکمیت کا بیہ قصد س کر سوچ میں پڑ گئی وہ جو برتری مجھ پر دکھا نہیں پاتا تھا وہ یہاں آ کر دکھاتا تھا۔ اس نے ماہانہ آٹھ سو روپے میں ایک عورت خریدی تھی وہ میرے پاس سے اپنی بے بسی اور محتاجی کا غصہ لے کر جاتا تھا اور دو سریٰ عورت کو محتاج بنا کر اس کی ایسی کی تیسی کرتا رہتا تھا۔

میں یہ باتیں من رہی تھی اور مجھے اپنی ذلت اور پہتی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اپنا تن 'من اور دھن دے کر بھی اپنے مرد کو نہ پا سکی تھی اور وہ مختاج بن کر میرا حصہ حاصل کرتی رہی تھی۔ اگر میں بھی اسے ظالمانہ مردائگی کی اجازت دے دیتی' اس کی تھوڑی سے گالیاں اور تھوڑے سے لات جوتے گھاتی رہتی تو وہ مجھے چھوڑ کر دوسری کے پاس نہ جاتا لیکن گالیاں تو جاہل گنوار یا مختاج عور تیں سنتی ہیں۔ یہ تو غیر قانونی اور غیر مدنبانہ مردانہ فطرت ہے۔ اسے کوئی شریف اور نار مل عورت برداشت نہیں کرتی اور میرا مزاج بھی اس کا متحمل نہیں تھا۔

َ مَیں نے سونے کی دوچو ٹریاں اٹھا کر کہا۔ ''میں نے ایک درجن بنوائی تھیں' ہاقی دس اں ہیں ؟''

وہ قتمیں کھا کر بولی۔ "آپ پورے گھر کی تلاثی کے لیں یمی دو ہیں وہ آخری ہار آیا تو نشے میں تھا کمہ رہا تھا دس ہزار کے زیور چھ ہزار میں چے دیئے یہ دو چو ڈیاں میرے لئے بچا کر لایا ہے اور اب وہ بہت دور جا رہا ہے 'اگر یماں پولیس کا خوف نہ ہو تا تو اپنی مغرور چالیس ہزار والی بیوی کو قتل کرکے یمال سے چلا جاتا۔"

میں نے نفرت سے کہا۔ ''وہ ایک بار نظر آجائے تو اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گ۔ یہ چوڑیاں لے جا رہی ہوں اگر فاقوں سے نجات چاہتی ہو تو میں تمہیں عزت سے

ن رارنے کا موقع دوں گی۔ یہ چوڑیاں بھی دوں گی شرط سے ہے کہ میرے مجرم کو کھیں ہے کہ میرے مجرم کو کسیں ہے جمرم کو کسیں ہے جمرا کو کہا ہے۔''

میں وہاں سے آگئ گھر میں پہنچتے ہی بستر پر گر بڑی۔ جواد کی بے مروتی اور فریب نے میری آدھی جان نکال لی تھی۔ میں نے اس کی گلیوں اور مار پیٹ سے اپنا بچاؤ کیا تھا۔

میں ایک دانائی اسے زہر گلی تھی ورنہ کیا کمی کی تھی؟ وہ خواب دیکھ کر آتا تھا میں تعبیر،
بن جاتی تھی وہ پھول مانگا تھا' میں ہار بن جاتی تھی۔ اپنی حیات کو بھول جاتی تھی' محبت کا سارا آپ حیات اسے بلا دیتی تھی۔ وہ پی کی کر بھی پیاسا رہتا تھا۔ مجھ میں مار کھانے والی عورت کی تازگی شیں ہاتی تھا اور یہ تو ہوتا آیا ہے کہ تازگی سے جست نہیں ہوتی اور باسی عورت کی تازگی سے جست نہیں ہوتی اور باسی

اکٹر الی خبریں بھی پڑھنے اور سننے میں آتی ہیں کہ بیوی کی بے وفائی اوربدکاری سے مشتعل ہو کر شوہرنے اسے قتل کر دیا۔ میرے اندر بھی بیہ شعلہ بھڑک رہا تھا۔ میں اس بدکار شوہر کو تڑپا تڑپا کر خوب مارنا چاہتی تھی۔ اتنا مارنا' اتنا مارنا چاہتی تھی کہ وہ توبہ کرتے کرتے مرجائے' میں نے آج تک ایک کاکروچ یا ایک چھپکلی نہیں ماری مگر اس فری یدکار کو قتل کرنا چاہتی تھی۔

ے محبت نہیں ہوتی۔ کیا خدا کی خدائی ہے کہ مرد نسی پہلو سے باسی نہیں ہوتا۔

) بدکار کو سل کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ میری وفاؤں کا حساب کر کے صرف میرا ہی بن کر رہتا تو اس کی مردا نگی کا بیہ

ریکارڈ قائم نہ ہو تا کہ اس نے ایک کے بعد دو سری کو فٹے کیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا' اپنے مرد کو صرف اپنا بنا کر رکھنے کے لئے عورت کیا کرے۔ اسے کیا نہیں دیا؟ وہ سب پچھ دیا جو میرے پاس ہے۔ ایک جان نہیں دی' وہ بھی دیق تو کم پڑجاتی۔

ہماری ونیا میں کسی کو تابع فرمان بنا کر رکھنے کا کوئی فار مولا نہیں ہے۔ کوئی بات مان کر راہِ راست پر آتا ہے' کوئی لات کھا کر بات مانتا ہے' کسی کو رویے پیسے اور کھانے کا محماج بنا کر اپنے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے۔ خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان تاحیات

افتیارات کی جُنگ جاری رہتی ہے جمبی میاں اپنے ہتھکنڈوں سے مات دیتا ہے اگر میاں بول جاری رہتی ہے اگر میاں بول میں اس قدر نقصانات اٹھا کر بھی جواد کو قبول کرنے کو تیار میں ایسا ہوتا رہتا ہے تھا۔ میرے نام نہیں نکل رہا تھا' پتا نہیں اور کتنی سوکنوں کے نام نہیں اور کتنی سوکنوں کے نام نگل رہا تھا' پتا نہیں اور کتنی سوکنوں کے نام

کھی جی میں آنا تھا اسے گولی ماردول لیکن رات کو بستر پر اس کی خالی جگه دیکھ کر اسے پکارتی تھی۔ آؤ جواد آؤ! مجھے ایسے نہ مارو پہلے گلے سے لگاؤ پھر گلا کاٹ لو۔ میری سج کی کائٹات میں سارا جہان دو پھر جان لے لو۔ میں نفرت سے تہیں مارنا چاہتی ہوں اور

محیت سے مرجانا جاہتی ہوں۔ میں نے تھانے دار سے ملاقات کی' اس نے کہا۔''میں کسبیلہ کے مکان میں گیا تھا۔ دائی کی اس کے ملا میں مرد غیر میں اس کے کہ میں جب کی اللہ میں منہ

وہ لڑکی اور اس کے والدین بہت غریب ہیں۔ ان کے گھرے چوری کا سامان برآمد نہیں ہوا۔ میں نے تو اس رات کمیہ دیا تھا کہ تمہارا خاوند چور ہے۔"

''ہاں۔ اب میں تشکیم کرتی ہوں اس نے چوری کی تھی۔ ایک ہفتہ ہو چکا ہے وہ گھر نہیں آیا ہے' پتا نہیں کہاں چھیا پھر رہا ہے۔''

"بل تو اب صبر ہی کر لو۔ ویسے کہیں نظر آیا تو گردن سے پکڑ کر لاؤل گا۔"

میں مایوس ہو چکی تھی۔ عراق جانے میں ایک ماہ رہ گیا تھا۔ میں شوچ رہی تھی کہ کیا کروں گی وہاں جاکر؟ اس بے مروت کے لیے زیادہ کمانا چاہتی تھی۔ اب کسی دن جاکر شمشاد بھائی سے انکار کرنا چاہتی تھی۔ ایک خیال روکتا تھا کہ شاید جواد واپس آجائے۔ الله کرے آئی جائے میں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کمانے جاؤں گی' دنیا اولاد کے لیے کماتی

ہے' میں شو ہرکے لیے کماؤں گی۔

ایک دن اچانک ہی مہیتال کے ہے پر اس کا خط آیا۔ اس نے اپنانام نہیں لکھا تھا۔
تحریر بھی بدلی ہوئی تھی۔ شاید اس نے کسی سے لکھوایا تھا تاکہ میں اسے کسی قانونی گرفت
میں نہ لاسکوں۔ اس نے لکھا تھا۔"یہ خط اس کے لیے ہے' جو عورت ہو کر مرد بننا چاہتی
تھی۔ کلا سُوں میں چو ڑیاں پہن کر مرد سے پنج لڑانا چاہتی تھی۔ ایک بکری کے لیے ہے جو
شیریر سوار رہنا چاہتی تھی۔ اب اس نادان بکری کوشیرنے چرپھاڑ کر رکھ دیا ہے۔

سیر پر سوار رہا چاہی ہی۔ آب آس نادان ہم ہی تو سیرے پیر چار مر ر ھ دیا ہے۔ "اگر وہ بکری آب بھی زندہ ہے تو اسے نوید ہو کہ شیر کسی کی مختاجی کے بغیر عراق پہنچ گیا ہے اگر آب بھی اسے خوش فئمی ہے کہ آتی ٹوٹ پھوٹ کے بعد بھی شیر پر سوار ہو

ستی ہے تو آجائے۔ میں اس کی باقی ماندہ ہڑیاں بھی توڑ کر رکھ دوں گا۔

"ایک آخری بات ایسی بنا دول جے پڑھ کا اس کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔

بکری بھی شیر کی گھروالی نہیں بن ستی۔ اس لیے شیر نے بھی اس سے باقاعدہ نکاح نہیں

پڑھوایا تھا۔ رجٹریش آفس سے سادہ نکاح فارم حاصل کر کے اپنے ایک داڑھی والے
دوست کو قاضی بنا کر بکری کو ہوس کے دسترخوان پر لے گیا تھا۔ بکری جائے 'رجھڑیشن
آفس کی تمام فائلیں کھنگال لے اسے باقاعدہ نکاح نامہ نہیں ملے گاکیوں کہ نکاح ہوا ہی

نہیں تھا۔ وہ داشتہ بن کر رہتی آئی تھی۔" وہ خط میرے ہاتھ سے چھوٹ کر ہوا میں لمراتا ہوا اس واشنگ پاٹ میں چلا گیا جس میں ایک مریض کے زخم کا خون اور پیپ اور دو سری آلود گیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میرا سر

چرا رہا تھا۔ میرا مزاج 'میری اَنا بیہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ میں فریب کھاتی رہی تھی اور ایک مکار کی داشتہ بنی ہوئی تھی۔ میں چکرا کر گر پڑی۔

جب ہوش آیا تو استال کے بستر پر بڑی ہوئی تھی۔ استال کا پورا سٹاف ایک ایک ایک کر کے مجھے دیکھنے آرہا تھا۔ مجھ سے ہدردی کر رہا تھا۔ ڈاکٹر اور استال کے انچارج وغیرہ مجھے تسلیاں دے رہے تھے 'ان سب نے وہ معنی خیز خط پڑھا تھا اور سمجھ گئے تھے کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے انہیں میرے موجودہ حالات کا علم تھا۔ گھر کے واقعات اور شوہر کے بھال جانے کا قصہ بھی معلوم تھا۔ وہ مجھے یقین دلا رہے تھے کہ جواد دو برس بعد عماق بھاگ جانے کا قصہ بھی معلوم تھا۔ وہ مجھے یقین دلا رہے تھے کہ جواد دو برس بعد عماق

ے واپس آئے گاتو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
آہ! دس برس پہلے ایسا بی الاہور کا آیک جمپتال تھا۔ ڈاکٹر ساجدہ راٹھور اور ان کے بیرسٹر شوہران سب کو سزائیں دلانا چاہتے تھے جنہوں نے فلم کے دفتر میں اور حوالات میں میرے ساتھ درندگی کی بھی اور میں نے کہا تھا کہ اپنے والدین کو اور اپنے معزز خاندان کو برنای سے بچانے کے لیے اس معاملے کو عدالت میں جانے نہیں دول گی۔ اپنے والدین برنای سے بچانے کے لیے اس معاملے کو عدالت میں جانے نہیں دول گی۔ اپنے والدین

ادرایئے شرکانام بھی نہیں بتاؤں گی۔ جنہوں نے میری آبرو کا ستیاناس کیا تھا' وہ اس حد تک دیانتدار تھے کہ انہوں نے کھلم کھلا بد کاربن کر الیا کیا تھا لیکن جواد نے تو نہ جب اور قانون کا سرفیفلیٹ حاصل کر کے مجھ سے بدکاری کی۔ اتنا بڑا کمینہ پہلے بھی دیکھانہ تھانہ ایسی مثال سنی تھی۔

کے بھے سے بدکاری کی۔ انتا بڑا کمینہ پہلے بھی دیکھانہ تھانہ الی مثال سن تھی۔
میں نے ڈاکٹروں سے کہا۔ ''آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے؟ عدالت
میں سیکروں حاضرین کے سامنے یہ کمیں گے کہ میں نے اپنی رقم سے کرائے کا مکان لیا۔
اپنی رقم سے گھربسایا اور وہاں دو نکے کی بازاری عورت بن کرجواد کے ساتھ سوتی رہی؟''
میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔''عدالت میں جواد کی عزت نہیں جائے گی کیوں کہ
میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔''عدالت میں جواد کی عزت نہیں جائے گی کیوں کہ
میرے لئنے کی جو بات چھیی ہوتی ہے

جمر کی ذات اور رسوائی ملے گی۔" میں بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹروں سے بول۔"آپ لوگ میری صحت اور اُنت کی فکر نہ کریں۔ میں چکرائی نہیں تھی۔ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی۔ اُل خط کا تعلق مجھ سے نہیں تھا۔ میرے مرد کا بلاوا آیا ہے۔ میں عراق جا کر شیر اور بکری

لا عدالت کے ذریعے اخبارات میں آئے گی- جواد کو چند برسوں کی قید ہو گی- مجھے تو عمر

کے قصے کو انجام تک پنچاؤں گی۔" میں ڈاکٹر میکے ساتھ اس کے چیمبر میں آئی۔ وہاں سے شمشاد بھائی کو فون کیا۔ اس

235 ☆ ~66

ے کہا۔" معاہدے کے مطابق مجھے ایک ماہ بعد عراق جانا ہے۔ شیخ سے پوچھو کیا میں ایک ماہ پہلے اینے اخراجات پر نہیں جاسکتی؟"

شمشاد بھائی نے کہا۔" اول تو شخ یورپ کے دورے پر گیا ہے دوم ہے کہ ابھی کئی ماہ تک عراق جانے کا چانس تہیں ہے۔ وہال ملک کے کئی حصول میں موت رقص کر رہی ہے۔ کیا تم اخبار نہیں پڑھتی ہو۔ وہال فوڈ پوائزنگ پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ سیروں کی تعداد میں کیڑے کو ڈوں کی طرح مررہے ہیں۔"

میں نے ریسیور رکھ کرڈاکٹر سے پوچھا۔ 'کیاعراق کسی کرائنس میں ہے؟'' ''ہاں میں نے آج ہی کے اخبار میں ایک مختصر سے خبر پڑھی ہے' ابھی تک تفصیل نہیں معلوم ہوئی کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں کیوں بیار ہو رہے ہیں۔ مررہے ہیں؟''

میں نے دونوں ہاتھوں سے سرکو تھام لیا۔ اس شطان تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ بھی یوں لگتا ہے کہ قسمت ظالموں کا ساتھ دیتی ہے اور بدقتمتی مظلوموں کے پاؤں کی زنجیریں جاتی ہے۔ میری آتھوں کے سامنے دور تک اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس اندھیرے میں اپنی عزت کے قاتل کو ڈھونڈ تا ممکن نہیں تھا۔ میں نے بے بی سے اور اپنی قوہین کے احساس کی شدت سے میزیر گھونسا مار کر کما۔ "میں جاؤں گی۔ کی طرح بھی

جاؤں گی۔ جاہے سمندر میں چھلانگ لگا دوں۔ مرجاؤں گی یا تیر کر وہاں پہنچ جاؤں گی مگر اس ذلیل کینے کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔" ڈاکٹرنے کہا۔ "اینے دل سے انتقام کا ارادہ اور دماغ سے غصہ نکال دو۔ اس سے

وا سرے مها۔ آپ دل سے اسلام کا ارادہ اور دمان سے عصبہ نفال دو۔ آئ تمہارے ذہنی صدمات برھتے جائیں گے۔ دسٹمن کا پچھے نہیں بگڑے گا۔"

"مجھے نصیحت نہ کریں۔ وہاں جانے کا راستہ بتائیں۔" دی کی سے نب نب قریب

''کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب موت شہروں اور قصبوں میں پھیلی ہوئی ہے تو یقینا ائرپورٹ اور بندر گاہیں بند کر دی گئی ہوں گی۔ وہاں کے لوگوں کو باہر جانے کی اجازت ہو گی تاکہ اپنی جانیں بچا سکیں لیکن باہر سے لوگوں کو اس ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔''

دوسرے ڈاکٹر نے کہا۔ "عاصمہ! خبریں سنتی رہو۔ اخبارات پڑھتی رہو۔ وہال کے طالت نارمل ہوں گے تو تمہارے لیے کوئی راستہ نکل آئے گا۔"

ایک دم سے میرے دماغ میں بجلی سے کوندی۔ میں نے میز پر ایک ہاتھ مار کر کما۔"راستہ مل گیا۔" کما۔"راستہ مل گیا۔" میں اپنی جگہ سے اٹھی پھرڈاکٹر کے قدموں میں جیٹھتی ہوئی بولی۔"آپ ایک مہمالی

ریں او دَا سروں کی ایسوی ایش میں میہ فیصلہ کرا سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی ڈاکٹروں اور نرسوں کو اپنے مسلمِان بھائیوں کی طبی امداد کے لیے عراق جانا چاہئے۔"

ایک لیڈی ڈاکٹر نے کہا۔ ''واقعی میہ زبردست بوائٹ ہے۔''

میں نے کہا۔ ''اگر سرکاری طور پر کوئی رکادٹ ہو تو کم اذ کم یہ اجازت ولائیں کہ جو زس اور ڈاکٹر اپنے اخراجات پر رضاکارانہ خدمات کے لیے جانا چاہے اسے ویزا مل جائے سے ''

ڈاکٹرنے کما۔" تم پاگل ہو گئی ہو گر ہوشمندی کی بات کر رہی ہو۔ ہمیں مسلمان بھائیوں کی طبی امداد کے لیے وہاں جلد جانا چاہئے۔ میں ابھی ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسرسے مات کرتا ہوں۔"

وہ ریسیور اٹھا کر نمبرڈا کل کرنے لگا۔ بہتر ہے کہ میں پہلے عراق کے اُس وقت کے میں جے میری ذندگی سے تعلق رکھنے صلح حالات پیش کر دوں۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے۔ میری ذندگی سے تعلق رکھنے والی عراق کی ایک تاریخی سچائی ہے۔ یہ سچائی 1971ء کے اخبارات میں اور اب ورلڈ بسٹری میں پڑھی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اجماعی زہر خورانی کی ایسی مثل کہیں نہیں ملتی ہے۔

واقعہ ہوں ہے کہ 16 متمبر1971ء کو ایک بحری جہاز جنوبی عراق کی بندر گاہ بھرہ پر لنگر انداز ہوا۔ وہ گندم اور جو کی بوریوں سے لدا ہوا تھا۔ عراق میں پچھلے سال فصلیں خشک ہو گئی تھیں۔ قبط سالی کے اثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ اُن دنوں وہاں کی آبادی دس ملین تھی۔ اُن دنوں وہاں کی آبادی دس ملین تھی۔ اُن کی خوراک کامستلہ حل کرنے کے لیے بعث پارٹی نے ایک امریکی کمپنی کو 3000 ٹن گندم اور 2000 ٹن جو کا آرڈر دیا تھا۔ چو نکہ یہ بوائی اور کاشت کے لیے منگوایا گیا تھا اس لیے کیمیکل پروسس سے گزارا گیا تھا جس کے نتیج میں یہ صرف کھیتوں کو کھلایا جا سکتا گھا' انسانوں کے لیے یہ زہر تھا۔

مال بردار جماز میں جتنی بوریاں تھیں۔ ان پر انگریزی زبان میں "زہر آلود" لکھا ہوا تھا اور اسپینی زبان میں بھی درج تھا۔ "خوراک کے لیے استعال نہ کریں۔" وہاں اسپین زبان کوئی نہیں جانتا تھا۔ خاص سرکاری ملازمین یا چند تعلیم یافتہ لوگ انگریزی جانتے تھے لیکن اس ہزاروں ٹن اناج کو کسانوں اور ساہوکاروں میں تقسیم ہونا تھا جو صرف اپنی مقامی زبان جانتے تھے اور انگریزی ہجے کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔

بھریہ کہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ان اجناس کی بوائی کے بعد فصل پکنے تک مرکار ان کی قیمت وصول نہیں کرے گی۔ انہیں ادائیگی کے لیے سال بھر کی مہلت دی ياء م 239 كا 239

ریا تھا۔ چرہ اتنا بگڑ گیا تھا کہ میں اسے پہچان نہ سکی۔ اس کی آنکھ ذرا سی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے ججھے دکھ کر مخاطب کیا اور اپنا نام بتایا تو میں چونک گئے۔ "شمشاد بھائی! یہ تم ہو؟ تم ہے کس نے دشنی کی ہے؟"

وہ تکلیف سے کراہتا ہوا بولا۔"میرے اعمال نے دشنی کی ہے۔ ہمارے اپنے اعمال ہمیں سزا دیتے ہیں۔ دو برس پہلے میں نے دس بارہ لڑکیاں باہر بھیجی تھیں۔ ان میں ایک طازمت کی مدت بوری کر کے آج میرے دفتر میں آئی پھر مجھ پر تھوک کر بولی ، عورتوں کے دلال' اپنی مال بہنوں کو باہر کیوں نہیں بھیجتا؟ تُو نے کما تھا کہ عزت کی نوکری ہوتوں کے دلال' اپنی نظروں سے گر کر اپنے ملک واپس آئی ہوں۔ میں تمہیں سزا دوں گی تکہ تم آئندہ ہماری قوم کی بیٹیوں کی دلالی نہ کر سکو۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھ پر تیزاب بھینک دیا۔"

میں نے بوچھا۔ ''وہ کون بھی؟ کہاں ہے وہ؟''

" بھاگ گئی۔ میں اس کانام اور پتا نہیں بتاؤں گا میں مررہا ہوں مگر میرا ضمیر بیدار ہو رہا ہے۔ تئے نے بہاں رہا ہے۔ تم سے التجا کرتا ہوں۔ باہر نہ جانا تہمارے ساتھ دھو کہ ہو رہا ہے۔ شخ نے بہاں مہیں ہاتھ نہیں لگایا ہے لیکن وہاں تمہیں ٹریپ کرے گا۔ اس لیے تہمیں ملازمت دی ہے۔ میں جان بؤجھ کر تہمیں جتم میں جھونک رہا تھا مگراب سے بول کر گناہوں کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوں۔ "

میں اس کے بستر کے پاس خاموش کھڑی رہی۔ اسے دیکھ کر سوچتی رہی کہ حسین عورت کو ای لیے ملازمت دی جاتی ہے کہ دیر سویر اس سے اپنے کینے جذبات کی پیاس بھائی جا سکے۔ آدمی حوالات میں پہنچ کر باہر کے مظالم سے محفوظ رہتا ہے لیکن عورت وال بھی قانون اور ذہبی محم وہاں بھی قانون کے سائے میں لٹ جاتی ہے حتی کہ نکاح جیسے مقدس قانون اور ذہبی محم کو بھی استعال کر کے بیہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ مردکی دنیا میں عورت کمیں محفوظ نہیں

میں نے کہا۔ "شمشاد! تم جیسوں کی موت اس سے زیادہ بھیانک ہونی جائے۔ جھے گر ایک ذرا ترس نہیں آرہا ہے اور تم جھے عواق جانے سے روک کر کوئی نیکی نہیں کر اسم ہو' میں کل جا رہی ہوں کیوں کہ مرد کی عیاشی ہر ملک' ہر شہر' ہر گھراو، ہر بستر پر سے میں کہیں نے نہ یاؤں گی۔"

وہ بے جس وحرکت پڑا ہوا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ بدکاروں کو آخری افت خدا کیوں یاد آتا ہے اور وہ ایک چنگی نیکی سے سارے گناہ دھو ڈالنے کی کوشش کیوں

گئے۔ اس اعلان سے منافع خوروں کی بن آئی۔ رشوت خور سرکاری ملازمین نے بوریوں کی تعداد میں ہیرا چھیری کی اور ہزاروں بوریاں چور دروا زوں سے بازاروں میں پنچادیں۔ ساہوکاروں نے بھی کسانوں کو برائے نام بوائی کے لیے گندم اور جو دی۔ باتی بازاروں میں نیج ڈالی۔ عوام کا خیال تھا کہ قبط سالی کے آثار ہیں۔ اناج منگا ہو گالیکن وہ بوائی کے لیے عوام کا خیال تھا کہ قبط سالی کے آثار ہیں۔ اناج منگا ہو گالیکن وہ بوائی کے لیے

آنے والی اجناس مہنگی نہیں تھیں۔ بازاروں میں مناسب قیمت پر فروخت ہوئی تو سب نے خریدی۔ عورتوں نے گندم اور جو کی روٹیاں پکائیں۔ پورے گھرنے مزے لے کر کھائیں۔ سب نے کما کہ اس سے لذیڈ روٹیاں انہوں نے پہلے بھی نہیں کھائی تھیں۔ اناج کا ذخیرہ کر لیا گیا تھا۔ باہر سے آنے والے مہمانوں نے اور ہوٹلوں میں قیام کرنے والے مسافروں نے بھی وہ روٹیاں کھائی تھیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے مزے دار روٹیوں کے دوالے مسافروں نے بھی وہ روٹیاں کھائی تھیں نیچ 'بوڑھے اور جوان تے پر قے کرنے بھیانک نتائج ظاہر ہونے گئے۔ ہر جگہ عورتیں 'پچ 'بوڑھے اور جوان تے پر قے کرنے لیا۔ ہوئی ظاہر ہونے گئے۔ ہر جگہ عورتیں 'پچ 'بوڑھے اور اعصاب مفلوج ہو جاتے تھے۔ ۔ لیا توازن قائم نہیں رکھ سکتے تھے۔ ان کے ذہن ماؤف اور اعصاب مفلوج ہو جاتے تھے۔ ۔ جب یہ تقصیلی رپورٹ اخبارات میں شائع ہوئی تو پاکتان کے مختلف صوبوں سے داکٹروں کی ٹیمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی طبی امداد کے لیے روانہ ہونے گیاں ان بٹن رسیں بھی تھیں اور این نرسوں میں میرا نام بھی تھا۔ میں نے روائی سے پہلے رجٹراد توسیں میں جاکر وہاں کے ایک کلرک کی جیب گرم کی اور اپنا نکاح نامہ خلاش کرایا۔ یہ معالمہ پرانا نہیں تھا۔ صرف پانچ ماہ پہلے نکاح ہوا تھا اس لیے تلاش کرنے میں دیر نہیں معالمہ پرانا نہیں تھا۔ صرف پانچ ماہ پہلے نکاح ہوا تھا اس لیے تلاش کرنے میں دیر نہیں معالمہ پرانا نہیں تھا۔ صرف پانچ ماہ پہلے نکاح ہوا تھا اس لیے تلاش کرنے میں دیر نہیں گی۔ اس تاریخ اور اس مینے میں کسی عاصمہ اور جواد کا نکاح نمیں پڑھایا گیاتھا۔ ہمارے گیں۔ اس تاریخ اور اس مینے میں کسی عاصمہ اور جواد کا نکاح نمیں پڑھایا گیاتھا۔ ہمارے

جعلی نکاح نامے کے ذریعے میری عزت' شرافت اور پارسائی کی دھجیاں اڑا تا رہا تھا۔ میں نے قتم کھالی کہ اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی ویسے بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بعد کوئی مرد میری زندگی میں آئے اس لیے اپنی قتم میں یہ کیک پیدا کی کہ پہلے اسے صیح نکاح پڑھانے پر مجبور کروں گی۔ یہ تہذیبی اصول ہے' پہلے غلطی کی تھیج کی جائے' تھیج نہیں ہو پائے تو پھر غلطی کو مٹادیا جائے۔

ناموں سے ہونے والا کوئی نکاح نامہ نسی فائل میں نہیں تھا۔ یوں تصدیق ہو گئی کہ وہ ایک

میں نے بینک سے کافی رقم نکالی تاکہ اسے تلاش کرنے کے لیے غیر سرکاری طور پر مزید وہاں رہ سکوں اور ایسے وقت اخراجات کے سلسلے میں مشکلات پیش نہ آئیں۔ روا گی سے ایک دن پہلے شمشاد بھائی کو اسپتال لایا گیا۔ اس کے چرے پر کسی نے تیزاب پھینک 241 ☆ ~bb

کرتے ہیں کین میں کچھ نہ کہہ سکی۔ میرے برسوں کے بجریات نے دور ہی سے میہ سمجھا دیا کہ وہ اپنے اعمال کی سمخٹری اٹھا کر جا چکا ہے۔ میں نے اس کے منہ پر چادر بھی نہیں ذالی منہ بھیر کرچلی آئی۔

ہم دوسرے دن عراق کے ساحلی شہربصرہ پنیچ۔ ائربورٹ کی ویرانی نے بتا دیا کہ شہر قبرستان ہو رہا ہے۔ وہاں مختلف طیاروں سے باہر جانے والے غیر ملکی تھے۔ باہر کسی جگہ سے آنے والا کوئی نہیں تھا۔ صرف ہم تھے جو انسانوں کے اس آخری اشیشن پر اترے تھ

میڈیکل بورڈ کے چند ڈاکٹر ہمارے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ ہمیں ریڈ کراس کی گاڑیوں میں بٹھا کر شہر کے مختلف حصوں سے گرمونے لگے اور وہاں کے حالات اندار نے لگے۔

ابتدا میں اچانک ہی انکشاف ہوا تھا کہ لوگوں کے پیٹ میں زہر ملی خوراک جارہی ہے پھر پتا چلا کہ یہ زہر ملی گندم اور جو کی کرامات ہیں۔ ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے اور پیفلٹ کے ذریعے لوگوں کو بتایا گیا کہ جس کے پیٹ میں سے زہر ملا انابی جائے وہ فوراً وودھ یا پانی میں انڈے کی سفیدی پھینٹ کرئی لے اس کے بعد نیم گرم پانی ہے بھرے ہوئے گلاس میں چچے بھر نمک حل کرکے اسے حلق سے اتار لے۔ متاثر ہونے والے اس کے ذریعے کھڑے رہنے اور ڈاکٹروں کے پہنچنے کے قابل ہوجاتے تھے۔

وہاں کے تمام چھوٹے بڑے اسپتال متاثرین سے بھرے ہوئے تھے۔ برآمدوں اور درختوں کی چھاؤں میں اور خیموں میں وہ دم تو ڑنے والے کیڑے مکو ڈوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کرمیں جواد کے ظلم کو اور اپنی ذات کے دکھوں کو بھول گئے۔ دن رات ان کی تیار داری میں لگ گئی۔

جو مررہے تھے 'وہ زندوں سے بہتر تھے کیوں کہ نیج رہنے والوں میں سے کوئی بینائی ہے محروم ہو گیا تھا اب اس دنیا کو دہم کیے نہیں سکتا تھا۔ کوئی ساعت سے محروم ہو گیا تھا۔ اس دنیا کا کوئی آواز سن نہیں سکتا تھا اور کوئی ایسا تھا جو زندہ لاش بن کرلیٹارہتا تھا اس کی ریڑھ کی ہڈی اس قابل نہیں تھی کہ اسے اٹھا کر بٹھایا جا سکے۔ حکومت کی طرف سے گندم اور جو کے استعال پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ ساہو کاروں اور کسانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کے پاس بیشی تھیں 'چند ہزار بوریاں بین انہیں سرکاری گودام میں لا کر جمع کر دیں لیکن پوریاں بی کی بھی تھیں 'چند ہزار گوداموں میں واپس آئیں۔ پاقی انسانوں اور موریشیوں کے پیٹ میں اثر گئی تھیں۔

مویشیوں کی زہر خوانی کے باعث گوشت کی فروخت بند کر دی گئی تھی کیوں کہ بازار ہے خرید کر گوشت کھانے والے بھی متاثر اور معذور ہو رہے تھے۔ ہم نے سوجا تھا' ڈیوٹی آٹھ گھنٹوں کی ہوتی ہے۔ ہم دس گھنٹے رہا کریں گے لیکن متاثرین کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں بھی بارہ گھنٹے اور بھی پندرہ گھنٹے کام کرتی چلی جاتی اور جھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو تا تھا۔

میں مختلف اسپتالوں اور ریلیف کمپوں میں بھیجاجاتا تھا۔ ایسے ہی ایک اسپتال میں وہ نظر آگیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کمیں وہ بھی متاثر نہ ہو۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی تھی کہ اے زہر ملی خوراک سے موت نہ آجائے۔ دعا قبول ہوئی تھی'وہ زندہ تھا مگر کچھ مُردہ سالگ رمانھا۔

میں نے قریب آگردیکھا۔ وہ مجھے نہیں دیکھ رہاتھا۔ بستر پر آدھالیٹا ہوا اور آدھا بیٹے ہوا تھا۔ سر جھکائے سوچ رہاتھا۔ میں نے اس کے سراٹھانے کا انتظار کیا پھرایک بیر فرش پر مارا۔ اوٹی ایڈی کی سینڈل نے کھٹ کی آواز پیدا کی تو اس نے سرکو اٹھایا پھردونوں آ تکھیں پیچ کر یوں دیکھنے لگا جیسے کم نظر آرہا ہو یا میں نظروں میں دھندلا گئی ہوں ایسے کئی مریضوں کو پہلے اٹینڈ کرچکی تھی۔ اس لیے اس کی کمزوری کو سمجھ گئی۔

اس نے پوچھا۔''کون ہو؟''

"ایک بکری ہوں۔"

وہ ہڑبرا کر بیٹھنا چاہتا تھا مگر نقابت کے باعث کراہنے لگا۔ کہنے لگا۔ "تم ........ تم ہو؟ میں آواز پیچان رہا ہوں۔ کیاواقعی تم ہو؟"

"تم ۔ انکھا تھا کہ بکری بہاں آئے گی تو شیر اس کی باقی ماندہ ہڈیاں بھی تو ژکر رکھ دے گا۔ میں آگئی ہوں اور حشر کامکالمہ دہرا رہی ہوں۔ شیر کس حال میں ہے؟"

اس نے سرکو جھکالیا۔ بیس نے پوچھا۔ "ہمارے آگے گرجنے والے شیریہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ قدرت انہیں بیار اور لاعلاج بنادیت ہے بھروہ اس قابل بھی نہیں رہتے کہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی اڑا سکیں۔"

یس نے اور ذرا قریب ہو کر کہا۔" ذلیل انسان! تُونے جعلی نکاح پڑھوا کر مجھے وھو کے سی رکھا۔ میں تیرے پاس شریک حیات بن کر آتی رہی اُو مجھے داشتہ بنا کروصول کر تار ہااگر تُو سی نگائی نکاح پڑھوالیتا تو تیرا کیا بگڑتا؟"

" ہاں' اب سوچتا ہوں بچھے نہ بگڑ تا مگر شادی سے پہلے تمہارے تیور بتارہے تھے کہ تم مرد

پر حاوی رہنے والی عورت ہو۔ مجھ سے زیادہ کماتی ہو۔ تمہارا بلڑا بھاری رہے گا۔ تھانے میں میرا ریکارڈ خراب ہے اور تم بے داغ ہو 'میں تمہاری ساتی حثیثیت کے سامنے کم تر ہوں اگر شو ہر بننے کے لئے نہ بب اور قانون کی زنجیریں پہن لوں گاتو تم جھے بھی آزاد نہیں ہونے دو گی اور پھر شادی کے بعد تم نے تھانے میں بھی مجھ سے کھوایا کہ میں اپنی مرضی سے تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ مجھ جیسے عادی مجرم کی دی ہوئی طلاق کو کورٹ میں چیلنے کیا جا سکے گا۔ میں نے تم سے زیادہ چالاکی دکھائی۔ طلاق کا جھنجھٹ ہی نہیں رکھا۔ جب شادی نہیں ہوئی ٹو طلاق کیتے دیا۔

میں نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ دو سرے مریض چونک کردیکھنے گئے۔ ایک ڈاکٹر اور دو دارڈ بوائے تیزی سے میری طرف آئے۔ ڈاکٹر نے بوچھا۔ "میہ کیا حرکت ہے عاصمہ! کیا مریضوں سے ایساسلوک کیاجا تاہے؟"

میں نے کہا۔ "ڈاکٹر! یہ وہی ذلیل ہے جو شو ہربن کر جمھے دھوکادیتارہاتھا۔" "اوہ گاؤ!" ڈاکٹر نے چونک کر جواد کو دیکھا پھر میرا بازو پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ "یہ مت بھولو کہ ہمارا پیشہ معزز ہے' منفرد ہے اور صبر آ زماہے اگر دشمن بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑتا ہوا آئے تو غصے اور انتقام کو بھول کر اسے زندگی دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں' اسے توانائی دینے کے لئے انجیشن کی سوئی چبھوتے ہیں مگر کائناچینے نہیں دینے اور تم نے اسے تھیٹرماراہے؟ یہ ہم سب کے لئے شرم کی بات ہے۔" "جمھے افسوس ہے کہ میری اس حرکت سے آپ کو تکلیف پیچی لیکن آپ اس عورت

" بجھے افسو س ہے کہ میری اس حرکت سے آپ کو تکلیف پڑی کی تکلیف کو نہیں سمجھ ِ سکتے جے دھوکے سے لوٹا گیا ہو۔"

« دمین تسمجه ها مون مگر ......<sup>»</sup>

"آپ نہیں سمجھتے اور نہ کبھی سمجھ کتے ہیں۔ یہ زخم ان کی روح میں لگتا ہے جن کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ الیاہو تاہے۔"

''عاصمہ! مجھ سے جذباتی بحث نہ کرو' میں تہمیں یماں لانا نہیں چاہتا تھا۔ تم نے پاکستان میں وعدہ کیا تھا کہ دشمن سے انتقام نہیں لوگی' خیرسگالی اور خدمت کے جذبے سے عراق جائہ گی اور اگر جواد ملے گاتو اسے سمجھایا جائے گا کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کرے اور صبح نکاح پڑھوا کرگناہ آلود رشتے کا داغ دھوڈالے۔''

میں ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگی جو داغ لگ جاتا ہے وہ بھی نہیں منتا۔ ہاں اگر دائ لگانے والا ہی مذہب اور قانون کے مطابق رشتہ قائم کر لے تو پھر ذلت کا احساس نہیں رہتا۔

ا بیرا مجازی خدا بن کراس کامان بڑھا دیتا ہے۔ جب چور ڈاکو توبہ کرنے کے بعد مهاتما اور دلی کے سکتہ میں توایک بد کار توبہ کے بعد شوہر کیوں نہیں بن سکتا؟

بن کیتے ہیں تو ایک بدکار توبہ کے بعد شو ہر کیوں نہیں بن سکتا؟ واکٹر نے جھے سمجھامنا کروارڈ سے باہر بھیج دیا پھر جواد کے پاس جاکرنہ جانے کیا کچھ بولتا رہا۔ میں باہر کھڑی دیکھتی رہی۔ یہ تو میں نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ وہ انسان بن جانے پر آمادہ ہو گا ' پھرسے نکاح پڑھوا کر میری ذلت کو عزت میں بدل دے گا تو میں بھی تمام نفرتوں کو عین بدل دوں گا۔

ڈاکٹرنے میرے پاس آکر کما۔ ''مسائل خواہ کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہوں وہ ذہانت اور عبت سلجھائے جاتے ہیں۔ تم اسے تھیٹر ماروگی ہگولی بھی مار دوگی تو گئی ہوئی عزت واپس نہیں سلے گی۔ خدا کے بعد وہی ایک شخص ہے جو تمہیں عزت دے سکتا ہے۔ میں نے أسے مجت سے سمجھایا ہے 'وہ مان گیا ہے۔ اپنی غلطیوں پر نادم ہے 'تم سے با قاعدہ نکاح پڑھوانے کو تارے۔"

ان لمحات میں محسوس ہوا' میں عزت دار ہوں۔ پندرہ برس کی عمرے اب تک میری عزت پر جتنے زخم لگائے گئے تھے جواد کی ایک "لہاں" نے وہ سارے زخم بھردیئے ہیں۔ اب کوئی مجھے لوٹ کا مال سمجھ کر بھی دھوکے سے حاصل نہیں کرے گا۔ جواد کا پیش کیا جانے والا نگان نامہ میرے عزت دار ہونے کی سند رہے گا۔

میری گم شدہ مسرتیں پھر اوٹ آئیں۔ میں نے جواد کے پاس آکر پوچھا۔ "مجھ سے باقاعدہ نکاح یا معواؤ کے ؟"

اس نے یو چھا۔ " کسے پڑھانے کو کمہ رہی ہو؟"

ڈاکٹرنے بتایا تھا کہ زہر پلی خوراک کے باعث اس کی قوتِ ساعت بھی کمزور ہو گئی ہے۔ اسے جلد سے جلد پاکستان لے جاکر علاج کرایا جائے تو بصارت اور ساعت کی بید کنوریال موجودہ اسٹیج پر رک جائیں گی ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ مکمل طور پر اندھااور بہرا ہو جائے گا۔

میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کان کے قریب جھک کر پوچھا۔ "جھے سے نکاح پڑھواؤ گے؟" "ہاں عاصمہ! جتنی جلدی ہو سکے جھے گناہ کے بوجھ سے نجات دلاؤ۔ نکاح پڑھوالو۔" ایک لیڈی ڈاکٹر نے کہا۔ "جب تک نکاح نہ ہو تم ایک دوسرے کے لئے نامحرم ہو۔ اسلائی قوانین اور رسم و رواج پر عمل کرواور اب اس وار ڈمیں جواد کے پاس نہ آیا کرو۔" واقعی سے نہ ہی قوانین عورت کو عزت اور تحفظ دیتے ہیں۔ میں نے جواد سے پردہ کر

لیا۔ دوسرے وارڈ میں ڈیوٹی دینے گئی۔ چند پاکستانی اور عراقی ڈاکٹروں نے آپس میں طے کیا کہ چوشے روز جمعہ ہے۔ بعد نماز جمعہ ہمارا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ میری خوشی میں سب ہی شرکی تھے۔ بڑی لگن اور توجہ سے جواد کاعلاج کر رہے تھے تاکہ وہ ایک نار مل شو ہر کی طرح میری ساتھ ازدواجی زندگی گزار سکے۔

میں نے لاہور اور کرا چی کی تمام نرس سیبلیوں کو بیہ خوشخبری سنائی کہ جیمے میری گمشرہ عزت واپس مل رہی ہے۔ میں نے کرا چی والا کرائے کامکان نمیں چھوڑا تھااس لئے کہ عراق صرف ایک ماہ کے لئے آئی تھی۔ میں نے مالک مکان کی بیوی کو بھی خط لکھا کہ میراشو ہر جیمے مل گیاہے اور میں بہت جلد اس کے ساتھ واپس آنے والی ہوں۔

جمعے کے دن صبح کے وقت میں نے ڈاکٹر ساجدہ راٹھور سے فون پر بات کی۔ خوش سے روتی ہوئی بولی۔ "آپ جمعے دعادیں۔ میری فریب خوردگی کے دن گزر گئے ہیں۔ جمعے میری کھوئی ہوئی ساجی حیثیت اور عزت واپس مل رہی ہے۔ پانچ گھنٹوں کے بعد جواد سے میرا با قاعدہ نکاح پڑھایا جائے گا۔ "

ڈاکٹر صاحبہ نے کہا۔ ''میں تمہازے لئے فکر مند رہتی ہوں اور دعاکرتی ہوں' خداوئد کریم تمہاری مرادیں پوری کرے۔ عاصمہ! میں نے تم جیسی باربار لئے والی شریف زادی نہیں دیکھی۔ ایک شریف عورت کی آناکو اور اس کی روح کو اس وقت اطمینان اور سکون عاصل ہوتا ہے جب اے ایک شریف مرد کی شریف ہوتی ہونے کی سند حاصل ہوتی ہے۔ جھے یقین ہے' آج تمہیں یہ سند مل جائے گی۔''

اسپتال کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ہمارا نکاح پڑھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ کی مکان میں بھی ہو سکتا تھا لیکن جواد بہت کمرور تھا اسے اسپتال سے دور لے جانا مناسب نہیں سمجھا گیا پھر ہم سب متاثرین کے علاج اور تیمارداری میں دن رات مصروف رہے تھے اس لئے ایسے انتظامات کئے تھے کہ ڈیوٹی بھی ہوتی رہے اور ہم رشتہ ازدواج میں بھی منسک ہم جائمی۔

بربیں۔ چند نرسیں مجھے عام لباس میں ولہن بنا کر لئے آئیں۔ میں نے دو پٹے کو گھو مگٹ بنالیا تھا۔ مجھے ایک گوشے میں بٹھا دیا گیا۔ وہاں فرشی نشست کا انتظام تھا۔ دو سرے گوشے میں جواد دو آدمیوں کے سمارے چلتا ہوا آکر بیٹھ گیا تھا۔ قاضی صاحب و کیل اور گواہوں کے ساتھ پہلے میرے پاس آئے اور نکاح قبول کرایا اور نکاح نامے پر دستخط لئے پھروہ سب جواد کے سامنے جاکر بیٹھ گئے۔ قاضی صاحب نے پہلے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی۔ جواد کمرود کا

ے بعث دیوارے ٹیک لگائے بیٹا تھا اور خلامیں تک رہاتھا۔ قاضی صاحب نے اس سے بچھا۔ "عاصمہ بی بی کے ساتھ نکاح قبول ہے؟"

" اس نے جواب نہیں دیا۔ خاموش بیشارہا۔ پاس بیشے ہوئے پاکتانی ڈاکٹرنے اس کے شانے کوہلا کر کما۔ " قاضی صاحب پوچھ رہے ہیں نکاح قبول ہے؟"

''آن؟'' وہ اپنی بے نور آئکھیں پھاڑ پھاڑ کرادھراُدھردیکھنے لگا۔ جھے گزشہ روز اطلاع ملی تئی کہ دہ اپنی بینائی سے محروم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر صدمہ ہوا تھا لیکن اسے پالینے کی خوشی میں یہ حوصلہ ہو رہاتھا کہ پاکستان لے جا کرڈاکٹر ساجدہ راٹھور سے با قاعدہ علاج کراؤں گی اور اس کی بینائی لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی۔

> قاضی صاحب نے پوچھا۔ "کیا تہمیں نکاح قبول نہیں ہے؟" ڈاکٹرنے کہا۔ "اسے قبول ہے مگرید بہراہے۔"

پھرڈاکٹرنے اس کے کان سے اپنامنہ لگا کر کہا۔ ''بولوعاصمہ سے نکاح قبول ہے؟'' جوادئے اپنے کان سہلاتے ہوئے زبان کھولی تو پتا چلا۔ زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے۔ دہ بولا۔ '' مے ہیں۔۔۔۔۔ میلے کال کے پاس کول اے؟'' (میرے کان کے پاس کون ہے؟)

جس حد تک بات سمجھ میں آئی اس سے ثابت ہوا کہ وہ مکمل طور پر ساعت سے محروم بلاگیا ہے۔ آلہ ساعت سے بھی سن نہیں سکے گا۔ قاضی صاحب نے کہا۔ "بیہ نکاح نہیں ہو سکتا۔"

یں نے دویٹے کا گھو مگٹ نوچ کرایک طرف چھینک دیا۔ "نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟"
"اس لئے کہ میں نے کلام پاک کی آیت تلاوت کی اس نے نہیں سی۔ یہ کلام پاک
نہیں من سکتاہے 'نکاح کے بول نہیں من سکتاہے۔ نکاح قبول نہیں کررہاہے پھرنکاح کیے ہو
گا؟"

میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ '' قاضی صاحب! یہ شخص میری عزت اور پارسائی کی سندہ۔ آپ نکاح نامے پر اس کے دستخط لے سکتے ہیں۔''

"بی بی! بیر کس بات پر دستخط کرے گا۔ کیا سمجھ کر دستخط کرے گا ہے تو نکاح نامہ بھی انظر نمیں آتا ہے۔"

"كياكسى اندهے اور بسرے كانكاح نهيں ہو سكتا؟"

''میں نے آج تک ایسا نکاح نہیں پڑھایا ہے۔ یہ بول بھی نہیں سکتا' زبان میں لکنت سے اور یہ دیکھواس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ یہ تو دستخط کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔''

یے ہے ا بیان جل حال

## كاغزنامه

یہ الزام محض بچوں پر ہے ورنہ کاغذ کی ناؤ برے بھی چلاتے ہیں اور اب ڈوجتے ہیں کہ تب ڈوجتے ہیں والا معاملہ ہوتا ہے۔
کاغذ کی ناؤ جیسی ان کی زندگی جب مکافاتِ عمل کے گرداب میں کھنتی ہے تو ان کی مدد کو کوئی نہیں آ تا...... اپنے بھی نہیں۔
ان کرداروں کی شرمناک داستان جن کی زندگی کا دارومدار کاغذ کے چند یُرزوں پر تھا۔

ڈاکٹرنے کہا۔ "آپ جانتے ہیں۔ زہریلی خوراک نے ہزاروں افراد کو قبروں میں پہنچاریا ہے 'جو زندہ ہیں ان کی بھی حالت ہے۔ نہ بول سکتے ہیں 'نہ سن سکتے ہیں 'نہ دیکھ سکتے ہیں ' تھرتھراتے ہوئے ہاتھ سے لقمہ بھی اٹھانہیں سکتے۔ "

قاضی صاحب نے اٹھ کر جاتے ہوئے کہا۔ ''معذرت خواہ ہوں' کسی زندہ لاش کے ساتھ نکاح نہیں مڑھا سکتا۔''

وہ جانے گئے' میں چیختی ہوئی جواد کے پاس آئی پھراس کاگریبان پکڑ کر جھنجو ڑتے ہوئے بولی۔ "تم زندہ لاش نہیں ہو۔ مجھے نکاح کے بغیر زندہ لاش بنا رہے ہو۔ بولو...... بولوا یک ہار بولو' قبول ہے۔"

قاضی صاحب جاتے جاتے رک گئے۔ میں خوشی سے چیخ مار کراپنے خاوند کی گود میں گر ی۔

قاضی صاحب کمہ رہے تھے۔ " بیٹی' یہ قبول کر چکا ہے۔ نکاح نامے پر اس کاانگوٹھا چلے "

میں پوری بات نہ سن سکی 'ساری دنیا بھول گئی۔ بہت عرصے بعد شوہر ملا تھا۔ مکان نہ سہی کھنڈر ملا تھا۔ سرچھپانے کے لئے ٹوٹی ہوئی چھت اور آنہو پو ٹیچھنے کے لئے پھٹا ہوا رومال ملا تھا۔ ملاتو تھا۔

\_\_\_\_\_

نکل کرلے آؤ۔"

نال رکھیں ہے۔ اور بجین کی سہلی وہ کارے افر کر چلا گیا۔ امبر کوئی غیر نہیں تھی۔ ذکیہ کی کزن اور بجین کی سہلی تھی۔ دونوں میں دوستی اور بے تکلفی کے باوجود ذہنی ہم آبٹگی نہیں تھی۔ امبر خود کو اس قدر نمایاں رکھنے کی عادی تھی کہ ذکیہ کے شوہراعظم سے بھی فری ہو جاتی تھی۔ ذکیہ نے ایک بار دنی زبان میں اے ٹوکا تو اس نے کما تھا۔ "میں سالی ہوں۔ ضرور تیرے میاں کو چیڑوں گی۔ کیا اپنے میاں پر بھروسا نہیں ہے؟"

اسے بورا بھروسا تھا۔ وہ فخر سے کہتی تھی۔ "میرے میال کھونٹے سے بندھے ہوئے بیل ہیں۔ یہ سے ان سات برسول میں انہیں اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ وہ عورتوں کے معاطع میں بزدل ہیں۔ تونے خود ہی دیکھا ہے کہ تھے سے کیسے جھینتے ہیں۔"

"اسی لیے تواعظم صاحب کو چھیڑنے میں مزہ آتا ہے۔"

ذکیہ یہ س کر جل جاتی تھی کہ وہ سالی کے رشتے سے اعظم بھائی نہیں کہتی تھی۔ بیشہ اعظم صاحب کہا کرتی تھی بھائی کہتی تو کیا زبان جل جاتی؟ اسے توقع تھی کہ آئندہ صاحب بھی نہیں رہے گا۔ صرف اعظم رہ چائے گا۔

پھر ان سات برسوں میں اسے پختہ یقین ہو گیا کہ اس کا اعظم بلاشبہ عظیم ہے۔ وہ چوری چھے بھی اپنے میاں کو اچھی طرح شول چکی تھی۔ میاں بیوی کے درمیان جو اعتاد کا رشتہ قائم ہو تاہے 'وہ ہو چکا تھا۔ اس لیے وہ امبر کی شوخیوں کو اور بے تکلفانہ انداز کو نظر انداز کرد تی تھی۔

اس نے کار کی پیچلی سیٹ پر سے دیکھا۔ ونڈ اسکرین کے پار دور گلی کے موڑ پر وہ کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کرپشت کی جانب لے جا کر بُوڑے کا کلپ درست کر رہی تھی۔ اس کی دونوں کمنیاں اس انداز سے اٹھ گئی تھیں کہ وہ تیرسے کمان ہو گئی تھی۔ ذکیہ بڑیڈائی۔ "کمبخت گھرسے نکلنے کے بعد بھی خود کو آئینے کے سامنے محسوس کی آبہ یہ "

اس کی الیمی ہی حرکتوں کے باعث ذکیہ اس کے ساتھ کمیں آتے جاتے ہوئے شرم محسوس کرتی تھی۔ کوشش کرتی تھی کہ کمیں سامنا ہو تو نظریں بچاکر نکل جائے لیکن اُس روز تو وہ گلی کے موڑ پر کھڑی ہوئی تھی اور ذکیہ کی کوشھی سے وہی ایک گلی سڑک پر نکلتی

و اس سے لے کر بھیلی سیٹ ڈرائیور کی آوازنے اسے چونکا دیا۔ اس نے کھیر کی وش اس سے لے کر بھیلی سیٹ پر رکھ لی۔ وہ اسٹیرنگ سیٹ پر بیٹھ کر کار آگے بڑھانے لگا۔ اس نے سوچا۔ "میں دو سری آومی کیا ہے؟ کاغذ ہے۔

آگ میں جائے تو جل جاتا ہے۔ پانی میں جائے تو گل جاتا ہے۔ ہوا میں اڑے تو کئی پینگ ہو جاتا ہے۔

پائیداری نہیں ہے 'نہ کاغذین 'نہ آدمی میں۔

آدی کالباس کیا ہے' کاغذ کا پیرہن ہے۔ پیرہن خواہ ریشم کا ہویا ٹاٹ کا' آدمی اسے کاغذ کی طرح بھاڑتا ہے اور جاتے رنگا کرتا ہے۔

آدی کا ایمان کیا ہے: ایمانی کے باؤیس کاغذی ناؤی طرح

ڈو**ب** جاتا ہے۔

آدمی کا مقصد حیات کیا ہے؟ ہوا میں اُڑتا ہوا کاغذ کا پر زہ ہے 'جو ہاتھ نہیں آتا۔
امبر کے ہاتھ کچھ نہیں آرہا تھا۔ وہ ایسا کچھ چاہتی تھی کہ ابھی جو ہے 'اس سے سوا
ہو جائے۔ ستارہ ہے تو ماہتاب ہو جائے۔ ماہتاب ہے تو آفتاب ہو جائے۔ وہ زمین پر رہتے
ہوئے آسان کو چھو لینے کی کوشش کرتی تھی۔ کوششیں اگر مثبت ہوں تو اچھا ہی ہے ' آدمی آسان کو نہ سہی 'بادلوں کو ضرور چھو لیتا ہے۔

وہ سڑک کے کنارے رکشایا ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ لڑکی یوں تہا ہوئ سرایا انتظار ہو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ٹیکسی جاہتی ہے یا کمی کار والے سے لفٹ لینا جاہتی ہے۔ اس نے شوخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ انداز میں شوخی اور بے ہاکی نمایاں تھی۔ دویے کا آنچل ہواؤں کی چھٹرخانی سے یوں لہرا رہا تھا جیسے گارڈ کی جھنڈی آخری اشارہ دے رہی ہو کہ ٹرین جانے والی ہے۔ جسے آنا ہو' فوراً چلا آئے۔

ذکیہ اپنی کار کی بچھلی سیٹ پر تھی ۔ کار گلی ہے گزر کر اس سڑک پر پہنچے والی تھی ، جہاں امبر آپکل کی جھنڈی لہرا رہی تھی۔ ذکیہ اسے دور سے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا۔ ''گاڑی روکو۔''

اس نے روک دی۔ یوں رکنے کی وجہ صرف امبر نہیں تھی۔ ذکیہ سوئٹ وُش بھول آئی تھی۔ اس نے ڈرائیو سے کہا۔ "کوشی میں جاؤ اور فریج میں سے کھیر کی ڈش

گاغذنامہ 🌣 250

نہیں پہانے گی۔"

كاغذنام كل 251

چلائی۔ ذکیہ کو عجیب سی طمانیت کا احساس ہوا۔ وہ بولی۔ ''گل جان! چلو۔'' اس نے گاڑی شارٹ کر کے آگے بردھائی۔ وہ اندر ہی اندر کڑھ رہی تھی۔ اینے

ہوں سے دفتر میں تہا ملاقات کرنے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے لیے وہ چھ برس کے بیٹے کو نانی کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ ادھریہ میں برس کی بچی چیچے لگ گئی تھی۔ اس

نے پوچھا۔ "اعظم صاحب کیے ہیں؟" "ه کا ایران کا آئی اور حل ہیں مرحقہ ہیں کا لوٹا "

''میں کیا ہتاؤں؟ تو ساتھ چل رہی ہے۔ خود ہی دیکھ لیٹا۔'' عنا

"بال" اعظم صاحب سے ملے ہوئے کانی دن ہو گئے۔ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو نہ ملنے کی شکایت کرتے ہیں۔"

آ خری فقرہ کھٹاک سے ذکیہ کے دماغ میں لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے دیکھا۔ اعتاد کی ڈور بردی کچی ہوتی ہے۔ اس نے دل میں کما۔ "اعظم نے بھی ایسی شکایت نہیں کی ہوگ۔ یہ خواہ مخواہ اینا بھاؤ بردھارہی ہے۔"

کی ہو گا۔ میہ حواہ مواہ اپ بھاو برسا رہی ہے۔ ویسے شکایت نہ بھی کی ہو اور اس سے ملاقات بھی نہ کی ہو' تب بھی بیوی نے خاوند سے روشھنے کا بہانہ ڈھونڈ لیا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ آج رات بات سے

بات نکال کروہ ضرور بوچھے گی کہ امبر بے تکلفی سے اعظم صاحب کیوں کہتی ہے؟ میاں بوی ایک دو سرے پر خواہ کتنا ہی اعماد کرتے ہوں' بیوی کو کبھی کبھی زبردستی جھڑا کرنا چاہیے۔ یوں میاں کو یاد رہتا ہے کہ گھروالی مختلط ہے اور اس کے تمام معاملات سے باخبر

ہے۔ اعظم کا آفس ایک کیر المزلہ عمارت کے دوسرے فلور پر تھا۔ امبر کو کیہ ہے پہلے

بی کارے اتر کر سیڑھیاں پڑھتی ہوئی اوپر پیچی۔ معلوماتی کاؤنٹر پڑ بیٹھا ہوا لڑکا اٹھ کھڑا ہو گیا۔ پھراس نے سلام کیا۔ امبر نے سلام کے جواب میں ایک شان بے نیازی سے سر کو ہائیا۔ پیچیے سے ذکیہ کی آواز آئی۔ ''وعلیکم السلام۔ کیسے ہو احمہ؟''

''میڈم! آپ کی مہمانی سے صاحب نے شخواہ بڑھا دی ہے۔ آپ اندر تشریف رکھیں۔صاحب میٹنگ میں ہیں۔ بین اطلاع دیتا ہوں۔''

اس نے کاؤٹٹر کے پیچھے ہے نگل کر ذکیہ کے لیے دفتری کمرے کا دروازہ کھولا۔ امبر یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب اس کے خواب تھے۔ کو تھی' نئی کار اور محبت کرنے والا شوہر' دفتر کے ملازم آگے بڑھ بڑھ کر خدمت کرتے ہوں۔ وہ جہال جاتی ، و' سب اسے میڈم اور مالکہ کہتے ہوں۔

یہ سب اس کے خواب سے اور تعبیر ذکیہ نے پائی تھی۔ وہ ذکیہ سے جلتی نہیں

وہ دوسری طرف کھسک کر ڈرائیور کے پیچیے ہو گئی۔ ایسا کرتے ہوئے ندامت ی ہوئی کہ پچا زاد بس سے کترا رہی ہے گر وہ مجبور تھی۔ اعظم کے لیے لیج کے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ وفتر میں بیٹھ کر کھانا چاہتی تھی۔ ایسے میں میاں بیوی کے درمیان

طرف منہ کیمیر کر بیٹھ جاؤں۔ دو ہفتے پہلے پرائی کار چھ کریہ نئ کار خرید کی ہے وہ کار بھی

مکھی بھی آجائے تو سو کن گئتی ہے۔ امبر نے کار کے اندر ذکیہ کو دیکھا اور نہ ہی نئ کار کو پیچانا۔ اسے نئ پر انی سے کیالینا تھا۔ گاڑی کوئی سی بھی ہو'کوہ تو لفٹ لینے کھڑی تھی۔ اس نے دور ہی سے لفٹ مانگنے کے انداز میں ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ذکیہ نے حیرانی سے سوچا۔ "تعجب ہے اتنی دور سے اس نے مجھے کار کے اندر دکھے لیا ہے۔"

ڈرائیور نے مالکن کے محکم سے اس کے قریب گاڑی روک دی۔ وہ تیزی سے چھلی سیٹ کے پاس آئی۔ کھڑی اندر جھانک کر بولی۔ "میں دھوپ میں پریشان ہو رہی ہوں۔ ادھر کوئی رکشایا فیکسی......."

ذکیہ نے سر گھما کر اسے دیکھا تو وہ بات ادھوری چھوڑ کر خوشی سے انچیل پڑی "اری چڑیل! تو ہے ' بڑی بیگم صاحبہ بنی بیٹی ہے۔ چل دروازہ کھول۔" اس نے دروازے کالاک اٹھا کر اسے کھولا۔ وہ اندر آکر بیٹھتے ہوئے بولی۔ "بہ نئی گاڑی کب لی؟ بڑی فٹاسٹک ہے۔"

. ذکیہ نے جبراً مسکرا کر کہا۔ ''گاڑی کی تعریف کاشکریہ۔ یہ بتا اتنی دھوپ میں کہاں نکلی ہے؟''

"اوهرایک بیچ کو ٹیوش پڑھاتی ہوں۔ یہ کو تھی دالے بڑے بے جس اور تمجول ہوتے ہیں۔ ایک مینے سے چھلے مینے کی فیس ادا نہیں کر رہے تھے۔ ابھی میں نے لڑ جھگڑ وصول تو کرلی مگر لڑائی میں ٹیوش بھی گئے۔"
دصول تو کرلی مگر لڑائی میں ٹیوش بھی گئے۔"
"اب کہال ڈراپ کروں تجھے؟"

''میں تیرے سریر تو نہیں بلیٹی ہوں' گاڑی میں ہوں۔ جہاں تو جائے گی' وہیں چلوں گی' یہاں تو فرصت ہی فرصت ہے۔'' ''لیکن میں تو اعظم کے لیے کیج لے جا رہی ہوں۔''

''ہائے کھانا! اور وہ بھی تمہارے ہاتھ کا؟ ڈرائیور گاڑی چلاؤ۔'' ڈرائیور نے سوالیہ نظروں سے ذکیہ کو دیکھا۔ اس نے امبر کے عکم سے گاڑی نہیں

سی - محض دل بہلانے کو اس کی خوشیوں میں سے تھو ڈا ساحصہ لے رہی تھی۔ اس کے درائیور کو گاڑی چلانے کا تھم دے رہی تھی۔ اس کے لیے میں سے دو لقے کھالیتا چاہتی تھی۔ ورنہ اس کے اپنے گھر میں بھی روٹی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اس کے شوہراعظم کو صاحب کہ کر اپنی زندگی میں آنے والے کسی صاحب کو آواز دیتی تھی۔ بڑی آوازیں دینے کے باوجود ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹے کر بولی۔ ''ذکیہ! تو بری قسمت والی ہے۔ میں راتوں کو کروٹیں بدلتی ہوں اور سوچتی ہوں' میری قسمت کب کھلے گا ؟ کب میرا اپنا گھر ہوگا؟''

"دیری تو منگنی ہو چک ہے اپنے پھو پھی زاد اکبر علی سے پھر بھی ناشکری ہے۔ شادی کرلے۔ اپنا گھر ہوجائے گا۔"

"ابا اور پھوپھی امال بلکہ اب تو سب ہی پیچھ پڑ گئے ہیں 'شادی کرنے' شادی کرلے۔ شادی کرلے۔ کرلے۔ کرلے۔ کرلے۔ کرلے۔ وہ مولوی جھے پند نہیں ہے۔ ساہے ملازمت کے لئے سعودی عرب جارہاہے۔ اللہ کرے واپس نہ آئے۔ "

ذکیہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ "ایک ماروں گی منہ پر۔ کیوں اُسے کوستی ہے۔ مال کا اکلو تا بیٹا ہے۔ اُسے تیری کالی زبان لگے گی تو مال کا کلیجا پیٹ جائے گا۔"

"اچھا بس کر۔ اب کالی زبان سے نہیں بولوں گی۔ مگر اُس سے شادی نہیں کروں گی۔ نو اور اعظم صاحب چاہیں تو کسی بڑے پرنس مین سے......." وروزاہ کھلنے کی آواز میں کروں کے کہ کہ میں است کا دیمی کروں کا کہ میں است کا کہ کہ اور دیمی کا معظم است وہ

پر وہ چپ ہوئی' پھربولی۔"آہا' اعظم صاحب!" اعظم تمرے میں داخل ہوتے ہی اُسے دیکھ کرچونک گیا پھر سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔"اچھا آپ تشریف لائی ہیں۔ بھتی ذکیہ! اسے کمال سے پکڑلائیں؟"

وہ بولی۔ "آپ تو جانتے ہیں یہ کیسی چریل ہے۔ خود ہی گلے پڑگئ کہ ہمارا کھانا چھین کھائے گی۔"

اعظم نے کما۔ " بجھے کھانے سے معاف رکھو۔ میٹنگ کے دوران اتن خپائے پی ہے کہ بھوک مرگئی ہے۔"

"کچھ تو ضرور کھانا ہوگا۔ آپ السر کے مریض ہیں۔ ڈاکٹرنے تاکید کی ہے کہ وقت الکسی "

" مُرْتِرِ فَنِي كما "الى بات ب تو ضرور كھانا چاہئے۔ نہيں كھائيں گے تو ميں اپنے باتھوں سے جراً كھلاوں گے۔"

ذكيه كھانے كى باسك كى طرف جارہى تھى۔ اس سے پہلے ہى امبر پہنچ گئى۔ باسك

یں سے پلیٹی نکال کر میز پر رکھنے گئی۔ یہ کام ہوی کا تھا مگر کالی بلی راستہ کاٹ رہی تھی۔ چو نکہ وہ بہت عرصہ بعد آئی تھی اور روز روز آنے والی نہیں تھی اس لئے ذکیہ برداشت کررہی تھی۔

وہ میز پر کھانا لگا کر ہاتھ دھونے کے لئے واش روم میں گئ۔ اعظم نے سرگوشی میں پرچھا۔ "اس بلا کو کیوں لے آئی ہو'اسے تو دکھھ کر میرا موڈ آف ہوجاتا ہے۔"
دہ بھی دھیمی آواز میں بولی۔ "میں خوشی سے نہیں لائی ہوں۔ کمبخت پیچھے پڑگئ۔

آج آپ برداشت کرلیں۔" "کیا برداشت کروں؟ نہ تہیں سینے سے لگا سکوں گا' نہ ہاتھ پکڑ سکوں گا۔"

ی بروانسے روں کہ کی گئے۔ شادی کے استے برس بعد بھی میاں پہلی رات کی طرح دیوانہ تھا۔ وہ اندر بن اندر بند کلی کی طرح کیل رہی تھی۔

امبر آگئ۔ وہ تنبول میز کے اطراف کھانے کے لئے بیٹھ گئے۔ ذکیہ نے کہا۔ "اوہ' یانی لانا تو بھول گئے۔"

وہ اٹھ کر فرج سے کے پاس آئی۔ اسے کھول کر دیکھا تو پانی کی بو تلیں نہیں تھیں۔ وہ بولی۔ "آپ کو بو تلیس بھروا کر رکھنا چاہئیں۔ یمال تو ایک بھی نہیں ہے۔"

''میں نے احمد سے کہا تھا۔ وہ شاید بھول گیا ہے۔ میں ابھی جا کر کہتا ہوں۔'' دونید ، ہو بیشہ

«نهیں' آپ بیٹھیں ....... میں برف منگواتی ہوں۔" وہ تغزی سر سے جلتی ہوئی کمر پر سے اور آگئی درو

وہ تیزی سے سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر آگئی۔ دروازہ بند ہوگیا۔ اتن در بعد اعظم نے ذرا آذادی سے سے محلق ہوئی کمرے سے باہر آگئی۔ دروازہ کو دیکھا کہ وہ واقعی بند ہوچکا ہے اور وہ واقعی جاچک ہے پر اس نے نظر بھر کے سامنے والی کو دیکھا۔

وہ شوخی ہے مسکرائی پھر بول۔ 'دکیا زنجیر کٹ گئی؟''

وہ جھینپ کربولا۔ "آل.....كيا كيا مطلب ہے اس بات كا؟"

''ذکیہ کے سامنے مجھے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ اُس کے جاتے ہی گھورنے کو حسی مل گئیں۔''

"م ہو ہی ایسی چیز۔ میرا خیال ہے کہ کوئی وس ماہ بعد ممہیس ویکھ رہا ہوں۔ کتنی برل گئ ہو۔ غنچے سے پھول ہو گئ ہو۔"

وہ خوش ہو کر اپنی مزید تعریف سننے کے لئے بولی۔ "جھوٹی تعریفیں نہ کریں۔" "جھوٹ بولوں تو زبان جل جائے۔ اکیلی باہر نہ نکلا کرو۔ کوئی اٹھا کر سالے جائے گا۔" وہ بنس کر بولی۔ "نیہ تعریف ہے یا بد دعا؟" رے۔ اعظم کمیں اچھی جگہ رہت دیکھیں گے لیکن ایک بات کہتی ہوں' برانہ مانا۔ جو بات مردوں سے کرنے کی نہ ہو' اسے صرف عورتوں سے ہی کرنا چاہیے۔ جب نُونے مجھے رشتے کے لئے کہہ دیا تھا تو پراعظم سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟"

"اپنا سمجھ کے کمہ دیا تھا۔ تجھے کیوں برالگ رہاہے؟"

"تُو نے میری بمن ہو کر میرے شوہر سے ایس بات کی اور تجھے اس میں کوئی بے داِئی نظر نہیں آئی؟"

"تیرے میاں کو کون سی حیاشرم ہے؟؟ انہوں نے حوصلہ دیاتو میں نے کہہ دیا۔" "انہوں نے کیا حوصلہ دیا؟ کیا وہ شادی دفتر کھول کر بیٹھے ہیں؟"

"جی نہیں ' بیوی موجود نہ ہو تو یہ مرد شاعربن جاتے ہیں۔ تُو برف لینے گئی تھی۔ وہ میرے حسن و جمال کی تعریفیں کررہے تھے۔"

" "بكواس مت كر ميں اپنے ميال كو اچھى طرح جانتى ہوں - تُو تعريف كى بات كرتى ہے ، وہ تو تجھے پر تھوكنا بھى پند نہيں كرتے ہيں - "

امبراس توہین سے بھڑک گئی۔ تروخ کر بول۔ ''ابھی چل اپنے میاں کے پاس' تیرے سامنے اُس کے منہ پر تھوکوں گی۔ تُواور تیری اوقعات کیا ہے۔ نئ گاڑی میں بیٹے کر اِترانے گئی ہے۔ کیا میں نہیں جانتی کہ تُونے شادی سے پہلے اعظم کو کیسے پھانسا تھا۔ میں بھی کسی دولت مند کو پہلے اپنی عزت دول پھر مجبور کروں تو وہ شادی کرلے گا لیکن میں تیری طرح شادی سے پہلے آبرو باختہ نہیں کہلاؤں گی۔ اس سے پہلے شرم سے مرحاؤں گی۔"

ذکیہ پر سکتہ ساطاری ہوگیا تھا۔ ایک شریف عورت کو بے آبروئی کا الزام دو تو وہ ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ اپنی پارسائی کی قتم کھانے کے لئے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے پھر بھی سوچتی رہ جاتی ہے کہ کیا بولے اور کیا نہ بولے؟

وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی۔ 'جہیں معاف کردے اور ہمارا پیچھا چھوڑ دے۔ آئندہ کھی ہمارے گھر اور دفتر نہ آنا۔ آج سے ہم تیرے لئے مریکے ہیں۔ میں جارہی ہون' میری اچھائی برائی اللہ جانتا ہے۔ تیرے پاس ضمیرنام کی کوئی چیز ہے تو میرے جانے کے بعد غور کرنا اور جھوٹا الزام دینے پر شرمندہ ہوجانا۔"

یہ کمہ کروہ چلی گئی۔ امبر نے دروازے کو اندر سے بند کرلیا۔ ذکیہ کی باتوں نے اُسے ذرا متاثر نہیں کیا تھا۔ امبر کی جگہ کوئی بھی ہوتی تو گالی کھانے کے بعد نه بهترین نصیحتوں سے متاثر ہوتی' نہ اپنی غلطی پر نادم ہوتی۔ جو اپنی تعریفیں سننے کی عادی ہو اُس

وہ میزیرِ ذرااس کی طرف جھک کر بولا۔ ''بچ کہتا ہوں' میری نظرلگ رہی ہے۔ گھر جاکر آئینیہ دیکینااور کالا ٹیکالگالینا۔''

وہ مرتوں سے دہری ہونے لگی' پھر بولی۔ ''بڑے بڑے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں۔ جب میں اتنی اچھی ہوں تو کیا آپ اپنے جیسے برنس مین سے میرا رشتہ نہیں کراسکتے؟''

دو كيون نهين مرور مين كوشش كرون گا-"

دروازہ کھل گیا۔ ذکیہ آگئ۔ مارشل لاء نافذ ہوگیا' وہ بولی۔ "احدیانی اور برب لارہا ہے۔ آئندہ آپ یاد سے بوتلیں رکھوالیا کریں۔ بازار والے مصفایانی سے برف تیار نہیں کرتے ہیں۔ ایسی برف کے استعال سے بیاریاں پیدا ہوتی ہیں۔"

وہ ان کے درمیان بیٹھ کر کھانے گئی۔ اعظم سعادت مندی سے سرجھکائے لقمہ چباتے ہوئے بولا۔ ''ذکیہ! ہمیں امبر کے لئے کچھ سوچنا چاہیے۔''

وه منه مين لقمه دُالت دُالتِي رك مَني كهربول- دكميا سوچنا چاہيے؟"

"اس کے رشتے کے لئے۔ میری فیلڈ میں کچھ ایسے لوگ ہیں 'جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے۔ تم امبرسے اس کی ایک اچھی سی تصویر لے کر رکھ لو۔ ہوسکتا ہے' کسی فیلی میں تصویر دکھانی پڑے۔"

ذکیہ نے کن انکھیوں سے امبر کو دیکھا' پھر سرجھکا کر کھانے گی۔ سمجھ گئی کہ اس نے بڑی بے حیائی سے اپنے رشتے کی بات اعظم کے کانوں میں پھو تکی ہے۔ ایسی باتیں پہلے عور توں میں ہوتی ہیں پھر عور تیں اپنے مردوں کے ذریعے بات آگے بڑھاتی ہیں۔ ذکیہ خود اعظم سے یہ کہنے والی تھی لیکن امبر کو صبر کہاں تھا؟ اس کے میاں کے سامنے پیٹ کی بات اکل دی تھی۔ اس نے سوچا۔ ''تو بہ ہے۔ کان پکڑتی ہوں' آئندہ اسے اعظم سے دور ہی

وہ کھانے کے بعد کچھ دیر اپنے میاں کے پاس رہتی تھی۔ اُس روز کھانا ختم ہوتے ہی امبر کو ساتھ لے کر چلی آئی۔ اے اس کے مکان کے سامنے لاکر چھوڑ دیا۔ دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ اس کا باپ ایک پرائیویٹ کمپنی کا ملازم تھا۔ ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا۔ ذکیہ اس کے ساتھ کارے اثر کر دروازے تک آئی 'پھر بولی۔ ''میں بیٹے کو امال کے پاس چھوڑ کر

آئی ہوں۔ اس لئے جارہی ہوں۔" "ذرا رک جا۔ میں تجھے فرسٹ کلاس چائے پلاؤں گی۔"

امبرنے دروازہ کھولا۔ وہ اُندر آکر بولی۔ "دمیں نہیں رکوں گی' اپنی ایک تصویر دے

كاغذ نام 155 \$ 257

رنے کے لئے ڈائری کے اوراق کلھتی تھی اور اپنے اندر کی سیابی اور روشنائی ان پر بھلاتی جاتی تھی۔ بھلاتی جاتی تھی۔

اس کے پاس پچھلے دو برس کی کئی ڈائریاں تھیں' جن میں بہت پچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ ڈائریاں الماری میں بند رہتی تھیں۔ سالِ روال کی ڈائری بھی میز پر اور بھی تکیے کے پیچے رہاکرتی تھی۔ جب بھی اس کے اندر لکھنے کی تحریک پیدا ہوتی تھی' وہ اسے کھول کر پچھلے اوراق پڑھتی تھی پھر آگے لکھتی جاتی تھی۔ اس کا خط نمایت ہی خوب صورت اور منفرد ہوتا تھا۔ اسکول کے زمانے میں اساتذہ اس کی تعریفیں کرتے تھے۔ وہ سیمیلیوں اور رشتے داروں کو خطوط کلھتی تو وہ لوگ دور ہی سے لفافے کی تحریر دیکھ کر کمہ دیتے کہ یہ امبر زکھا ہے۔

اُس رات اس نے لکھا۔ میں نے کئی ماہ بعد ذکیہ کو دیکھا' وہ نئی کار اور نئے بہترین لباس میں تھی۔ میں مانتی ہوں' وہ روز ایک لباس بدلتی ہے۔ ہرسال دو سال میں نئی کار فرید لیتی ہے۔ عورت ایک دولت مند شوہر کے سائے میں رہ کرنت نئی خواہشات کی بمکیل کرتی ہے اور ساری دنیا کو اپنے موڈ اور مرضی کے مطابق بدل بدل کر دیکھتی ہے اور نئی بہاروں' نئے نظاروں سے لاکھوں برس پرانی زمین کو جنت بنا دیتی ہے۔

مجھے لگتا ہے' میری دنیا نہیں بدلے گی۔ یہ میرے لئے دلی ہی لاکھوں برس پرانی رہے گا۔ یہ میرے کے دلیم ہی الکھوں برس پرانی رہے گی۔ آج میں نے کیسی ذات اٹھائی ہے۔ کاش میرا بھی ایک شوہر ہوتا اور میں ذکیہ ہے کہ سکتی کہ میرے میاں تجھ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔

لیکن اب سوچ رہی ہوں کہ ذکیہ خوش فنمی میں ہے۔ اعظم تھوکنے تو کیا' میرے لیوے چائے آجائے گا۔ ایک اعظم ہی کی بات نہیں ہے۔ میں نے کی شوہروں کو دیکھا ہے' دہ بیوی کے او جھل ہوتے ہی میری ذات میں دلچیں لینے لگتے ہیں۔

مجھے ذکینہ کا ول شیں و کھانا چاہیے تھا۔ ایسی ساری بیویوں سے ہمدروی کرنا چاہیے ' جن کے شور دو سری عور توں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ بے چاری بیویاں کاغذی زندگی گزارتی ہیں۔

جی آب 'کاغذی زندگی۔ کاغذ پر نکاح قبول کرتی ہیں اور کاغذی بھروسے پر اپنی راتیں ۔ یق ہن۔

محفلوں میں دعوے کرتی ہیں' میرا میال صرف میرا ہے۔ میرا مجازی خدا ہے۔ میرا مرتاج ہے۔ میرے سر کا آسان ہے۔ اور وہ آسان کاغذ کا ہوتا ہے۔ ہے یہ کمہ دیا جائے کہ کوئی شخص اس پر تھوکنا بھی پیند نہیں کر تا تو اس کے لئے اس ہے ، بردی گالی اور نہیں ہو عتی تھی۔

ایک تو لاہور کی گرمی اوپر سے دماغ گرم ہورہا تھا۔ دہ عسل خانے میں چلی گئے۔ در تک شاور کے پنچ بھیلی رہی اور دماغ محتند اکرتی رہی۔ شام کو اس نے سالن پکایا۔ باپ ڈیوٹی سے آتا تو اکثر اندھرا ہو جایا کرتا تھا۔ گھر کی دوٹیاں لے آیا کرتا تھا۔ گھر میں کوئی اور نہ تھا۔ جوان بٹی کو تنہا چھوٹر کر جاتے ہوئے سو طرح کے اندیشے اپنے پیچے میں کوئی اور نہ تھا۔ جوان ہٹی کو باربار تاکید کرتا تھا۔ دروازہ اچھی طرح بند رکھا کر۔ پڑوین خالہ کے سواکسی طرح بند رکھا کر۔ پڑوین خالہ کے سواکسی طرح بند رکھا کر۔ پڑوین خالہ کے سواکسی طرح بند رکھا کر۔ پڑوین خالہ کے ساتھ لے جانا۔ ڈہانہ سواکسی لئے دروازہ نہ کھولنا۔ باہر کسی ضرورت سے جانا ہو تو خالہ کو ساتھ لے جانا۔ ڈہانہ سو خراب ہے۔ جوان لڑکی پر کوئی الزام آجائے تو باپ کی گردن جھک جاتی ہے۔ کمر بہت خراب ہے۔ جوان لڑکی پر کوئی الزام آجائے تو باپ کی گردن جھک جاتی ہے۔ کمر بہت خراب ہے۔

پڑوس خالہ زبان کی چٹوری تھی۔ امبرروز اپنی ہانڈی سے پلیٹ بھر کر سالن دیا کرتی تھی۔ تھی۔ ٹیوشن کی فیس میں سے دس ہیں روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا کرتی تھی۔ اس کے وہ امبر کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ اس کے ڈیوٹی پر جانے کے بعد جوان بیٹی باہر کہال کہاں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔

چ تو یہ ہے کہ آوارہ پھرنے کے باوجود اس کی نیت میں آوار گی نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں یہ خبط سایا ہوا تھا کہ دلمن بن کر کسی بڑی کو تھی میں جائے گی تو اپنے گھرکو کیسے سجا بنا کر رکھے گی۔ اس گھر کو سجانے کے لئے وہ بڑی بڑی دکانوں میں جاکر قالین فرنیچراور فانوس وغیرہ کی قیمتیں معلوم کرتی تھی۔ تمیں ہزار اور چالیس ہزار کے فانوں کی ناپند کردیتی تھی۔ بھی گلبرگ بھی شادمان اور بھی انارکلی کی دکانوں میں بھٹتی رہتی تھی۔ کار ڈیلروں سے نئی پرانی کاروں کی قیمت بوچھتی رہتی تھی۔ کتنے ہی دکاندار استقبال کرتے تھے۔ اس کے خبطی اچھی طرح پہچان گئے تھے۔ اس دیکھتے ہی مسکرا کر استقبال کرتے تھے۔ اس کے خبطی مزاج کو سمجھتے ہوئے اس کی ذات میں دلیجی لیتے تھے۔ وہ حسین تھی ولنشین تھی۔ کتنے میں منجلے لفٹ لینے اور بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے منہ کی کھاتے تھے۔ وہ ہرایک کو گھری کھری کھری سادیا کرتی تھی کیونکہ اس کے اندر ایک لکھ پتی یا کروڑ پتی برنس میں بھیا بیٹھا تھا۔ وہ اندر بیٹھنے والا باہر چھیڑنے والوں میں نظر نہیں آرہا تھا اور وہ اس کے بین سے باؤلی بھررہی تھی۔

وہ حساس اتن تھی کہ اپنی خودنمائی کو تھیس پہنچانے والی بات ہوتو اے دل پر کے لیتی تھی۔ ان حالات میں وہ اپنے اندر کے کرب ماجذبوں کو ماہر نکالنے اور دل کا بوجھ لگا

ذکیہ کننے مان سے اعظم کو اپنا اور صرف اپنا کہتی ہے۔ مجھے اُس کا میہ مان رکھنا چاہیے۔ بھی اسے اپنے میاں کی بدنیتی معلوم ہوگی توکیا ہوگا؟ ایسے وقت مرد کا کچھ نمیں جاتا۔ البتہ عورت کی خود داری اور آبرو ہارجائے گا۔ دل ٹوٹ جائے گا اور دل ایک کوبہ ہوتا ہے۔ کم از کم میں اسے ٹوٹے نمیں دوں گا۔ دعا کروں گی کہ ذکیہ تاحیات خوش فنی میں خوش رہا کرے۔

میں دل کی گرائیوں سے دعا کروں گی۔ کیونکہ ایک دن میرا بھی کاغذ پر نکاح ہوگا اور میرے سریر بھی کاغذ کا آسان ہوگا۔

☆-----☆-----☆

وہ فٹ پاتھ پر چلتے چلتے رک گئی۔ وہاں ایک شخص جھوٹے برے رنگین پوسٹر اجائے بیٹا تھا۔ مختلف قسم کے مناظر کی پینٹنگز اور قلمی ستاروں کے پوسٹرز ایک لجی ڈور سے بندھے ہوئے تھے 'جو راہ گیروں کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کردیتے تھے۔ امبر کی نظریں ایک مقامی آرٹسٹ کی بنائی ہوئی تصویر پر ٹھمر گئیں۔

تصویر میں ایک جوان لڑی دونوں ہاتھ اٹھائے بالوں کا بخو ڑا درست کررہی تھی۔ لڑک کو ایسے دککش ذاویے سے بینٹ کیا گیا تھا کہ حسن پرست اسے دیکھنے پر مجبور ہوجاتے ادر سوچتے رہ جاتے کہ وہ بخو ڑا باندھ رہی ہے یا انگڑائی کی اٹھان کو چھورہی ہے؟

امبرات دیکھ کراس لئے ٹھٹک گئی تھی کہ تصویر والی اس سے مشابہ تھی۔ بلکہ ہر ذاویے سے امبر کو وہ اپنی ہی تصویر لگ رہی تھی۔ یہ ایک عجیب انقاق بھی ہوسکتا تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ کسی مصور نے اسے اس انداز میں کمیں دیکھا ہو اور چپکے سے ڈرائنگ پورڈ پر اسکیچ کرلیا ہو۔

اس نے تصویر کو اٹھا کر قریب سے دیکھا' پھر پوچھا۔ 'دکیا قیمت ہے؟'' ''تین سو رویے۔''

وہ قیمت بتاکر چرے کے تاثرات کو بھانینے لگا۔ دکان دار ہوں یا نٹ پاتھ پر سامان نیجنے والے ہوں' وہ اپنے گاہوں کے چروں کو اتن چابک دستی اور ممارت سے بردھتے ہیں کہ کوئی قیافہ شناس اور ماہرِ نفسیات بھی نہ پڑھتا ہوگا۔

وہ جانتا تھا' لڑکیاں بڑا مول نول کرتی ہیں۔ اب وہ تین سو کا آدھا کرے گی۔ وہ انکار کے گا۔ وہ انکار کے گا۔ وہ انکار کے گا۔ وونوں کے درمیان جمت ہوگی پھر تصویر دو سو میں اٹھ جائے گی لیکن ایسا پچھ کئیں ہوا۔ امبرنے پرس کھولا اور سوکے تین نوٹ نکال کر بڑھاد ہے۔ اس نے خوش ہو کر افران کے تقویر کو اخبار میں لپیٹ کر تیلی ڈوری سے باندھنے لگا۔

امبرنے پوچھا۔ ''یہ تصویر کس نے بنائی ہے؟'' ''وہ جی! تصویر کے نیچے نام لکھا ہوا ہے۔'' ''کمال رہتا ہے؟''

"وہ ٹیش کے پاس کہیں رہتا ہے۔ کیا اور تصوریں چاہئیں؟"
"نہیں۔ یہ تصور بالکل میری لگتی ہے۔ کیا تہیں ایا نہیں لگا؟"
"وہ جی' بی بی! میری نظر کمزور ہے۔ آپ کہتی ہیں تو یہ آپ ہی کی ہوگ۔"
"میں معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ اُس نے میری تصویر کیسے بنائی جبکہ کبھی میرے سامنے
بیں آیا۔"

"بہ فنکار لوگ وڈے سانے ہوتے ہیں۔ وہ آئے گاتو میں پچھوں گا۔" وہ تصویر اٹھا کر مال روڈ کی طرف جانے گئی۔ رکشا' ٹیکسی اور کاروں کی اتی بھیڑ تھی کہ پیدل چلنے والوں کو آگے جانے کا راستہ نہیں مل رہاتھا۔ فٹ پاتھ پر عارضی دکائین گئی ہوئی تھیں' پھر یہ مسئلہ تھا کہ اتنی بڑی تصویر اٹھا کر بس کے اندر کیسے جگہ بنائے گا۔ پرس میں صرف دو سوروپے تھے اور وہ ٹیکسی کے شاہی خرچ کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔

اليے بى وقت كى اخبى نے أسے آوازدى- "امبرا"

وہ چلتے چلتے رک گئی۔ ایک ست دیکھا۔ ایک صحت مند اسارٹ نوجوان کاروں اور رکشوں کے درمیان سے گزر تا آرہا تھا۔ وہ کچھ جانا پہچانا سالگا۔ اس نے قریب آکر کر کما دو آگر میں دھوکانیں کھارہا ہوں تو تم امبر ہو۔ تمہارا پورا نام امبر سلطانہ ہے۔ سات برس پہلے رحمان پورہ میں ہماری تین منزلہ کو تھی۔ کو تھی کے سامنے تم رہتی تھیں۔ تمہارے اباکانام شرف الدین ہے۔ "

وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بول گیا۔ امبر نے کہا۔ "وہ تین منزلہ کو کھی اب بھی وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بول گیا۔ امبر نے کہا۔ "وہ تھی رہتی ہوں۔ مجھے بوں لگ رہا ہے کہ میں نے شہیں دیکھاہے۔"

ہ میں سے سی رہ کہ ہوئے۔ گاڑیاں ہارن بجاری تھیں۔ راستہ مانگ رہی تھیں اور وہ چھ سڑک پر کھڑے ہوئے۔ تھے۔ تیزی سے چلتے ہوئے ایک کنارے پر آگئے 'وہ بولا۔ ''میں شنرادہ سلیم۔ سات برال پہلے میں ایسا صحت مند نہیں تھا اور تم کوئی بارہ تیرہ برس کی تھیں۔ بیہ تم نے ہاتھوں ٹیل کیا پکڑا ہوا ہے 'مجھے دو۔''

"رہے دو۔ یہ تصویر ہے ' بھاری نہیں ہے۔"

"پر بھی سامان اٹھائے ہوئے لڑکیوں کی اسارٹنس میں فرق آجاتا ہے۔" اُس نے تصویر اس کے ہاتھوں سے لے لی پیر کما۔ "میں بوی دیر سے تمہارا بیچا کررہا تھا۔ دور دور سے دیکھ کر یقین کررہا تھا کہ تم امبرہی ہو۔"

" مجھے بھی کچھ یاد آرہا ہے۔ تمہارے اباکلیم مسکے دار کے نام سے مشہور تھ؟"

"خوب بیجیانا۔ بائی دی وے ' ابھی کمال جارہی ہو؟"

"رحمان بورہ جاؤں گی۔ کیا وہ ہمارے سامنے والی کو تھی بچ دی تھی؟"

"ہاں' ہم نے گلبرگ میں چار ہزار گز کے بلاث پر شاندار کو تھی بنائی ہے۔"

وہ جرانی سے سوچنے لگی۔ چار ہزار گز کے بلاٹ پر تو محل بنالیا ہوگا۔ اس نے ایسے

وہ جرانی سے سوچنے لگی۔ چار ہزار گز کے بلاٹ ہر تو محل بنالیا ہوگا۔ اس نے ایسے

ہرے برے محل دیکھے تھے۔ بھی ان کے اندر نہیں گئی تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس کی کو تھی

ہرے برے محل دیکھے تھے۔ بھی ان کے اندر نہیں گئی تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس کی کو تھی

لا کھوں روپے کا منافع ہوتا ہے۔ وہ شنرادہ سلیم کو دکیر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب بھرگئے تھے۔ دل کی دھڑکٹیں کمہ رہی تھیں کہ بمی وہ لکھ پتی بزنس مین ہے جو اس کے اندر چھیا رہتا ہے۔ آج تقدیر مہران ہوئی تھی' وہ اندر سے باہر آگیا تھا۔

ہی طریح وق الحق میں اس سے او چھا۔ وجہم یہاں کب تک کھڑے رہیں گے۔ آؤ شیزان میں چلتے ہیں۔ یہاں قریب ہی میری کار ہے۔ "

وہ اس کے ساتھ چانے لگی۔ پاؤل زمین پر نہیں پڑرہے تھے۔ وہ محسوس کررہی تھی جے گر پڑے گی۔ اس نے گرنے سے پہلے ہی شہرادے کے بازو کو تھام لیا۔ وہ مسکرانے

کار ٹویوٹا کرولا تھی۔ اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا' وہ بیٹے گئی پھراس نے بچیلی سیٹ کا دروازہ کھول کر وہاں تصویر رکھی۔ اس کے بعد سینئرنگ سیٹ پر آکر گاڑی کے ساتھ ساتھ اے ہی آن کیا۔ کارکی محدود فضا پیس جنت کی ہوا چینے لگی۔ اس نے دل میں کہا۔"ہائے! یہ ہے زندگی' بیہ ہے دولت اور بیہ ہے مرد۔ باہر آگ برس رہی ہو تو ایسا مرد اپنی عورت کے لئے جنت کی ہوا اور آسائیس خرید لا تا ہے۔"

وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ "تم حیران نہیں ہو کیں کہ اتنے برسوں بعد میں نے تہیں کسے پہان لیا؟"

"واقعی تم نے کیسے پہچان لیا؟"

"دمیں نے حمہیں مجھی بھلایا ہی نہیں تھا۔ اس کئے آسانی سے بیجان لیا۔ اُن دنوں میں ہیں ہو' جوان ہو کر نو میں ہیں برس کا تھا۔ حمہیں دمکھ کر سوچتا تھا۔ تم بجپن میں اتنی حسین ہو' جوان ہو کر نو غضب ڈھاؤگا۔۔"

وہ اپنی مزید تعریف سننے کے لئے بولی۔ "اور میں غضب نہیں ڈھارہی ہوں۔ تمهارا اندازہ غلط نگلا۔"

اں کی حساس کلائی کو جکڑ کیا تھا۔

كاغذ ير لكها بوا تها- "بينك دولت پاكتان- ايك مزار روييي- حاملِ مذا كو مطالبه ير

اور وه کاغذ مطالبه کررما تھا۔ "اے لڑکی! ادا کرو۔"

وہ کاغذ حکومت پاکتان کی ضانت سے جاری ہوا تھا۔ یہ صانت تھی کہ جب بھی مناب کیا جائے گا' ایک ہزار روپے کی مالیت کی چیز مل جائے گی۔

اگر وہ ایک ہزار کی کلائی تھی تو ابھی مل جائے۔ اگر بہت منگی تھی تو وہ کاغذ ایڈوانس بکنگ کے طور پر آیا تھا۔

اس نے برل کان کے احاطے میں کار رو کی۔ امبر نے اتنے مشہور فائیو اسار ہو ٹل میں آگر فخر محسوس کیا۔ وہ اب سے پہلے اس ہو تل کو باہر سے دیکھ کر گزر جاتی تھی۔ سوچتی تھی' اس کے اندر جانے اور کھانے والے کتنے دولت مند اور کتنی اونجی حیثیت رکھنے والے ہوں گے۔ ڈا کننگ ہال میں شنرادہ سلیم کے ساتھ بیٹھ کراسے بروائی کا احساس ہوا۔ ساری دنیا میں آباد رہنے والا وہ ہو تل اس رحمان بورہ والی کے قدموں تلے آگیا تھا۔ شنرادہ نے کھانے کا آرڈر دینے کے بعد یوچھا۔ ''تہماری مصروفیات کیا ہیں؟''

اس نے سرچھکالیا۔ وہ کیا کہتی کہ وہ کیا کرتی ہے؟ باپ ایک فرم میں ملازم ہے اور وہ اپنے ذاتی اخراجات کے لئے ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ اتنی بردی جگہ بیٹھ کر اتنی چھوٹی بات کتے ہوئے شدید کمتری کا احساس ہورہا تھا۔

اس نے یو چھا۔ ''خاموش کیوں ہو؟''

وہ سرد آہ بھر کر بولی۔ "انٹر کرنے کے بعد بے مصرف زندگی گزر رہی ہے۔ ابا اپنی ہن کے بیٹے سے میری شادی کردینا چاہتے ہیں کیکن میں انکا کررہی ہوں۔"

"میں روٹین لائف نہیں گزارنا چاہتی۔ بیہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جوان ہوئے' اگر لندن' پیرس اور سوئٹر رلینڈ نہ گئے تو پھر دنیا کیا دیکھی۔"

"ب شك دنيا ضرور ديكهني جائية من في كتن ملك اور شهر ديكه بي؟"

''گوجرانوالہ' پیڈی اسلام آباد اور ملتان دیکھا ہے۔ بھی پنجاب سے ہاہر نہیں گئی۔ ملک سے باہر کیا جاؤں گی؟"

"تو پھرالیے ذرائع پیدا کرو کہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پرواز

و کیا کہ رہی ہو۔ میں تو تہمیں ویکھنے کے بعد بھی بھین نہیں کررہا ہوں کہ ابھی جاگتی آنھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ایسا حسن و جمال تو صرف خوابوں میں دکھائی دیتا ہے۔ مجھے یقین دلاؤ کہ تم میرے قریب ہو اور پچ مچے ہو۔"

وہ کھلکھل کر بننے لکی چربولی- "میں تمہارے پاس ہوں اور چے مج ہوں-" وہ سڑک کے کنارے کار روک کر بولا۔ "اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ مجھے بھین

اس نے ہاتھ بردھایا۔ وہ دروازے کی طرف کھسک کربول۔ "ایک من پہلے تم ہے سو کا نوٹ لو۔ ''

اس نے پرس میں سے سو کا نوٹ نکال کردیا۔ وہ اسے لے کربولا۔ "میر کس لئے؟" "لیفین کرنو که تمهارے پاس امبر سلطانه ہے اور اس نے تمہیں سو کا نوٹ دیا سے"

وہ جیب سے ایک ہزار کا نوٹ نکال کردیتے ہوئے بولا۔ "اسے لو۔ تب یقین آجائے

"يه توكونى بات نه بوئى-تم سوك عوض برار دے رہے ہو-" "لین دین کی ابتدائم نے کی ہے الغدا انکار نہ کرو-"

اُس نے وہ بڑا نوٹ اس کے پرس میں ڈال دیا۔ وہ بول- '' پلیز' مجھے شرمندہ نہ

"شرمنده تم نے کیا ہے۔ مجھے ہاتھ پکڑنے نہیں دیا۔"

"میں کی سے اِس حِد تک قری نہیں ہوتی کہ ہاتھ پکڑنے کا موقع دول-" "میں نے بھی مبھی کسی لوکی سے سو روپے نہیں گئے۔ اب یا تو ہزار لو یا ہاتھ

وہ ایک طرف ممٹی رہی۔ اس کے ہاتھ سے ذرا دور رہی۔ اس نے گاڑی اشارت کرکے آگے بوھادی۔ ہزار کا نوٹ پرس میں رہ گیا۔

وه نوث ایک کاغذ تھا۔

وہ گوری کلائی ایک کنواری کی آبرو تھی۔

آبرو تو ہر حال میں بچائی جاتی ہے اور اس نے پہلی ہی ملاقات میں گرنے سے خود کو بچالیا تھا۔ اس کے ہاتھ نہیں آئی تھی۔

کیکن وہ کاغذ جو ہوا کی طرح ہلکا تھا اور جسے ایک بچہ بھی پھاڑ سکتا تھا' اس کاغذ نے

كاغذ الم 265 كم 265

كأغذنامه 🖈 264

کرسکو۔ پچھ ایسا کرو کہ جس ملک میں جس شہر میں جاؤ' وہاں کا بینک کا وُنٹر تمہارے لئے کھلا ہو۔" اس نے بڑی دلچپی سے پوچھا۔"کیا ایسا ممکن ہے؟"

"ہاں اگر اس سلیے میں شجیدگی سے سوچا جائے اور کوئی ٹھوس منصوبہ بنایا جائے اور تم مجھ سے تعاون کرتی رہو تو میں تمہارے لئے ایک شاندار زندگی کا راستہ نکال سکتا میں "

" مجھے کس طرح تعاون کرنا ہو گا؟"

"جیسا منصوبہ ہوگا' ای کے مطابق تمہاری دلچیسی اور توجہ کی ضرورت ہوگ۔ پھر میں جو کہوں گا اُس پر عمل کرنا ہوگا۔"

" كچھ معلوم تو موك تم كيا كموك اور مجھے كياكرنا ہو گا؟"

"سب سے پہلے تو یہ سمجھ اوا شرافت سے سیدھی سادی محنت سے دولت عاصل منیں ہوتی۔ اس کے لئے جھوٹ بولنا اور دھوکا دینا ہوتا ہے۔ بھی اپنی مرضی اور مزاج کے خلاف بھی کام کرنا پڑتا ہے۔"

"میں سیھنے کی کونشش کروں گی کہ تہماری ان باتوں کے پیچنے اور کیا پھھ سیھنے کے لئے رہ گیا ہے، ویسے ایک بات تہمیں بھی سمجھادوں کہ میں دولت کی خاطر سب پھھ کرستی ہوں لیکن اپنے اندر کی عورت کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دول گی۔ جھے صرف وہی ہاتھ لگائے گاجو میرا جیون ساتھی ہوگا۔"

"پہلے دولت حاصل کرنے اور پھے بننے کی بات کرو۔ ابھی تہماری شخصیت ایک ایسے کاغذ کی طرح ہے 'جس پر غربت اور پسمائدگی کے الفاظ نمایاں ہیں۔ ایبی شخصیت کی حاصل لڑکیاں گھر میں بیٹھی بو ڑھی ہوجاتی ہیں۔ کوئی ان کی عصمت' آبرو اور شرافت کی داد دینے اور ان سے نکاح قبول کرنے نہیں آتا۔"

"" تہماری باتوں سے پتا چاتا ہے کہ تم عورت کی عزت کو اہمیت نہیں ویتے ہو۔"
"شہماری باتوں سے پتا چاتا ہے کہ تم عورت کی عزت کو اہمیت نہیں ویتے ہو۔"
"اجی کارکن اور بہترین لیڈی ڈاکٹرز وغیرہ ہیں 'جنہوں نے کھلے عام کی عشق کئے اور شہرت دولت حاصل کرنے کے لئے غلط راستے اختیار کئے۔ اُن پر بہت کم کیچڑا چھالی گئی اور نیادہ تر چولوں کے ہار ہی پہنائے گئے۔ ان کی تقریبات میں اعلیٰ حکام نے شرکت کی اور انہیں بڑے اعزازات سے نوازا گیا۔ ملک کے اندر اور باہران کی جنتی عزت اور پذیرائی ہوتی ہوتی ہے دلی عزت کی نیک سیرت اور محدود وسائل رکھنے والی فنکارہ کو نہیں ملتی۔ تم

کہتی ہو' میں عزت کو اہمیت نہیں دیا۔ میری نظروں میں وہی عزت ہے جو دنیا ہے ملتی ہے۔ محلے کی عور تیں اگر کسی عورت کو بدچلن کہہ دیں تو بدنامی محدود ہوگی۔ اس عورت کو علاقے کا ڈی سی یا اسمبلی کا کوئی ممبر نیک چلنی کا کاغذ لکھ کر دے دے تو اس کی نیک نامی اخبارات میں شائع ہوگی۔ عورت بھی اپنے اعمال کے باعث نیک چلن یا بدچلن سمجی جاتی تھی' اب بڑے آدمی کا لکھا ہوا کاغذ سر شیقکیٹ ہوجاتا ہے۔"

کھانا آگیا۔ وہ کھاتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ امبرنے پوچھا۔ 'کیا تم نے بھی چور دروازے سے دولت حاصل کی ہے؟''

"ہاں۔ میں جیسا ہوں 'ویسے ہی مشورے دے رہا ہوں۔ تم آج جہاں ہو 'کل میں بھی وہاں تھا۔ میں نے جینے کے ڈھنگ بدلے 'نظریات بدلے۔ نیکی کو دریا میں ڈال دیا پھر اُسے کنارے لگنے نہیں دیا۔ آج میں لاکھوں میں کھیل رہا ہوں۔"

وہ اس کی باتیں سنتی رہی۔ سوچتی رہی' کسی حد تک قائل ہوتی رہی۔ کھانے کے بعد انہوں نے آئس کریم کھائی۔ موضوع بدل بدل کر باتیں کرتے رہے پھر گھوم پھر کر دولت کے حصول کے موضوع پر آجاتے۔ ایکایک امبرنے کما۔ "چار بجنے والے ہیں۔ ججھے

گھرچاکراہا کے لئے کھانا تیار کرنا ہے۔'' کیروہ متانے لگی کہ حس طرح ہا۔ '

پھر وہ بتانے گئی کہ کس طرح باپ کی لاعلمی میں گھر سے نکلا کرتی ہے اور بول گھومنے پھرنے کے لئے پڑو من خالہ کو رشو تیں دیتی رہتی ہے۔ شنرادے نے کما۔ ''میں نہیں جاہتا کہ تم ائر کنڈیشنڈ ہو مل اور ائر کنڈیشنڈ کار سے نکل کر گھر کا چولہا جلاؤ اور اتن سخت گرمی میں کھانا تیار کرو' میں یمال سے کھانا پیک کرا تا ہوں۔ آج اپنے ابا کو وہی کھلا

''کیا اہا ہے جوتے کھلواؤ گے؟ وہ پوچھیں گے کہ اتناعمہ ہوں منگا کھانا کمال سے لائی ہوں۔''

اس نے ایک ویٹر کو بلا کر کھانا پیک کرکے لانے کا تھم دیا۔ امبر نے ویٹر کے جانے کے بعد کہا۔ "بیتم اچھا نہیں کررہے ہو۔ " کے بعد کہا۔ "بیتم ماچھا نہیں کررہے ہو۔ پہلی ملاقات میں مجھے غیر سمجھو گی تو میرا اپنا پن بوجھ محسوس ہوگا۔ کیا تم نہیں چاہتیں کہ لاکھوں رویے میں کھیلنے والا کوئی جوان تمہارا لائف یار شربے: "

وہ سرجھکا کر مسکرائی' پھر بولی۔"ہر وہ لڑکی جو شان و شوکت سے جینا چاہتی ہے وہ

كاغذنام كم 267

میں ڈال دیا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے کار'کو تھی اور بینک بیلنس والے ہوگئے تھے۔
کلیم نے برسول پہلے ٹھیکے داری چھوڑ دی تھی کیونکہ ٹھیکے داری راس نہیں آئی۔
پھر بھی پرانے شناسا اُسے کلیم ٹھیکے دار ہی کہتے تھے۔ ایک دواساز کمپنی کو دواؤں کی تشمیر
اور فروخت کے لئے ایک فیلڈ ورکر کی ضرورت تھی۔ اخبارات میں اشتمار شائع ہوا تھا کہ
اس سلسلے میں ایک تجربہ کار جوان کی ضرورت ہے۔

کلیم اس ملازمت کی شرائط کے مطابق جوان نہیں تھا لیکن پینتالیس برس کی عمر میں بوڑھا بھی نہیں لگتا تھا۔ بچپن سے بتیس برس کی عمر تک پہلوانی کرتا رہا تھا۔ بڑا قد آور جوان لگتا تھا، پھر قدرت نے یہ مہرانی کی تھی کہ بال اب تک سفید نہیں ہوئے تھے۔ جلد کی رنگت سرخ و سفید تھی۔ پینٹ شرٹ اور نگٹائی لگا کر نکلتا تھا تو بالکل انگریز لگتا تھا۔ دواساز کمپنی کا ایک سپروائزر کلیم کا دوست تھا۔ اس نے بتایا کہ وہاں کی لیبارٹری میں در پردہ پھی ایک دوائیں بنتی ہیں ،جو مالکان کو لاکھوں کا فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ اس کمپنی کا مالک پانچ برس پہلے مرچکا تھا۔ اب اُس کی بوہ فرزانہ اس کی جوان بیٹی شمینہ وہاں کا کاروبار سنجھال رہی تھیں۔

کلیم کے دوست نے کہا۔ ''میں نے بیگم صاحبہ سے تمہاری بات کی ہے۔ فیکٹری میں آکر ملو۔ تمہارا کام ہوجائے گا۔''

کلیم صرف ملازمت پر اکتفاکرنے والا بندہ نہیں تھا۔ اس کی دلچپی یہ تھی کہ وہاں پھر قانونی دوائیں تیار ہوتی تھیں اور وہ سپروائزر کے تعاون سے ان دواؤں کو چور دروازوں سے نکال کر زیادہ سے زیادہ مال کماسکتا تھا۔ سپروائزر نے کہا۔ "کل انٹرویو کے لئے جاؤ تو یہ یادر کھنا کہ بیگم صاحبہ کی جوان بیٹی شمینہ ذرا فیطی ہے۔ بظاہر نار مل رہتی ہے۔ کہی جہی ذہنی رو بہک جاتی ہے۔ مال بیٹی میں بنتی نہیں ہے۔ دونوں دفتر میں بھی جھڑئی تی رہتی ہیں۔ ان کے جھڑنے نے یوں لگتا ہے جیسے اس فیکٹری کے نکڑے ہوجائیں گے اور مال بیٹی اپنا اپنا جھہ لے کر الگ ہوجائیں گی لیکن ایسا ہو تا نہیں ہے۔ وہ جتنا اوتی ہیں اور مال بیٹی اپنا اپنا جھہ لے کر الگ ہوجائیں گی لیکن ایسا ہو تا نہیں ہے۔ وہ جتنا اوتی ہیں ان ایک دو سرے سے محبت بھی کرتی ہیں۔

وہ دوسری صبح فیکٹری کی عمارت میں آیا۔ اپنے آنے کی اطلاع اندر بھیجی۔ چپرای اندر گیا پھرہا ہر آکر بولا۔ ''جاؤ' مگر پہلے یہ سرخ نکٹائی اتار کر جیب میں چھپالو۔ شمینہ بی بی کو لال رنگ د کیھ کر غصہ آجاتا ہے۔''

اس نے ہدایت پر عمل کیا۔ نکٹائی جیب میں رکھ کی پھر دروازہ بھول کر ان '' ''وسئے بولا۔ ''کیا میں اندر آسکتا ہوں؟'' ایے ہی لا نف پار نرکو آئیڈیل بنائے گی۔"

"لین کسی دولت مند جوان کے دل میں سانے کے لئے خود کو اس کی اونچی سوسائی
کے شایانِ شان بنانا ہو گا تاکہ اس ماحول میں تم اپنے آپ کو رئیس ذادی کہ سکو۔"

وہ تھوڑی دیر بعد کھانے کا پیکٹ لے کر کار کے پاس آئے۔ شزادے نے اسٹیئرنگ
سیٹ پر بیٹھتے ہوئے یوچھا۔ "یہ پیچھے کس کی نصویر خرید کر رکھی ہے؟"

سیٹ پر بیٹھتے ہوئے یوچھا۔ "یہ پیچھے کس کی نصویر خرید کر رکھی ہے؟"

''کیوں نہیں' تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ تمہاری اپنی تصویر ہے۔''
اس نے ہاتھ بڑھا کر پچھلی سیٹ سے تصویر کو اٹھایا۔ اس کی ڈوری کھولی پھر لیٹے
ہوئے اخبار کو ہٹا کر اسے دیکھنے لگا اور تعریفیں کرنے لگا۔ ''بھٹی بڑے کمال کی تصویر ہے۔
یورا یو زبرنا جذباتی ہے۔ رنگوں کی آمیزش خوب ہے لیکن ..........''

پورا پوز برنا جدبائی ہے۔ رسوں می اسیرس موب ہے میں ..........

اس نے فقرہ ادھورا چھوٹر کراسے دیکھا' وہ بولی۔ "لیکن کیا؟"

" یہ کہ تم جتنی حسین ہو' آرٹٹ اتنا حسن تصویر میں نہ لاسکا۔"

" رہنے بھی دو۔ میں اتنی حسین بھی نہیں ہوں' جتنی تعریفیں کررہے ہو۔"

" نہ مانو۔ گر آج سے میری نیندیں اُٹیں گی اور میں راتوں کو کروٹیس بدل بدل بدل رسوچتا رہوں گا کہ تمہیں اپنی طرح دولت مند کیسے بناؤں۔ جس دن گلبرگ' شادمان کا رسوچتا رہوں گا کہ تمہیں اپنی ایک کو تھی' ایک کار ہوجائے گی اُس روز تم سے شادی کی درخواست کروں گا۔"

وہ شرمارہی تھی۔ مسکرا رہی تھی۔ خوابوں میں اُڑی جارہی تھی۔ شنرادے نے گلیسی سینما کے سامنے کار روکی تو اسے ہوش آیا کہ رحمان پورہ موڑ کے پاس پہنچ گئ ہے۔ وہ دو سرے دن ملاقات کرنے کا وعدہ کرکے جانے بھی۔ شنرادہ سلیم کار میں بیٹھا اسے گئی میں جاتا دیکھا رہا۔ وہ مطمئن تھا کہ اس نے پہلی ملاقات میں اس حسینہ کے اندر دولت کی خاصی بارود بھردی ہے۔ کل دوسری ملاقات تک اس کے اندر دھاکے ہوتے رہیں

جب وہ نظروں سے او جھل ہوگئ تو اس نے کار گلبرگ کی طرف بردھا دی۔ اس جھوٹے علاقے سے گزر کر بردے لوگوں کے علاقے کی ست جانے لگا۔ یہ دستور ہے 'آدی چھوٹے سے بردا ہو تا ہے۔ قد میں بردا قدرت کرتی ہے۔ حیثیت میں چھوٹے سے بردا وہ خود ہوتا ہے۔ شنرادہ سلیم اور اس کے باپ کلیم شکیے دار کی زندگی میں بھی ایک الیا موقع آبا تھا جب دونوں باپ بیٹے نے خود کو چھوٹی حیثیت سے نکال کر بہت بردی حیثیت کے خانے تھا جب دونوں باپ بیٹے نے خود کو چھوٹی حیثیت سے نکال کر بہت بردی حیثیت کے خانے

''آپ ایساہی سوچتی ہیں اور مجھے پاگل سمجھتی ہیں۔'' ''تم ہو۔ ضرور ہو مجھے اپنے پاگل پن نے پریشان کرتی رہتی ہو۔'' ''پاگل تو آپ ہیں۔ ابھی تھوڑی در پہلے کہا ہے کہ میں ایب نارمل نہیں ہوں۔ اب اپنی زبان سے پھررہی ہیں۔''

"كياايك اجنبي كے سامنے يوں جھڑا كرنا كوئي دانائي ہے؟"

" وٹھیک ہے۔ اسے تھوڑی در کے لئے باہر بھیج دیا جائے۔ جب ہم کسی نتیج پر پہنچ جائیں تب اسے بلائیں۔"

، سیک کلیم ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ دو پاگلوں کے در میان پھنس گیا ہے۔ ثمینہ اسے دیکھ کر مسکرائی پھر بولی۔ ''مینگ مین! تمہارا نام کیا ہے؟'' ''بندے کو کلیم بزدانی کتتے ہیں۔''

'' بہت اچھا اور بڑے آدمیوں جیسا نام ہے۔ تم کچھ خیال نہ کرو۔ تھو ڑی دریہ کے ایک باہر چلے جاؤ' میں پھر بلاؤں گی۔''

وہ باہر چلاگیا۔ وروازہ بند ہونے کے بعد فرزانہ نے بیٹی کو گھور کر بوچھا۔ "تم اس کے نام کی تعریف کیوں کررہی تھیں۔ وہ یمال ملازمت کرنے آیا ہے۔ اسے باہر جانے کا حکم دینا چاہیے تھا۔"

دومی! ہوش کی باتیں کریں۔ کیا وہ ملازم لگتا ہے؟ میری آنکھوں سے دیکھیں کتنا گھرد اور بہیٹر سم ہے۔"

''اوہ گاڑ! ہم پھروہی حرکتیں کررہی ہو۔ اگر لوگوں کے پتا چلے گاتو ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ لوگ ہم پر تھو کیں گے۔''

"مى! بيشه في والول پر تھوكا جاتا ہے۔ اوپر والول پر كوئى اس لئے نہيں تھوكتا كه اوپر سے تھوك أن كے ہى مند پر آتا ہے۔"

"دی کر بھی بدنای کی راہ پر نہیں چلنا چاہیے۔ تم بچھلے تین برسوں سے شوہربدلتی آرہی ہو۔ یہ دمبر کا ممینہ ہے۔ نیاسال شروع ہونے والا ہے۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہورہی تھی کہ تم نے سال کے کیلنڈر کی طرح نیا شوہر کمیں سے پکڑ لاؤگ اور تم اسے میں پکڑ رہی ہو۔"

"آپ مجھے کھے کھے کہ سے پہلے اپن گریبان میں جھانگیں۔ ڈیڈی کی موت کے بعد آپ نے دوسری شادی کی پھر تین ہرس بعد اُس سے طلاق لے لی۔ اب کسی تیسرے شوہر کی تلاش میں ہیں۔"

وہاں بڑے سے کمرے میں دو بڑی میزیں تھیں۔ دونوں میزوں کے پیچھے دو عور تیں ریوالونگ چیئر پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے کما۔ "اندر آکر اندر آنے کی اجازت حاصل کررہے ہو۔ کیا عقل سے پیدل ہو؟"

"وہ بی بی جی! بات سے ہے کہ باہر سے اجازت لیتا تو اندر میری آوازنہ آتی-" دوسری نے پوچھا۔ "اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی- جبکہ ہم نے چپرای کے ذریعے اجازت دے دی تھی-"

"د مجھے سے غلطی ہو گئی ایندہ نہیں ہوگ۔"

وہ دونوں کو باری باری دیکھ رہاتھا۔ دونوں ہی جوان لگ رہی تھیں۔ شاید وہ میک اپ کا کمال تھا یا دولت کی فراوانی تھی، جس نے دونوں کو ...... خصوصاً بیگم فرزانہ کو اب تک ترو تازہ رکھا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسری سے کما۔ "می! اس بندے کو میں نے بلایا ہے۔ مجھے سوالات کرنے دیں۔"

یوں پتا چلا کہ وائیں طرف ثمینہ بیٹی ہوئی تھی۔ بائیں طرف بیٹی ہوئی بیگم فرزانہ نے گھور کر کہا۔ ''ثمینہ! میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ دفتر میں مجھے ممی نہ کہا کرو۔'' ''کیوں نہ کہوں؟ کیا آپ دفتر میں میری سمیلی یا بردی بہن بن کر رہنا چاہتی ہیں؟''

"دیکھو" تم پھر وہی روز کا جھکڑا شروع کررہی ہو۔ میں چاہتی ہوں دفتر میں رشتے داری نہ ہو۔ ہم صرف برنس پارٹنر کی حیثیت سے فرائض انجام دیں۔ اس طرح ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہوگ۔"

''نان سینس۔ یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ برنس پارٹنر بھی لاتے ہیں اور مال بٹی سے زیادہ لڑتے ہیں۔ پارٹنر ایک دوسرے کی جڑیں کامنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہم ماں بٹی کا جھگڑا بس وقتی جھڑا ہے' ہوتا ہے پھرختم ہوجاتا ہے۔''

ماں بینی کا جھاڑا ہیں و علی بھلزا ہے ہو ماہیے پھر ہم ہوجا ماہیے۔ "بے شک بیہ تم نے عقل کی بات کی ہے۔ یوں ثابت ہوا کہ میری بیٹی ایب نارل

ں ہے۔ "تو پھر آپ مجھے اس بندے کا انٹرویو تنمائی میں لینے دیں۔" بنگم فرزانہ نے کلیم کو سرسے پیر تک ٹولتی ہوئی نظروں سے ویکھا۔ ذرا دیر سوچنی

رہی شینہ نے کہا۔ «ممی! میر بری بات ہے۔ آپ جو سوچ رہی ہیں' وہ میرا ارادہ مہل ہے۔ میں توبس اسے ملازم رکھنا چاہتی ہوں۔" نب سند اس میں کوال

فرزانہ نے کہا۔ "فاموش رہو- تم نے کیے سمجھ لیا کہ میں تمہارے کسی بکوال ارادے کے متعلق سوچ رہی ہوں-" كاندنام 🖈 273

"تم جانتی ہو کہ میں اپی اور تمہاری بھلائی کے لئے ایسا کرتی ہوں۔" "اور آپ جانتی ہیں کہ میں نے پچھلے تین گدھوں سے طلاقیں لیں اور ہرایک سے مہر کے پچیس پچیس لاکھ روپے وصول کئے۔ آپ فیکٹری کی پروڈ کٹس بڑھانے کے لئے بینک سے قرضہ لیتیں تو یہ فیکٹری گردی رکھنی پڑتی۔ دس طرح کے جھیلے ہوتے پھر اتی بڑی رقم نہ ملتی۔ میں نے تین برس میں ان تیوں سے پچھٹر لاکھ روپے نچوڑ لئے

اس عالم رنگ و بو میں کیسی کیسی بدبو تیار کی جاتی ہے ' یہ ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا۔
انسانی اقدار کو پامال کرنے اور منافع حاصل کرنے بکی نئی راہیں ہموار کرنے کے لئے ایسے بجیب وغریب طریقے اختیار کئے جاتے ہیں ' جنہیں دیکھنے کے لئے ایکسرے کی آنکھ لاڑی ہوتی ہے۔ جب وہ انہیں برس کی تھی تو ایک وڈیرا سیاست دان اس پر عاشق ہوگیا تھا۔ وہ جاہتا تھا' شادی نہ ہو۔ صرف تعلقات قائم رہیں۔ بیگم فرزانہ نے کہا۔ "آپ لوگ سیاس پنچھی ہیں۔ آپ پانچ برس کے لئے آتے ہیں پھر پھر ہو جاتے ہیں۔ ویسے پانچ برس بھی کوئی پورے نہیں کریاتا۔ ذرا اٹھ کرٹائلٹ کے لئے جاتا ہے تو دوسرا کرس پر آ بیٹھتا ہے۔ اس لئے میں اپنی بیٹی کی عزت اور سلامتی کی ضانت چاہوں گی۔"

''تم کیسی ضانت چاہتی ہو؟'' ''پہلی ضانت تو بیہ کہ شمینہ سے باقاعدہ نکاح ہو گا اور آپ حق مسرکے طور پر پیچتیں لاکھ رویے ادا کریں گے۔''

"تھیک ہے۔ مربہ شادی راز میں رہے گا۔"

"چلو راز میں رہے گی لیکن کوئی گڑ بر ہو گی' ہماری عزت پر حرف آئے گا تو میں راز ، کر دول گی۔"

وڈیرے نے سوچا۔ پہلے چڑیا پنجرے میں آ جائے۔ میں اگلے سال متوقع الکیشن جیت لوں گا پھر ماں بیٹی کے پر کاٹ ڈالوں گا۔ اس نے کہا۔ "مُعیک ہے۔ آگ بولو۔" "مہرکے پیچیس لاکھ رویے شادی سے ایک دن پہلے ادا ہوں گے۔"

''میں بڑی زمینوں کا مالک ہوں لیکن میرے پاس نفذ لا کھوں روپے نہیں ہیں۔ میں یہلے ایک لاکھ دوں گا پھر الیکش کے بعد.........."

شینه کا دوسرا شوہر منشیات کا ایک اسمگلر قادر خان تھا۔ وہ بیگم فرزانہ سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ شمینہ اسے دیکھ کرعاشق ہو گئی تھی۔ وہ ایک طرح نفیاتی مریضہ تھی۔ عمر رسیدہ لوگوں کو پیند کرتی تھی اور ایسے بوڑھوں میں جو زیادہ پیند آتا تھا اس سے شادی کرنے کی ضد شروع کردیتی تھی۔

فرزانہ نے بیٹی کی پہلی شادی کو بڑے راز میں رکھا تھا اور اتنی ہی راز داری سے وہ مطالمہ ختم کر دیا تھا۔ جب شمینہ نے وہ سری بار ایک عمر رسیدہ شخص کو جیون ساتھی بنانا چاہا تو اس نے کاروباری انداز میں سوچا کہ بیٹی خبطی ہے تو اس کے خبطی بن سے بھی منافع حاصل کرنا چاہیے۔

قادر خان چاہتا تھا کہ پوست سے افیون کشید کرنے کے مرحلے سے لے کر ہیروئن تیار کرنے تک جو رقیق مادہ نکاتا ہے' اس سے نشلی دوا کے طور پر انجکشن تیار کیے جائیں۔ اس نے سنا تھا کہ فرزانہ کی لیبارٹری میں بڑے ماہر اور تجربہ کار دوا ساز ہیں۔ وہ اس کے فارمولے کو عملی شکل میں لے آئیں گے۔

فرزانہ کے لیے یہ کوئی فارمولا نہیں تھا۔ وہ بہت عرصے سے ایسی دوائیں تیار کراتی آرہی تھی۔ اسے ٹرخا دینا چاہتی تھی۔ اسے این دھندے کو تھی لیکن بٹی نے اسے این حسن کا اسیر بنالیا تھا۔ قادر خان آئندہ غیر قانونی دھندے کو

متحکم کرنے کے لیے ثمینہ سے شادی کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ بیگم فرزانہ نے کہا۔ "چند شرائط کاغذ پر لکھ کر ان پر عمل کرنے کا معاہدہ کرو گے تو تہمیں داماد بناؤں گی۔"

یک را در جاری ہے۔

پھر اس نے شرائط بیان کیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مهر کی رقم پچیس لاکھ روپے ہو
گی اور شاوئی سے پہلے اوا کی جائے گی۔ دو سری شرط کے مطابق اسے یہ لکھنا ہو گا کہ وہ
ایک نمایت شریف آدی ہے اور نمایت صاف ستھرا دوا سازی کا کام کرتا ہے۔ شمینہ کی
شرافت اور خاندانی بیک نامی سے متاثر ہو کر اس سے شادی کر رہا ہے اور یہ عمد کرتا ہے
کہ بھی غلط اور غیر قانونی دوائیس تیار نہیں کرے گا۔ اگر اس نے ایسا کیا اور قانون کی
نظروں میں مجرم محمرا تو مجرم سے شمینہ کا نکاح قائم نہیں رہے گا اور اسے معاہدے کے
مطابق طلاق ہو جائے گی۔ "

ایک اسمگلر کے لیے بیچیس لاکھ کی رقم کچھ بڑی نہ تھی۔ اس نے رقم ادا کر دی۔ کاغذیر لکھ دیا اور ثمینہ سے شادی کرلی۔

میہ طبے ہو چکا تھا کہ غیر قانونی انجکشن تیار کرنے کی لیبارٹری دو سری جگہ ہو گی۔

قادر خان نے وہ جگہ خریدی اور وہاں لیبارٹری کی چار دیواری بنائی پھراس میں ضروری سامان اور آلات لا کر رکھے۔ فرزانہ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی لیبارٹری کے ماہرین قادر خان کے ہاں جا کر پارٹ ٹائم کام کیا کریں گے۔ قادر لیبارٹری قائم ہونے اور کام شروع ہونے میں آٹھ ماہ لگ گئے۔ آئندہ دو ماہ میں ماہرین نے بڑے موثر نشلے انجیشن تیار کیے۔ قادر خان کے تجربات نے کما کہ وہ انجیشن ملکی اور غیر ملکی مارکیٹ میں دھوم مچادیں گے اور کروڑوں روپے کا منافع دیتے رہیں گے۔

بیگم فرزانہ اپنی لیبارٹری سے سالانہ لاکھوں روپے کمالیتی تھی۔ اسے دولت سے زیادہ بیٹی سے پیار تھا۔ وہ اس نیم پاگل لڑی کو ڈھیل دے کر پھراپی طرف کھینچ لیتی تھی۔ گیارہ ماہ بعد اس نے آپنی لیبارٹری کے ماہرین کو تاکید کی کہ کل کوئی قادر خان کی لیبارٹری میں نہیں جائے گا اور یہ بات قادر خان کو معلوم نہ ہو۔

دو سرے دن پولیس کے ایک اعلی افسر نے قادر لیبارٹری پر چھاپہ مارا۔ تقریباً چالیس برار انجکشنوں کی شیشیاں برآمد ہو سی۔ قادر خان کو ہتھکڑی لگ گئ۔ وہ جیل پہنچ گیا۔ بیگم فرزانہ نے عدالت میں بیان دیا کہ اس نے اسے ایک شریف آدمی سمجھ کر داماد بنایا۔ اس نے سے لکھ دیا تھا کہ صاف ستھری دوا سازی کا کام کرتا ہے اور اگر بھی غلط اور غیر قانونی کا م کرتا ہے اور اگر بھی غلط اور غیر قانونی کام کرتے کے نتیج میں مجرم ٹھرایا جائے گا تو ایسی صورت میں ایک مجرم سے نکاح قائم نہیں رہے گا اور معاہدے کے مطابق طلاق ہو جائے گا۔

قادر خان کا وہ کھا ہوا کاغذ عدالت میں پیش ہوا۔ اس کے بعد وہ جیل میں چلا گیا۔ اور عدالت نے تسلیم کیا کہ طلاق ہو چکی ہے اور ثمینہ اس کی منکوحہ نہیں رہی ہے۔

تیسرا شوہر ایک قلم ساز تھا۔ بیگم فرزانہ نے سیاست دال سے بیچیس لاکھ نچوڑ کر اسے زمینوں پر واپس بھیج دیا تھا۔ بے چارہ الیکش میں ہار جانے کے بعد دو کوڑی کا نہ رہا تھا بھر اس نے قادر خان جیسے اسمگلر کو بھائس کر جیل پہنچا دیا تھا لہذا وہ قلم ساز کس گنتی میں تھا۔ بیگم فرزانہ کے دو ٹارگٹ ہوا کرتے تھے۔ پیچیس لاکھ روپے اور گیارہ ماہ ان ٹارگٹ میں کھیل تمام ہو جاتا تھا۔

اس نے گیارہ ماہ میں پیپیں لاکھ وصول کر کے اس فلم سازکی بھی چھٹی کر دی۔ وہ چاہتی تھی کر دی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایسے طریقہ کار سے مطلوبہ منافع ملتا رہے اور بیٹی کو رفتہ رفتہ عقل آجائے کہ عشق محض دماغی فتور ہے۔ اسے عشقیہ جذبات کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ یا پھرمال سے چالاکی سیکھنا چاہیے۔

وہ چالاک تھی۔ بھاری منافع کی خاطر ماں کی ہدایات پر عمل کرتی تھی۔ مگر دماغ ش

عشق والا بُرزہ ڈھیلا تھا۔ جو پند آجاتا تھا' اس سے شادی کرنے کے لیے ماں کے پیچیے پڑ عاتی تھی۔

ب ل جوتھا نمبر کلیم شکیے دار کا تھا۔ جس نے شمینہ کو اپنا نام کلیم یزدانی بتایا تھا۔ بیگم فرزانہ نے اس سلسلے میں بحث کر فرزانہ نے اس سلسلے میں بحث کر رہی تھی کہ وہ آخر کب تک ایسی نادانی کرتی رہے گی۔ اب اسے ایک اچھے خاندانی لڑکے سادی کرلینا چاہیے۔

ثمینہ کو کوئی جوان لڑکا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ فرزانہ نے کہا۔ "کلیم کچھ بوڑھا بھی لگتا ہے اور کنگال بھی۔ ای لیے ملازمت کرنے آیا ہے۔"

دوممی! اب تک میں نے امیروں سے شادی کی لیکن میرا دل امیرادر غریب نہیں درکھتا۔ اس بار ایک غریب پر دل آگیا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ گیارہ مینے برداشت کر لیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ گیارہ سے بارہواں مہینہ ہونے نہیں دیں گ۔"

"میری جان! تم جو کہوگی وہی کروں گی۔ میری ایک بات مانو۔ دو سرے کرے میں جاکر تنمائی اور خاموش سے غور کرو۔ اپنے دماغ سے اس موجودہ عشق کو نوچ کر چھنے کی کوشش کرو۔ میں آدھے گھنے بعد تمہارے پاس آکر آخری فیصلہ سنوں گی۔ تم باز نہیں آؤگی تو اس کلیم بیزدانی سے رشتہ کر دول گی۔"

شمینہ وہاں سے اٹھ کردوسرے کمرے میں چلی گئی۔ فرزانہ پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ بٹی کو کیسے غربی کے عشق سے باز رکھے۔ جس کے لئے وہ مچل رہی ہے' اس کی جیب سے پچیسِ روپے بھی شیں ٹکلیں گے۔ پچیس لاکھ روپے تو دورکی بات ہیں۔

وہ کلیم کو بیٹی کے رائے سے ہٹا سکتی تھی۔ ایسے ذرائع کی مالک تھی کہ بندہ غائب کرا سکتی تھی کہ بندہ غائب کرا سکتی تھی لیکن ڈاکٹر نے تاکید کی تھی کہ شمینہ کو ذہنی صدمہ نہ پہنچایا جائے ورنہ وہ مکمل طور پر یاگل ہو جائے گی۔

وہ آدھے گھنٹے بعد دو سرے کمرے میں آئی۔ وہاں ثمینہ نہیں تھی۔ اس نے باہر آکر ملازم سے بوچھا۔ ''بی بی جی کمال ہیں؟''

ملازم نے کما۔ ''ابھی کی صاحب کے ساتھ گئی ہیں۔''

فرزانہ تیزی سے چلتی ہوئی اپنے دفتر کے دروازے پر آئی۔ چیرای اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پوچھا۔ "یمال جو کلیم بردانی آیا تھا' وہ کمال ہے؟" "جی وہ بی بی جی کے ساتھ گیاہے۔"

بس ایسے ہی موقع پر مال اپنی بٹی سے ہار جاتی تھی۔

بورہ میں ہے۔ پندرہ برس پہلے ساڑھے تین لاکھ روپے میں بنوائی تھی۔ اب وہ بارہ چورہ لاکھ روپے کی ہوگئی ہے۔"

"تو چرچودہ لاکھ کے آؤ اور کاغذ لکھ دو۔"

"كيما كاغذ؟"

''وہ کاغذ جو رو جھوٹے انسانوں کے درمیان سچائی کی زبان بن جاتا ہے۔ میں ا انگوائری نمیں کرنے جاؤں گی کہ تم کمال رہتے ہو اور کس حیثیت کے آدمی ہو۔ اگر جھوٹ بولوگے اور فراڈ کروگے تو تمہارا لکھا ہوا کاغذ تنہیں پکڑے گا۔''

. " مجھے کیا لکھنا ہو گا؟"

" کیمی کہ تم ممرکی رقم پچیس لاکھ روپے ادا کروا گے۔ اس سلسلے کی نصف رقم اپنی کو تھی بارہ کو تھی بارہ کو تھی کی صورت میں ادا کر رہے ہو اور اسے ثمینہ کے نام لکھ رہے ہو۔ اگر کو تھی بارہ لاکھ میں فروخت ہوگی تو باقی تیرہ لاکھ کی ادائیگی تم پر واجب ہوگ۔ اگر بھی طلاق ہوگی تو بیر رقم تم ادا کرو گے۔"

و ميگم صاحبه! بيه كاغذ لكھ كرميں كنگال ہو جاؤں گا۔''

'' کنگال نہیں ہو گے۔ ایک کروڑ پتی ہوی کے شوہر بن جاؤ گے۔ وہ بھی تم سے ۔ طلاق نہیں مانگے گی۔ تم ساری زندگی عیش وعشرت میں گزارتے رہو گے۔''

"دمس شمینه کروڑ پی کیے ہو سکتی ہیں 'وہ تو آپ کی سربرستی میں ہیں' آپ کی محاج

بیگم فرزانہ نے دراز کھول کر ایک دستاویز نکالی۔ پھراس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ "اسے پڑھ لو' اس عدالتی دستاویز کے مطابق ثمینہ اس دوا ساز سمپنی لینی فرزانہ لیبارٹری میں سترفیصد کی جھے دارہے اور میرا حصہ تمیں فیصدہ۔"

کلیم اسے لے کر پندرہ بیں منٹ تک توجہ سے پڑھتا رہا۔ پھر قائل ہو کر بولا۔ "میں مطمئن ہوں۔ آپ یہ بتائیں' شادی کے بعد کیا فیکٹری کی آمدنی کا پچھ حصہ میں اپی ذات پر خرچ کر سکوں گا؟"

''تم فیکٹری کا کام سنبھالو گے۔ اس کی آمدنی میں اضافہ کرو گے یا آمدنی بحال رکھو کے تو ایک مخصوص رقم تہمیں ملتی رہے گی۔ مثلاً ہرماہ ثمینہ اور میں دس دس ہزار روپے لیتے ہیں۔ تہمیں بھی ماہانہ جیب خرچ ملے گا۔''

کلیم سوچنے لگا'کو تھی اور کاریں ہوں گ۔ ماہانہ دس ہزار کی آمدنی ہو گ۔ اگر وہاں غلط روائیں بنتے دیکھ لوں گاتو میری آمدنی میں کئی گناہ اضافہ ہو گا۔ ثمینہ کلیم کو کار میں بٹھا کر جانے کہاں کہاں گھومتی رہی۔ لینے کے بعد واپس آئی بھر ماں کے گلے سے لگ کر بولی۔ "سوری ممی! آپ کو میرے یوں جانے سے تکلیف ہوئی ہو گی۔ گرمیں دل سے مجبور تھی۔ وہ باہر ہے' اسے بلاؤں؟"

''ذرا تھمرو۔ پہلے میہ بتاؤ۔ تم نے اسے یمال سے لے جا کر کیا انٹرویو لیا؟'' ''ہم نے بہت سی ہاتیں کیں۔ اس نے بتایا۔ ایک بار اس نے شادی کی تھی۔ یوی '' سیر ''

مر گئی ہے۔"

''اولار تو ہو گی؟'' ''کوئی اولار نہیں ہے؟''

"اس كنگال كياس كچھ ہے بھى يا نبيں؟"

"رحمان بورہ میں ایک تین منزلہ کو تھی ہے۔"

"وہ تیسرے درج کے دولت مند لوگوں کا علاقہ ہے۔ وہاں اس کو تھی کی قیت زیادہ سے زیادہ چھ یا سات لاکھ ہوگ۔"

'' پچھ تو ہے ممی! بالکل ہی کنگال نہیں ہے۔ آپ اپنی کاروباری تسکین کے لیے چھ لاکھ تو وصول کر سکیں گی۔''

" مھیک ہے اُتم جاؤ۔ میں اسے بلا کراپنے طور پر باتیں کروں گی۔"

وہ دوسرے کمرے میں چلی گئے۔ فرزانہ نے چپرای کو بلا کر حکم دیا۔ "دکلیم کو بھیج

چرای باہر آگیا۔ کلیم اندر آگیا۔ فرزانہ نے کہا۔ دوبلیٹھو۔"

وہ بیٹے گیا۔ اس نے پوچھا۔ "میری بیٹی سے کیا باتیں ہو کیں؟"

وہ جبجکتے ہوئے بولا۔ ''میں کیا بتاؤں؟ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا' وہ مس شینہ رہی تھیں۔''

"وه مثل توسى بوكى أل لينے آئے تھے ' يغيري مل كئ-"

"فی الحال میرے ہاتھ خالی ہیں۔ نہ آتش ہے 'نہ آتشِ شوق۔ مجھے اس سے در سے جو ملے گا' وہ لے جاؤں گا۔"

" یہ تو جانتے ہو گے کہ بردے گھر کی لڑکی کے ممر کی رقم بھی بردی ہوتی ہے۔"

"جي ٻان' کچھ اندازه ہے۔"

"مىركى رقم بچيس لاكھ روپے ہو گى؟"

"بيكم صاحبًا بين اتنا دولت مند نهين مون- ميري ايك تين منزله كوتفي رمان

اس نے سونے کی چڑیا کو بھانسنے کے لیے جھوٹ کمہ دیا تھا کہ اولاد نہیں ہے جَبدہ جوان بیٹا شنرادہ سلیم موجود تھا۔ اب مسئلہ بیہ تھا کہ شاؤی کے بعد بیٹا کماں جائے گا۔ کیونکہ کو تھی ثمینہ کے نام کر رہا تھا اور وہ خود گھر داماد بیننے والا ہے۔

اس نے کچھ در سوچ کر کہا۔ ''کراچی میں میری ایک بیوہ بمن ہے۔ میں اسے ماہانہ خرچ پانچ ہزار روپ بھیجا کرتا ہوں۔ یہ رقم مجھے شادی کے پہلے مہینے سے ہی ملنی چاہیے۔''

" دو تمهاری بهن ہے ، تم اے ماہانہ پچاس ہزار بھی دے سکتے ہو۔ ہم تمهاری بهن کے ذمے دار نہیں ہیں۔ ویسے جب وہ کو تھی ثمینہ کے نام لکھ دو گے تو تمہیں شادی کرنے کے لیے پچیس ہزار روپے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہرماہ کی پہلی تاریخ کو دس ہزار روپے ملتے رہیں گے۔ توجہ سے کام نہیں کرو گے۔ ڈیوٹی سے غیر عاضر رہا کرو گے تو اس سے سنخواہ کاٹ کردی جائے گی۔"

وہ دل ہی دل میں بولا۔ ''بردھیا بہت چالاک بنتی ہے۔ گربیٹی نادان اور خبطی ہے۔ مجھ پر مرمٹی ہے۔ میں اسے اس طرح مٹھی میں رکھوں گا کہ ماں بیٹی کا روز کا جھکڑا علیحدگ کی صورت میں ختم کرا دوں گا۔''

یہ طے پایا کہ وہ دو سرے دن کو کھی کے کاغذات لائے گا اور بیگم فرزانہ کے وکیل کی موجودگی میں وہ کو کھی شینہ کے نام لکھنے کے علاوہ مہر کی باقی اوا ٹیگی کے سلسلے میں بھی تخریری معاہدہ کرے گا۔ خصوصاً یہ لکھے گا کہ وہ ایک نمایت شریف آومی ہے اور رزقِ طلال پر ایمان رکھتا ہے اگر بھی وہ بے ایمانی کرے گا یا کسی غلط کام کے نتیجے میں مجرم شمرایا جائے گا تو اس محاہدہ کی روسے از شمرایا جائے گا تو اس محاہدہ کی روسے از خود طلاق ہو جائے گی۔

کلیم نے وہاں سے واپس گھر جاتے ہوئے غور کیا۔ یہ تحریر لکھنے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ محض کاغذی کارروائی سمجھ میں آرہی تھی کیونکہ وہاں کے سپروائزر کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ فرزانہ لیبارٹری میں غلط دوائیں تیار کی جاتی ہیں۔ یوں بیگم فرزانہ خود مجرمانہ دھندا کر رہی تھی تو اسے کیسے مجرم ٹھہراتی؟ وہ گھر کا بھیدی بن کرمال بیٹی کی لنکا ڈھا دیتا۔

اس نے گھر پہنچ کر تالا کھولا۔ پھر دروازہ کھول کر اندر آیا۔ آرام سے صوفے پر بیٹھ کر ثمینہ کے متعلق سوچنے لگا۔ بڑھاپ میں ایک جوان لڑکی عاشق ہو جائے تو اس بوڑھے کی کھوپڑی الٹ جاتی ہے۔ وہ پہلے ہی دعوے کرتا تھا کہ ابھی بوڑھا نہیں ہوا ہے۔ آج

کل کے دو نوجوانوں کو اپن دونوں بغلوں میں دبوچ لے تو وہ نکل نہیں پائیں گے۔ ٹمینہ نے خود ہی اس کے قریب آگر اور اس سے شادی کی تمنا کر کے اس کے بردھاپے پر جوانی کی تقدیقی مہرلگا دی تھی۔

وہ خوشی سے پھولا نہیں سا رہا تھا بلکہ صوفے میں بھی نہیں سا رہا تھا۔ بھی اٹھ رہا تھا، بھی مٹل رہا تھا اور بھی پھر بیٹھ جاتا تھا۔ جوان بیٹا گھر میں داخل ہوا تو خوش سے ناچتے ہوئے مور کو اپنے بھدے پاؤں نظر آئے۔ بیہ بات دماغ میں بیٹھ گئی کہ ثمینہ کو اگر جوان بیٹا نظر آئے گا تو اس کی عمرسے بطور باپ بزرگانہ عمر کا حساب مل جائے گا۔

وہ ڈانٹ کر بولا۔ ''کہاں آواہ گردی کرتا رہتا ہے۔ انتظار کرتے کرتے دوپہر سے شام ہو گئی ہے۔''

بیٹے نے کہا۔ ''ابا! ذرا آگے بیٹی ویکھ کر جھوٹ بولا کر۔ میں تمام دن اس کمرے میں رہا۔ ابھی آدھا گھٹا پہلے لی بیٹے گیا تھا۔''

"مجھے آج جھٹلا رہا ہے اور وہ جو روز آوارہ گردی کرتا ہے؟ کیا ہیہ بھی جھوٹ ہے؟"

''اہا تیری ٹھکے داری نہ رہی اور کوئی نیا روزگار نہیں مل رہا ہے تو اس کا غصہ مجھ پر کیوں اٹار تا رہتا ہے؟''

"میں بے روزگار رہنے والا بندہ نہیں ہوں۔ کل یہ کو تھی بیج رہا ہوں۔ پھر جو رقم آئے گی' اس سے بہت بڑا کاروبار کرنے والا ہوں۔"

''یہ کو تھی بیچنے کا فیصلہ غلط ہے۔ ہمارے پاس نہی ایک جائیداد رہ گئی ہے۔'' ''ایسی جائیداد برے وقت پر کام آتی ہے۔ تم دیکھ لینا' چند ہی مہینوں میں ہزاروں گز کے پلاٹ پر اس سے بھی شاندار کو تھی بنالوں گا۔''

«منیں ابا! میں اسے بیچنے نہیں دوں گا۔"

'' کیسے بیچنے شیں دے گا؟ کیا میہ تیرے باپ کی کوشمی ہے؟ آل......ال باپ کی موشمی ہے؟ آل.....ال باپ کی ہوئے میرا بیٹا ہونا ہے؟ میرے معاملے میں ٹانگ اڑائے گانو عاق کر دوں گا۔ پھر تو میرا بیٹا شیل رہے گا۔''

بیٹا سر جھکا کر دو سرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ باپ کا مختاج تھا۔ باپ کے گھر میں مفت کی روٹیاں توڑ رہا تھا۔ ہزار دو ہزار کی ملازمت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا۔ محت کم اور رقم اندھا دھند ملتی رہے لیکن ایسا کام کمال ملتا ہے' اس جگہ کا پتا اسے نہیں مل رہا تھا۔

کلیم نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ دہ نہیں چاہتا تھا کہ بیٹا کم از کم ایک مفتے تک اس کے قریب رہے اگرچہ وہ مجبور اور تابعدار بیٹا تھا۔ اس کے باوجود بیٹے کی موجودگی ہی نقصان پہنچا کتی تھی۔

> آس نے پوچھا۔ "و تُو ملازمت کے سلسلے میں اسلام آباد جانے والا تھا؟" "وہاں جانے کے لیے پیسے لگتے ہیں۔"

' ' ' ' ' ' ' ' کہا تھا' وہاں کسی دوست کے ہاں رہ سکتا ہے۔ میں مختبے ایک ہزار دے رہا ہوں۔ نُوضِج چلا جا بلکہ ابھی رات کو فلا ننگ کوچ سے جانا چلسہیے۔''

"بات كيا ب ابا! تُو مجھ اس طرح كيول بھيًا رہا ہے؟"

' کہواس مت کر۔ مجھے تیری ملازمت کی فکر ہے۔ جتنی جلدی جائے گا' اتنی جلدی ملازمت ملے گا۔'' ملازمت ملے گی۔''

اس نے جیب سے پانچ سو کے دو نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کما۔ "ب ایک ہزار رکھ لے۔"

بیٹا آپ باپ سے سیانا تھا۔ اس کی عقل نے کہا۔ "اگر ابا مجھے یہاں سے دور بھیجنا ضروری سجھتا ہے تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ اس نے کہا۔ "جس دوست کے باس جا کر رہوں گا' وہ ہوٹل میں کھاتا ہے۔ مجھے بھی ہوٹل میں کھانا ہو گا' ایک ہزار میں شیحے نہیں ہوگا۔ اسلام آباد کے ہوٹل بہت منگے ہیں۔"

"اچھا دو ہزار کے اور دفع ہو جا۔"

"جب سمینی میں ملازمت ملنے والی ہے۔ اس کا ہیڈ کلرک پانچ ہزار رشوت مانگ رہا تھا' میرے دوست نے اسے تین ہزار میں راضی کیا ہے۔"

کا سیرے دوست کے اسے بین ہراریں را کی جائے۔ "دیعنی دو ہزار تیرا جیب خرچ اور تین ہزار روپے رشوت کے لیے کل پانچ ہزار؟ کیا میں گدھا ہوں کہ تھے جیسے گدھے پر اتن رقم خرچ کروں؟ تجھے بھی ملازمت نہیں ملے

گ تجھے بہیں مرنا چاہیے۔" "یماں کیسے مروں؟ کل ہے کو تھی نہیں رہے گی۔ اگر میں رات کو چلا جاؤں گا تو

یماں کیے سروں؛ من میہ تو کی میں رہنے گا۔ آخر میں رائب تو بیوا جاوں کا وہاں ملازمت ملتے ہی مستقل رہنے کا ٹھکانہ بٹالون گا۔"

کلیم بھی میں چاہتا تھا کہ بیٹا اسلام آباد سے واپس نہ آئے۔ شادی کے بعد وہ ایک دن کے لیے بید وہ ایک دن کے لیے بیٹے کے پاس جائے گا اور اسے اپنی شادی کی خبر سنائے گا پھر تاکید کرمے گا کہ بھی فرزانہ کی لیبارٹری کے قریب نہ آئے اور نہ بھی باپ بیٹے کا رشتہ ظاہر کرے۔ بیا بات وہ اب بھی کہ سکتا تھا لیکن اندیشہ تھا کہ بیٹا باپ کی شادی کے خلاف ہو جائے گا اور

بنآ ہوا کام بگاڑ دے گا۔

اس نے پانچ ہزار دے کر اس کے اسلام آباد والے دوست کا پتا نوٹ کیا پھر تاکید کی "
دیمال واپس نہ آنا۔ میں ایک ہفتے کے اندر خود چلا آؤں گا۔ وہاں تجفے اور دو ہزار دوں 
گا۔ پیموں کے لیے پھرنہ چلے آنا۔ ذرا صبرے میرا انتظار کرنا۔"

شنرادہ سلیم نے اُس کی تمام ہدایات پر سعادت مندی ہے، عمل کرنے کا یقین دلایا۔ پھرا ٹیجی کیس میں تمام ضروری سامان رکھ کر باپ سے رخصت ہو گیا۔ گاہے شاہ کی ایک گلی میں اس کے تین دوست ایک مکان میں مشتر کہ کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے تھے۔ شنرادہ نے ان کے پاس آگر کہا۔ "مجھے بھی اس مکان کا چوتھائی کرایہ دار بنا لو۔ آج سے میں یہیں رہوں گا۔"

ایک نے پوچھا۔ 'دکیا باپ سے جھٹڑا ہو گیا ہے؟"

"مزیس یار! حالات سے جھڑا ہے۔ جوان بیٹا ہزاروں روپے کمائے تو گھریس عزت ہوتی ہے ورند اپنا باپ گھرے کسی معاطع میں ند شریک کرتا ہے اور ند ہی مشورہ لینا

رور المسلم المس

یں آپہے آیک سالی کا تواریح ساتھ رات سراری۔ آل سے نہا۔ ''حوار: ''سمارے 'ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر تم چاہو تو روزانہ متنہیں سو روپے کی آمدنی ہو سکتی ہے۔'' ''سو روپے؟ وہ بھی روزانہ؟''

"بان تمهارے پاس جو موٹر سائیل ہے۔ اسے بندرہ گھنٹوں کے لیے کرائے پر دو اور جھ سے روز صبح سو رویے لے لیا کرو۔"

"شنیں یار! پندرہ گھنٹے بہت ہوتے ہیں۔ اس حساب سے روپے کم ہیں۔" "نواز! دوستی کا خیال کرو۔ سوستہیں دوں گا اور شاید سوسے زیادہ کا پیٹرول جل جایا

''الیاکیاکام ہے کہ روز پندرہ گھنٹوں کے لیے گاڑی لے جایا کرو گے؟'' ''یکھ اپنا ضروری کام ہے۔ انکار نہ کرو۔ چاہو تو پانچ دنوں کے پیشگی پانچ سو روپے لو۔''

اس نے ای وقت جیب سے پانچ سو کا ایک نوٹ نکال کر دیا تو نواز کا انکار کزور پڑ

كاغذنامه 🖈 283

ہیں نا؟ آپ شاید انہیں جانتے ہوں..........." "جی ہاں۔ میں ابھی ان کی بیٹی کا نکاح پڑھا کر آرہا ہوں۔"

سی ہی ہی ہیں؟ کیا آپ نے فرزانہ بیگم شنرادے نے جرانی سے پوچھا۔ "میہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے فرزانہ بیگم کی بیٹی کا نکاح پڑھلا ہے؟ کون می بیٹی کا؟ برس کا یا چھوٹی کا؟"

یں موں میں اس میں جانتا کہ وہ بردی بیٹی تھی یا چھوٹی۔ مگر صاحب زادے تم کیوں پوچھ ریمہ ؟"

''جناب! اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ فرزانہ بیگم کی چھوٹی بیٹی سے کل میرے بھائی کا نکاح ہونے والا ہے۔''

" '' تعجب ہے' جب اتنا قریبی رشتہ ہے تو آپ لوگوں کو آج کے نکاح میں شریک کیوں نہیں کیا گیا؟ ویسے بڑی راز داری سے بیہ نکاح پڑھوایا گیا ہے۔"

«مولوی صاحب! آپ پر خدا مهرمان ہو۔ آپ دولها کا نام بتا دیں۔ " «ماران کلم نازین "

"دولها كا نام كليم يزداني تقاـ" "لبس جناب! شكرىيـ"

معنبس جناب! سنربیه-" وه موٹر سائنکل ایشادے کر یا

وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کرکے وہاں سے چلا آیا۔ پہلے تو جی میں آیا تھا کہ ابا ابا پکار تا ہوا کو تھی میں قبل تھا کہ ابا ابا پکار تا ہوا کو تھی میں تھس جائے۔ پھر سوچا یہ نادانی ہو گی۔ پتا نہیں بڑھا کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ ثاید کوئی کمبا ہاتھ مار رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو باپ کے ساتھ بیٹے کو بھی فائدہ پنچے گا۔

وہ گامے شاہ والے مكان ميں پہنچ كر سوچ ميں ڈوبا رہا۔ رات كو كرو ميں بدل بدل كر اس بات پر كڑھتا رہا كہ وہ كمھو جوان ہو كرا بھى تك كنوارا ہے اور وہ بڑھا۔ وہاں سماگ رات منا رہا ہے۔ ایسے بو ڑھے ہر صوبے 'ہر شهر ميں پائے جاتے ہيں جو جوان بينوں اور جوان بينيوں كى شادياں جہيں كرتے۔ اپنے سهرے كے پھول كھلاتے رہتے ہيں۔

ادان میرون کا حادیات میں رہے۔ ب رہے ہیں۔ یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ بڑے میاں اس بازی میں....... تین منزلہ کو تھی نہ ہار سچے ہوں۔ اکثر بو ڑھے سوچتے ہیں کہ انہیں تو اب دنیا سے جانا ہی ہے۔ پھر اولاد کے لئے

ال و اسباب كيول چھوڑ جائيں۔ ان ميں حوصلہ ہو گاتو وہ خود اپنی زندگی كا سامان كرليس گ- كليم نے بھی ميں سوچ كراني آخرى بونجى داؤ پر لگادى ہوگی۔

من المناحق المنظم في المنظم المنطقة المنظم المنطقة المنظم المنطقة الم

وہ رنگ مین بھنگ ڈالنا نہیں چاہتا تھا' باپ نے بیٹے کو دور رکھ کراپنی شاد ؟ کے ستی آل میں ضرور کوئی مصلحت ہوگی' للندا اس نے باپ کے نئے سسرالیوں کے سانے ہاکر گیا۔ اس نے دو سری صبح سات بجے موٹر سائکل سنبھالی۔ ایک پیٹرول پمپ سے مٹکی فل کروائی۔ پھر رحمان پورہ والی کو تھی کے قریب دیے گزر تا ہوا تھو ڈی دور جاکر رک گیا۔ گزرتے وقت اس نے دیکھا تھا کو تھی کے بیرونی دروازے پر تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ یعنی باپ ابھی گھرمیں تھا اور اگر واقعی مکان فروخت کرنے کا ارادہ تھا تو ایک آدھ گھنٹے میں باہر نکلنہ میں تھا

کلیم ایک گھنے بعد باہر آیا۔ دروازے پر تالا لگا کر پیدل چاتا ہوا مین روڈ پر پہنچا۔ وہاں سے ایک رکتے میں بیٹھ کر شاہدرہ سے آگے ایک لیبارٹری کے احاطے کے اندر چلا کیا۔ تعاقب کرنے والا بیٹا باہر رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا' ٹھیکے دار باپ کا دوا ساز کمپنی سے کیا تعلق ہے؟

تقریباً ایک گھنے بعد اس احاطے سے ایک کار نگل۔ اسٹیمر نگ سیٹ پر ایک حسین دوشیزہ بیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ کلیم بیٹا ہوا نظر آیا۔ بیٹے کی آنکھیں حیرت سے کھیل گئیں۔ اس آ تکھوں سے دکھ کریقین نہیں آرہا تھا کہ باپ کو ہڑھاپے میں جوانی مل رہی ہے لیکن شام تک ان کے پیچھے دو ڑتے رہنے کے بعد لقین ہو گیا۔ یہ سمجھ میں آگیا کہ باپ دو سری شادی کرنے کے لیے بیٹے کو اسلام آباد بھیج رہا تھا۔

اس نے تعاقب کے دوران گلبرگ والی وہ کو تھی دیکھی ، جمال بیگم فرزانہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ کہم فرزانہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ کلیم شمینہ کے ساتھ اس کو تھی میں گیا تھا۔ شہزادہ سلیم وہاں سے کچھ دور جاکر ایک درخت کے ساتے میں بیٹھ گیا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی۔ بیگم فرزانہ اپنے وکیل کے ساتھ دو سری کار میں آئی۔ آدھے گھٹے بعد وکیل باہر آگیا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ پھر شام کے چار بجے مولوی صاحب دو آدمیوں کے ساتھ آئے۔ وہ متیوں کو تھی کے اندر چلے گئے۔ مولوی صاحب کے ہاتھ میں ایک بڑا سا رجٹر دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ کاح پڑھانے والے قاضی ہیں۔ آدھے گھٹے بعد وہ متیوں باہر آگئے۔

لوگ اندر جا رہے تھے اور باہر آرہے تھے۔ ایک باپ ہی ایبا تھا' جو گھنے کے بعد نکل نہیں رہا تھا۔ ہو گھنے کے بعد نکل نہیں رہا تھا۔ شزادہ سلیم نے موٹر سائنگل اسٹارٹ کی۔ پھر ذرا آگے جاکر مولوی صاحب کے سامنے مگاڑی کو ٹرن وے کر کھا۔ ''جناب! میں آپ ہی کے پاس جا رہا تھا۔ سوچا تھامبجد جاکر پوچھ لوں گا۔''

مولوی صاحب نے کما۔ "میں مسجد کے ساتھ ہی ایک حجرے میں رہتا ہوں۔ فرمائے میرے لا کُق کوئی خدمت؟"

''کل مغرب کے بعد میرے بھائی کا نکاح پڑھانا ہے۔ وہ جو فرزانہ لیبارٹری والے

كاغذنامه 🔯 284

گاغذ نامہ \ كاغذ تامہ \ كاغذ تامہ كان تھے۔" "اب كل ہى توميں نے پائچ ہزار ديئے تھے۔"

ہب من رین سے پی ہرورت ہے سے "
"در قم کی بہت تخت ضرورت آ بڑی ہے۔ ضرورت بیان کروں گا تو گھنٹوں لگ فائیس گے اور میری رُوداد ختم نہیں ہو گی۔ کوئی دولها ہنی مون کے لئے جاتے کسی کی ریداد سننے میں وقت ضائع نہیں کرتا۔"

"میں سب سجھتا ہوں' تُو میری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے' تجھے پانچ ہزار مل جائیں گے۔"

"کب ملیں گے؟ ہنی مون سے پہلے اوا کرو۔"

'کیا مصیبت ہے۔ سوچنے تو دے کہ رقم کیسے ادا کروں۔ مجھے کو تھی اور فیکٹری میں ں آنا چاہئے۔''

وہ ذرا خاموش رہا پھر بولا۔ '' ٹھیک ہے۔ میں کو تھی کے ایک ملازم رحمت علی کو پانچ ہزار دے جاؤں گا۔ اسے تاکید کر دوں گا کہ تُو شام کو کو تھی میں آئے گا اور اپنا شناختی کارڈ کھا کر رقم لے جائے گا۔''

"ابا! شناختی کارڈ میں باپ کی جگہ تیرا نام لکھا ہو گا۔ میں یونیور سٹی والا کارڈ دکھاؤں گا۔ اس میں میری تصویر ہے "تیرا نام نہیں ہے۔"

ووٹھیک ہے۔ ملازم سے زیادہ باتیں نہ کرنا۔"

"وُو ملازم سے کچھ تو کے گا کہ میں کون موں؟ اور کس لئے پانچ ہزار لے رہا

"میں کمہ دوں گاکہ نُو میرا دوست ہے۔ میں تیری ضرورت بوری کرنے کے لئے وہ اُنے میں اس میں رہے کے لئے وہ اُنے دہ ا

"كون آنے والى ہے؟"

"تیری مال اور کون؟ کیول میرے منہ سے بیر رشتہ اکلوا تا ہے؟ اور یاد رکھ۔ شام پھ بجے سے پہلے کو تھی میں نہ آنا۔"

شینه بائقد روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں آ رہی تھی۔ کلیم نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے پوچھا۔ "کس سے باتیں کر رہے تھے؟"

"مبرا ایک دوست تھا۔ بے چارہ ضرورت مند ہے۔ میں نے کہا ہے ، وہ شام چھ کے بہاں آکر ہمارے ملازم سے پانچ ہزار لے جائے۔"

وه بولی- "ممی کانمبرملاؤ - میں بات کروں گی-"

اس نے ریسیور اٹھا کر نمبرڈا کل کئے پھر رابطہ ہونے پر بولا۔ ''میلو ممی! میں کلیم بوب

اس سے ملاقات نہیں کی۔ ٹیلیفون ڈائریکٹری میں فرزانہ لیبارٹری کے فون نمبر تلاش کے۔
ایک صفح پر لیبارٹری کے علاوہ کو تھی کے فون نمبر بھی درج تھے۔ شزادے نے انہیں نوٹ
کیا۔ پھراس نے پبلک کال آفس میں آکرلیبارٹری کے نمبرڈائل کئے۔ رابطہ ہونے پر کمی
شخص نے نام پوچھا پھرکام پوچھا، تب کما۔ "دکلیم صاحب نہیں ہیں۔"

اس نے دو سری بار کو تھی کا فون نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی کلیم کی آواز سائی دی دکلیم بردانی اسپیکنگ۔"

شنرادے نے چیک کر کہا۔ ''ارے ابا! تُو انگریزی بولنے لگا ہے۔ اللہ تیرے ہے کو بھی ایس ہی ترقی دے۔''

کلیم صوفے پر بیشا ہوا تھا۔ ایک وم سے انجیل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے گھرا کر ہاتھ روم کی جانب دیکھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ثمینہ عسل کرنے گئی تھی۔ وہ دبی ہوئی آواز میں بولا۔ ''تُو؟ یہ تُوہے' یہ .....سی یہ تجھے میرا پاکسے معلوم ہو گیا؟''

"جیسے بھی معلوم ہو گیا۔ یہ بتاکیسی ہے؟"

"كيسى نهيس، كيك ہو؟ باب سے يو چھا جاتا ہے اما كيسے ہو؟"

` " ميں امال كو يوچھ رہا ہوں-"

"آن؟ امان؟ نعنی که تو یہ بھی جانتا ہے؟ گر سے کے بچے! تو کمال ہے؟" " "میں لاہور میں پیدا ہوا' لاہور ہی میں ہوں۔ کیا آ جاؤں؟"

"فردار! مركز نه آنا۔ ميري خوشيول ك وشمن! ميں نے تجب اسلام آباد جانے كو كما

سا۔ "اہا! لاہور میں وزارت مل رہی ہو تو اسلام آباد جانے کی کیا ضرورت ہے؟" "کواس مت کر۔ ادھر ہر گزنہ آنا۔ میں ہنی مون کے لئے پیاڑی علاقوں میں جارہا ہوں۔ ایک ہفتے کے بعد آؤں گاتو تجھ سے ملاقات کروں گا۔"

روں ہے ایک منیں ابھی کی بات کر۔ میراکیا بے گا؟ اُو نے اپنی کو مٹی یقینا اس دایک مجفتے کی منیں ابھی کی بات کر۔ میراکیا بے گا؟ اُو نے اپنی کو مٹی یقینا اس دلمن کے نام کی ہوگ۔"

وہ فون پر دبی دبی سرگوشی میں بولا۔ ''جو کر رہا ہوں' اس میں ہم دونوں کا بھلا ہے۔ میں سی میں جانہ پانچ ہزار روپے دیا کروں گا۔ تجھے خوش ہونا جائے کہ تیرا باپ ایک ہست بری فیکری کا مالک بننے والا ہے۔ اگر میں مالک بن جاؤں گا تو تو بھی شاندار کو تھی میں رہے گا اور کاروں میں گھوما کرے گا۔''

" پہانہیں ایسا کب ہو گا' ابھی جھے پانچ ہزار کی ضرورت ہے۔"

,ل آئے گانو........

وہ بات کات کر بولا۔ "فری! میں ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں۔ کل فہن کروں گا۔''

رابط ختم ہوگیا۔ بیکم فرزانہ نادان نہیں تھی۔ سمجھ گئ کہ بڑے صاحب نے بیجھا چھڑایا ہے۔ یہ عمرالی ہوتی ہے کہ سب ہی پیچھا چھڑاتے ہیں۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر ر یوالونگ چیئر کی پشت سے فک گئی چراس کرس پر دائیں سے بائیں اور چر بائیں سے دائنس گھومنے لگی۔

وہ ابتدا ہی سے کاروباری وہنیت کی حامل تھی۔ ایسی وہنیت چور دروازوں سے کاروبار کے گر سکھاتی رہی۔ اس نے دولت مند بننے کے لئے پندرہ برس کی عمر میں ہی ایک فیکٹری کے عمر رسیدہ مالک سے شادی کرلی تھی اور اس فیکٹری کو اپنے نام کرا لیا تھا۔ سولہ برس کی عمر میں ثمینہ بیدا ہوئی۔ اس کے بعد اس نے مال بننے سے گزیز کیا۔ کیونکہ وہ خود کو ہمیشہ مکسن اور ترو تازہ بنائے رکھنے کی عادی تھی۔ جب ثمینہ چودہ برس کی اور وہ تمیں برس کی ہوئی تو شوہر چل بیا۔ تمیں برس کی عورت بھرپور جوان ہوتی ہے۔ بہاڑ جیسی جوانی گزاری نہیں جاتی۔ اس نے ڈھانی برس بعد دوسری شادی کرلی۔

یہ دو سری شادی کاروبار کے لئے بھی لازمی تھی۔ پہلے شوہر کے وقت سے ہی فرزانہ اور بڑے صاحب کی کی دوستی تھی۔ نشہ آور دوائیں تیار کرنے کے معاملے میں بڑے صاحب کی پشت پنائی عاصل تھی۔ ان کے عمدے اور رعب و دبدہے کے باعث بولیس والے بھی فیکٹری میں جھانگنے نہیں آتے تھے۔

پھر برے صاحب کا مشورہ تھا۔ "دیولیس والوں کو خوش رکھا کرو۔ میں ریٹائر ہو جاؤں گاتو پھر ہیہ حمہیں نہیں چھوڑیں گے۔"

فرزانہ نے ایک نی لیبارٹری قائم کی۔ اس لیبارٹری کو این دوسرے شوہر سے منسوب کیا۔ پھروہاں تیار ہونے والے مال میں پولیس کا بھی ایک بوا حصد رکھ دیا۔ تین برس میں دو سرے شوہر کے تیور بدل گئے۔ اس نے کما۔ "فرزانہ! لیبارٹری میرے نام ے ہے۔ کاروبار میرا ہے۔ میں پولیس والوں سے بنائے رکھتا ہوں اور منافع تم لے جاتی میری لیبارٹری کی تمام آمدنی میری ہوگی۔"

فرزانہ نے بوے صاحب کے پاس آگر کہا۔ "بید کم بخت اپنی اوقعات بھول گیا ہے۔ یہ ری لیبارٹری پر قبصنہ جمانا چاہتا ہے۔" فرزانہ نے کہا۔ ''نان سینس! تم عمر میں مجھ سے بھی بڑے ہو۔ خبردار! اپی اوقعات

میں رہو اور مجھے میڈم کھا کرو۔"

"جی بهت احیها۔ بیہ آپ کی صاحب زادی بات کرنا چاہتی ہیں۔" بیکم فرزانہ نے بیٹی کی آواز سنی' پھریو چھا۔ "میری جان! خوش ہو؟" "بست خوش ہوں ممی! ابھی کلیم کے ساتھ نتھیا گلی جا رہی ہوں۔ وہال ول نہ لگاتہ كالام يا كاغان وغيره كى طرف جاؤل گ-"

"دو ہفتوں سے زیادہ کا ٹور نہ رہے۔ میں تہا فیکٹری کی ذے داریاں سنبھال نہیں

"اوکے ممی! میں دو ہفتوں میں واپس آ جاؤں گی-"

رابطہ حتم ہو گیا۔ بیکم فرزانہ نے کریڈل پر ہاتھ کر ریسیور رکھ کر کچھ سوچا پھر روسرے تمبرڈا کل کئے۔ رابطہ قائم ہونے پر بولی۔ "میں ہوں فرزانہ۔"

رو سری طرف سے ایک مرد کی بھاری بھر کم آواز سائی دی۔"ہاں فری! کیسی ہو؟" وہ خوش ہو کر مسکرانے لگی۔ جب وہ فری کہتا تو یوں محسوس کرتی تھی جیسے سولہ برس کی ہو گئی ہو۔ اس نے کہا۔ ومزے میں ہوں اوپ کو یاد کر رہی ہوں۔ شمینہ گرمیان گزارنے میاڑی علاقوں میں گئی ہے۔ آج سے میں تنیا رہوں گی۔''

"سوری فری! میں نہیں آسکوں گا۔" "كياآب مجھ سے بے زار ہو گئے ہيں؟"

"بد بات سیس ہے۔ تم میری بوزیش کا خیال کرو۔ مجھ جیسا برا عمدے دار تمماری کو تھی میں بار بار دیکھا جائے گاتو اخبارات اسکینڈل بنا دیں گے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہول' جتنی جلدی ہو سکے شادی کرلو' میہ تہمارے لیے بھی بهترہے اور تمہارے کاروبار کے گئے

"سات ماہ پہلے تم نے میرے دوسرے شوہر کو گرفتار کیا اور مجھے اس سے نجات دلائی۔ اب اتن جلدی شادی کروں گی تو لوگ کیا کمیں گے۔"

"او کی سوسائل میں بیٹھ ہیتھیے کیچڑا چھالی جاتی ہے اور منہ یر تیسرے چوتھے شوہر کا مبارک بادیاں دی جاتی ہیں۔ کاروباری زہنیت رکھنے والی عورتیں رشک کرتی ہیں کہ ہر شادی کے بعد برنس میں منافع کا گراف اوپر چلا جا تا ہے۔"

''وہ تو ٹھیک ہے۔ گر شادی صرف کاروبار کاہی نہیں' دل کا بھی معاملہ ہے۔ کسی ج

بوے صاحب نے کما۔ "وہ لیبارٹری اس کے نام ہے اور وہی مالک ہے۔ تم قانونی طور پر اس کا پچھ نہیں بگاڑ سکو گی۔ اس لئے اس پر غیر قانونی حملہ کرو۔"
"ور کسر؟"

" پہلے اس سے طلاق لو۔ اس کے چند دنوں بعد اس کی لیبارٹری پر چھاپا پڑے گا۔" "میں نے اس لیبارٹری کی چاردیواری تقمیر کرنے کے لئے اپنے میاں کو تین لاکھ روپے دیے تھے۔"

'' '' تتہمیں چھ لاکھ سے زیادہ مل جائیں گے۔ وہاں پندرہ بیں لاکھ کا مال ہوگا۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق پانچ لاکھ کا مال پکڑا جائے گا۔ چچہ لاکھ تمہارے ہوں گ۔ باقی پولیس والوں کے اور وہ طلاق دینے والا میاں جیل میں ہوگا۔''

فرزانہ نے اس مشورے پر عمل کیا۔ دوسرے سٹو ہرسے کہا۔ "اگر تم اپنی لیبارٹری کامنافع نہیں دوگے تو پھر طلاق دو۔"

لاکھوں کے منافع کے سامنے فرزانہ کیا چیز تھی۔ اس نے طلاق دے دی۔ اے خوش قبی تھی کہ پولیس والوں سے اس کا پکا لین دین ہے۔ کوئی گربر نہیں ہوگی لیکن انہوں نے اس کے پیروں تلے سے زبین تھینچ کی۔ اسے ہتھکڑی پہناتے ہوئے کہا۔ "بریہ صاحب کا حکم ہے۔ انسدادِ منشیات کی مہم جاری ہے اور ہمیں اپنی کارکردگی دکھانی ہے۔" جو مال پکڑا گیا' وہ منصوبے کے مطابق تقسیم ہوگیا' فرزانہ 'بریہ صاحب اور پولیس والے خوش ہوئی کہ منشیات کی لعنت ختم ہورہی ہے۔ مجرم کو جیل میں پہنچا دیا گیا گیرا گری کو بریہ صاحب کے حکم سے سیل کردیا گیا گیرا گیا گیرا میں مرادی کو بریہ صاحب کے حکم سے سیل کردیا گیا گیرا آسے نیلام کردیے کا حکم صادر کیا گیا۔ تاکہ وہاں نئی صنعت قائم کی جاسکے۔ نیلامی صرف سرکاری رپورٹ میں ہوئی۔ اس لیبارٹری کو فرزانہ نے ایک فرضی نام سے خرید لیا۔

اب وہ لیبارٹری والی چاردیواری بچھلے پانچ ماہ سے خالی پڑی تھی۔ ایک مرغے کا انظار تھا کہ کوئی اپنے مطلب کے مطابق مجبور بندہ آئے۔ شوہر بنہ اور اس لیبارٹری کو سنبھالے۔ یوں بھی اسے ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ ڈھیر ساری دولت کمانے کے ساتھ ساتھ دن رات کا ساتھی نہ ہو تو زندگی کا دن عید ہوتا ہے لیکن رات شبِ برات نہیں ہوتی۔

پھراس کی عمر ہی کیا تھی' کُل چھتیں برس کی تھی۔ پندرہ برس میں شادی ہوئی تھی۔ سولہ برس میں بٹی پیدا ہوئی تھی۔ اب وہ بٹی ہیں برس کی تھی۔ اس حساب سے فرزانہ ابھی جوانی کے سفر میں تھی چھتیں برس میں عورت خوش حال ہو۔ مسروں سے

کھیلتی ہو تو وہ بوڑھی نہیں ہوتی۔ اسے بیٹی کے ساتھ دیکھ کر کوئی ماں نہیں سمجھتا تھا۔ وہ بڑی بہن لگتی تھی۔ کہتے ہیں' دولت سے جوانی نہیں خریدی جاسکتی۔ فرزانہ نے تو خریدی ہوئی تھی اور کماوت کو جھوٹ ثابت کررہی تھی۔

وہ شام کو کار ڈرائیو کرتی ہوئی کو تھی کے احاطے میں بہنی۔ کار سے اتر کر دیکھا۔ ملازم کے پاس ایک خوبرہ اور قد آور جوان کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی یوں لگا جیسے ایک حرفاہے اور اس کے دروازے پر بانگ دینے آیا ہے۔

اس نے ملازم کو آواز دی۔ "رحمت ادھر آؤ۔" وہ تیزی سے چلنا ہوا آیا۔ "جی بیگم صاحبہ؟" "وہ کون ہے؟ یمال کیول آیا ہے؟" "بیگم صاحبہ! یہ صاحب کا دوست ہے۔" "کون صاحب؟"

"وہ جو ہمارے کلیم صاحب ہیں۔ بی بی جی کے میاں۔ وہ پانچ ہزار روپے دے کر گئے تھے کہ میں ان صاحب کو دے دوں۔ میں ابھی انہیں رقم دے کر باہر نکال رہا ہوں۔"

"میں نے اسے باہر نکالنے کو خمیں کما ہے۔ اتنا زیادہ کیوں بولتے ہو؟" وفعلطی ہوگئ۔ معافی چاہتا ہوں۔"

"أبيعة زرائنك روم بين بثهاؤ-"

وہ تھم دے کر کو تھی کے اندر آئی۔ پھر ایک کمرے میں آکر پردے کے پیچھے سے دیکھا۔ رحمت اسے ڈرائنگ روم میں لے جا رہا تھا۔ وہ اپنی خواب گاہ میں آگئ۔ اے سی کو آن کیا۔ ریکارڈر میں ایک کیسٹ لگا کر اسے آن کیا۔ کمرے کی محدود فضا میں دھیمی دھیمی موسینی اور محمنڈک پھیلنے گئی۔ پھروہ الماری سے ایک عمدہ جو ڑا نکال کر باتھ روم میں چلی گئی۔

شنرادہ سلیم ڈرائنگ روم میں بیٹھا وہاں کے قیمتی آرائٹی سامان کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اور سوچ رہا تھا ا سوچ رہا تھا' ایس رئیسانہ زندگی کے مناظریا تو فلموں میں نظر آتے ہیں یا خوابوں میں۔ الیی خوش قسمتی حقیقی زندگی میں نہیں ملتی۔

پھرید بیگم صاحبہ نے مجھے یمال بھائے رکھنے کو کیوں کما ہے؟ کہیں ہمارا بھید تو نہیں کھل گیا ہے؟ کہیں ہمارا بھید تو نہیں کھل گیا ہے؟ ابا نے سختی سے تاکید کی تھی کہ اس کے مسرالیوں کے سامنے نہ جاؤں۔ ولیسے میں خود نہیں آیا ہوں۔ یمال بلایا گیا ہوں اب جو ہوگا' دیکھا جائے گا۔

وہ بڑے شاہانہ انداز سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ شزادہ اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ وہ الی صاف ستھری'گوری اور چیکتی ہوئی سی تھی جیسے دودھ سے نماکر آئی ہو۔ اس نے کہا "بیٹھو۔"

وہ فوراً بیٹھ گیا۔ وہ اس صوفے پر اس سے ایک بالشت کے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اس کے وجود سے پر فیوم کی دھیمی دھیمی سی' جذباتی انگڑائی لیتی ہوئی خوشبو آرہی تھی اور اسے مسحور کررہی تھی۔ اس نے پوچھا۔ "نام کیا ہے؟"

. ووشنراده سليم- **،** 

''واقعی شنرادٰے ہو یا صرف نام شنرادہ ہے۔'' ''اہمی تو صرف نام ہے۔ قسمت مہرمان ہو گی تو شنرادہ بھی بن جاؤں گا۔''

الرقي والمراج المراج ال

''فی الحال کچھ نہیں۔ پرنس بننے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں۔'' ''اپنے ماں باپ اور رشتے داروں کے متعلق بتاؤ۔''

''میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بالکل تنہا ہوں۔'' دوکلہ بند کند ستہ یہ کہ تھے ؟'

"کلیم بردانی سے کیسے دوستی ہوئی تھی؟" دوجہ سال سیست یہ کی میزا کے لئ

ودجس بات پر دوستی ہوئی' وہ دنیا کے لئے معمولی گر میرے لئے اہم تھی۔ میرے باپ کا نام بھی کلیم بردانی تھا۔"

" یہ تو عجیب اتفاق رہا۔ تم نے باپ کے نام سے متاثر ہوکر دوستی کرلی۔" "جی ہاں۔ ہم ایک دوسرے کے برے وقتوں میں کام آتے تھے۔ آج مجھے پانچ ہزار

بی ہاں۔ ہم اپلے وو سرمے کے برتے و ول یں م ہم سے سے ہی ہوت روپے کی ضرورت تھی۔ کلیم نے کہا تھا کہ میں یہاں آگر اس کے ملازم سے لے جاؤں۔ اس لئے میں یہاں آیا تھا۔ معلوم ہو تا ہے' میرا یہاں آنا آپ کو ناگوار نہیں گزرا ہے۔ اس لئے آپ اتنی عزت دے رہی ہیں۔"

د متهیں اس سے بھی زیادہ عزت مل سکتی ہے۔ اگر تم ایک کاغذ لکھ دو۔ "
د مرک ایک: ۱"

" کیمی کہ تم ایک شریف اور ایماندار نوجوان ہو۔ اگر بیگم فرزانہ یعنی کہ میں تم پر اعتماد کروں تو تم مجھے دھوکا نہیں بہنچاؤ کے اور مجھی مجھے دھوکا نہیں دوگے۔"

روست در ایس کے بھی کسی کو دھوکا نہیں دیا۔ پھر آپ تو بہت اچھی ہیں۔ بھلا آپ کو کیوں دوں گا اور کیوں دوں گا کیا آپ کسی معاملے میں جھے پر بھروسا کرنا چاہتی ہیں؟"

" ہاں' میں ابھی بتاتی ہوں۔"

اس نے ریسیور اٹھا کر نمبرڈا کل گئے۔ شنرادہ اسے چور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ رابطہ قائم ہونے کے بعد بولی۔ ''میں فرزانہ بول رہی ہوں۔ ضروری بات س لیس۔'' دو سری طرف سے بوے صاحب نے کہا۔ ''ہاں بولو۔ مگر خدا کے لئے جلدی۔ میں ابھی باہر جانے والا ہوں۔''

وہ بولی۔ ''ایک نوجوان میرے پاس بیٹا ہوا ہے۔ بیں اس پر بھروسا کرنا جاہتی ہوں۔ مجھے کیا کرنا جاہئے؟''

بڑے صاحب نے کہا۔ ''اس سے نیک چلنی کا کاغذ لکھواؤ اور اس کی تین تصویروں کے ساتھ کل صبح میرے دفتر میں بھیج دو۔ کل سے وہ پولیس کی نظروں میں رہا کرے گا۔'' ''آپ کا بہت بہت شکریہ۔''

اس نے ریسیور رکھ کر شنرادے کی طرف رخ کیا' پھر پوچھا۔ ''میں تہیں کیسی لگتی ''

وہ جھجکتے ہوئے بولا۔ ''چھوٹا منہ بری بات ہوگی۔ آپ کے حسن کی تعریف کروں گا تو گتاخ کملاؤں گا۔''

"ایک ہی صوفے پر بیٹھنے کے بعد تم غریب نہیں رہے۔ میرے برابر ہو۔ کیا جھ سے شادی کرو گے؟"

"ارے باپ رے ..... وہ الحھل کر کھڑا ہوگیا۔ فرزانہ گھرا کر صوفے کے کنارے کھسک آئی۔ پھر یولی۔ "کیا ہوا؟ باپ کو کیوں نکارے کھسک آئی۔ پھر یولی۔ "کیا ہوا؟ باپ کو کیوں نکار ہے ہو؟"

"جبیکم صاحبه! میری جگه کوئی بھی ہوتا تو ایسے وقت اسے باپ یاد آتا۔ یا شاید میں نے ٹھیک طرح نہیں سا ہے۔ آپ اپنی زبان مبارک سے پھر ایک بار وہی بات کنے کی زحت گواراکریں۔"

' دسیں سمجھ گئی' متہیں یقین نہیں آرہا ہے میں پھرواضح الفاظ میں پوچھ رہی ہوں' مجھ سے شادی کروں گے؟''

وہ حیرت زدہ سااسے دیکھتے دیکھتے صوفے پر بیٹھنے لگا۔ پھراس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہی ایک بالشت کا فاصلہ تھا۔ وہ حسین اور دولت مند عورت اس کی دست رس میں تھی۔ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایسا کیوں چاہتی تھی؟

اس نے پوچھا۔ "آپ مجھ سے کیوں شادی کرنا جاہتی ہیں؟ میں آپ کے لئے بالکل ی ہوں۔" " پھر تو پتا نہیں ' ہمارا نکاح جائز ہو گایا نہیں ؟ " اس نے گھور کر پوچھا۔ "جائز کیوں نہیں ہو گا؟ "

''وہ........ وہ اصل بات سے کہ میرا باپ لعنی کہ میرے باپ کا نام کلیم بردانی ہے۔ جاری شادی ہوگی تو آپ کے سسر کا نام بھی کلیم ہوگا اور داماد کا نام بھی۔''

وہ بنتی ہوئی بول۔ "تو کیا ہوا؟ بہت سے لوگ ہم نام ہوتے ہیں۔ سسراور داماد کے ہم نام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔"

وہ اب تک اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ پھراس نے بھی پکڑ لیا۔ اسے ہاتھوں میں لے کر دولت کے وزن کو سیجھنے لگا۔ جس ڈرائنگ روم کی مہنگی آرائش تھو ڈی دیر پہلے پرائی تھی اب اپنی لگ رہی تھی۔ کوشمی' کار' عورت اور عورت کی کمائی سب اپنی ہو رہی تھی۔ عیش و عشرت کی زندگی کا آغاز ہورہا تھا۔ ایسے میں آدمی جائز اور ناجائز کے جھڑے میں نہیں بڑتا۔

پھر بھی اس مسلے پر غور کیا۔ اس رات کو تھی کے ملائم اور آرام دہ بستر پر لیٹ کر اے اے اپ ملے کا دینو چاچا یاد آیا۔ اس کی ایک بٹی تھی۔ بیوی مرچکی تھی۔ دینو نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ وہ بیوہ عورت اپنے پہلے شوہر کا بیٹا ساتھ لائی تھی۔ بعد بیں اس بیٹے کی شادی دینو کی بٹی سے کردی گئی تھی۔ اس حساب سے بیہ بات سمجھ میں آئی کہ عورت اور اس کی بٹی پرائی ہو۔ ان سے خون اور دودھ کا کوئی رشتہ نہ ہو تو باپ بیٹے ان سے شادی کر کھتے ہیں۔

دو سرے دن وہ فرزانہ کے ساتھ بردے صاحب کے سامنے عاضر ہوا۔ وہیں بیٹھ کر کچے کاغذ پر لکھا کہ وہ ایک شریف اور ایمان دار نوجوان ہے۔ ماضی میں اس کا کردار بے داغ رہا ہے۔ اس نے بھی قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کیا اور نہ ہی آ میندہ کرے گا۔ اگر بھی بے ایمانی اور فراڈ کرے گا اور ایک مجرم کی حیثیت سے گرفار ہوگا تو اس مجرم سے فرزانہ کا نکاح قائم نہیں رہے گا اور اس معاہدے کی روسے ازخود طلاق ہوجائے گی۔ نکاح کے بعد بیٹم فرزانہ نے موبائل فون کے ذریع بیٹی کو خوشخبری سائی۔ "بیٹی! میں نے بھی شادی کرلی ہے۔ تہمارے نئے ڈیڈی بہت اچھے ہیں۔ تم الن سے مل کر بہت فرش ہوگی۔"

"اوہ ممی! مجھے میہ س کر خوشی ہورہی ہے کہ انٹے آب تنا نہیں رہیں گی۔" "تمہارے میاں کلیم کو بھی خوشی ہو گی۔ کیونکہ پیل نے اس کے دوست سے شادی وہ بولی "اکثر مسلمان عورتوں کے دولها سماگ رات سے پہلے تک اجنبی ہوتے

" دمیرا کوئی گھر نہیں ہے۔ کوئی رشتے دار نہیں ہے۔ میری نیکی اور شرافت کی ضانت دینے والا کوئی نہیں ہے۔"

دوتم جس کاغذ پر اپنا چال چلن لکھ کر دوگے وہی تمهارا ضانت نامہ ہوگا۔ میں کل صبح تمہیں بونے صاحب کے دفتر لے جاؤل گی۔ وہاں تم اپنے ہاتھ سے اپنا کیریکٹر سرٹیفلیٹ لکھو گے اور تین تصویریں پیش کروگے۔ اس کے بعد مجھے تمہاری طرف سے

کوئی اندیشہ نہیں رہے گا۔'' ''لیکن مجھ میں ایس کیابات ہے کہ آپ مجھ ہی کو پیند کررہی ہیں؟'' ''اپنی اپنی آنکھ ہوتی ہے۔ کسی کو حور پیند آجاتی ہے کسی کو لنگور پیند آجاتا ہے........ جبکہ تم لنگور نہیں' بہت ہی خوبرو اور گبھرو جوان ہو۔ پھریہ کہ غریب اور تنا

ہو۔ شادی کے بعد سدا میرے ہی رہوگے۔"
"اوہ خدایا! میں کیا کروں 'مجھے یقین کیوں نہیں آرہا ہے؟"

بیکم فرزانہ نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ ''لیفین آیا؟'' وہ انکار میں سرملا کر بولا۔ ''میں ایسے ہی خواب دیکھتا ہوں' ایک دولت مند حسینہ

میرا ہاتھ پکرتی رہتی ہے۔"

وہ اس کا ہاتھ اپنے چرے کے قریب لائی۔ پھراس کی ایک انگلی پکڑ کراس نے اسے دانتوں کے درمیان رکھ کر اسے کاٹا تو وہ چیخ پڑا۔ ''آہ! ہا....... ہاں' یقین آگیا۔ مگر ایک احساس ''

"اب كيابات به؟"

دکیا آپ اس کی ساس ہیں؟ لینی کہ اس کلیم بردانی کی؟" "ہاں تہیں میری عمر کا حساب کرلینا چاہئے۔ پہلے اپنی عمر بتاؤ۔"

''میں نورے جھبیں برس کا ہوں۔'' ''مد یا ہے جھتیں برس کا بینی تم سے

"میں پورے چھتیں برس کی لیٹی تم سے دس برس بڑی ہوں۔ اکثر عورتوں میں کمسنی کا حسن ہوتا ہے۔"
کمسنی کا حسن ہوتا ہے۔ میرے اندر دولت کا حسن بھراہے۔"

وہ بولا۔ ''عورت کتنی ہی بڑی ہو' مرد سے چھوٹی ہوتی ہے۔ میں آپ سے عمر تہیں رشتہ یوچھ رہا تھا۔ آپ کلیم کی کیا لگتی ہیں؟''

"ساس ہوں میری بٹی شمینہ اس کی بیوی ہے۔"

كاغذنام الم 295

اور جو باپ کے رشتے ہے مال تھی' اسے کاغذ نے بٹی بنا دیا۔ کاغذ تو ہے داغ ہو تا ہے' اس پر کوئی سا دھبالگا دو۔ کاغذ تو سادہ ہو تا ہے' اس پر کوئی سارنگ چڑھا دو۔

آدمی رنگ دار کاغذ کے گل بناتا ہے اور یمی کاغذ بڑے بڑے گل کھلاتا ہے۔ ارے آدم زاد! جب نُوماں کے پیٹ سے آیا تو تیرے تن کا کاغذ سادہ تھا۔ جب قبر کے پیٹ میں گیا تو تن کا کاغذ میلا تھا۔ کیا سفید بے داغ کفن پہنانے سے کاغذ کا میل چھپ جاتا ہے؟

☆=====☆=====☆

ثمینہ نے فون کا اسپیکر آن رکھا تھا۔ اس طرح کلیم بھی ماں بیٹی کی گفتگو من رہا تھا۔ اس نے تعجب سے کما۔ "میرا کون دوست ہے؟ ذرا اپنی ممی سے اس کا نام پوچھو۔" ثمینہ نے پوچھا۔ اسپیکر سے فرزانہ کی آواز آئی۔"اس کا نام شنرادہ سلیم ہے۔" "ارے باپ رے......"کلیم اچھل کر کھڑا ہوگیا۔

ثمینہ نے بوچھا۔ "کیا بات ہے؟"

شمینہ نے کہا۔ "ممی! فون ڈیڈی کو دیں۔ میرے میاں بات کریں گے۔"

اُدھرے باپ نے اِدھرے بیٹے نے فون پکڑا۔ آواز آئی۔ آدمیلو۔ میں شنرادہ بول ، ''دمیلو۔ میں شنرادہ بول ، '' اور ''

وہ ثمینہ کے سامنے نہ گرج سکتا تھانہ آئی دور سے برس سکتا تھا۔ بڑے ضبط و مخل سے بولا۔ "فشزادے کے بچے! تُواس خاندان میں کیسے گھس آیا؟"

"مقدرنے محسایا میں گئس آیا۔"

"م بالكل كدهي هو-"

ثمینہ نے اس سے فون چھین کر کہا۔ "مائنڈ یور لنگو یج پلیز اپ کو میرے باپ کا

احترام كرنا چاہئے۔"

ادھرے شنرادے نے ثمینہ کو کہا۔ ''کوئی بات نہیں بٹی! ہم بے تکلف دوست رہ برین ایس کئرا کی دوسم سر کو گر ہوا کہ سکترین ہے''

چکے ہیں اس لئے ایک دو سرے کو گدھا کمہ سکتے ہیں۔" بیگم فرزانہ نے فون لے کر کہا۔ "پھر بھی رشتوں کا احترام کرنا چاہئے۔ ثمینہ! اپنے

میاں کو سمجھا دو۔ آئندہ اپنے سسر کو عزت سے مخاطب کیا کرے۔"

کلیم بردانی نے دونوں ہاتھوں سے سرتھام لیا۔ ادھر شنراد سلیم مسکراتے ہوئے اپنا کھجانے لگا۔

اس دنیا میں صرف وہ نہیں ہو تا ہے' جو قدرت جاہتی ہے۔ وہ بھی ہو تا ہے' جو کاغذ

قدرت نے ایک لکیر کھینی کہ کلیم باپ ہے اور سلیم بیٹا۔

باپ بیٹے نے جو کاغذات لکھے' ان کی رُوسے جو بیٹا تھا' وہ اپنے باپ کا سسر ہوا اور

جو باپ تھا' وہ اپنے بیٹے کا داماد ہوا۔

اور جو ساس تھی' اسے کاغذنے ہو بنا دیا۔

ہے' اس عورت کی بے رخی اس سے سب کچھ چھین علق ہے۔ اس سے پہلے اسے اپنا

الگ سے کوئی کاروبار شروع کرنا چاہئے۔ کوئی ایسا کاروبار جس میں دیانت داری کم نے کم اور منافع زیادہ ہو۔
اور منافع زیادہ سے زیادہ ہو۔
فرزانہ نے اسے لیبارٹری قائم کرکے اپنا ذاتی کاروبار کرنے کا موقع دیا تھا۔ پیچلے ماہ سے ماں نشر آوں دوائس منز کی تھیں۔ شفرادہ اس لیدارٹری کا وادر مالک و مجار تھا لیکون

فرزانہ نے اسے لیبارٹری قائم کرکے اپنا ذاتی کاروبار کرنے کا موقع دیا تھا۔ پیچلے ماہ سے وہاں نشہ آور دوائیں بننے لگی تھیں۔ شہزادہ اس لیبارٹری کا واحد مالک و مختار تھا لیکن اس کی آمدنی فرزانہ کے ہاتھوں میں جاتی تھی۔ جس طرح کمانے والا مرد' بیوی کی ضرور تیں پوری کررہی تھی۔ وہ ایک ضرور تیں پوری کررہی تھی۔ وہ ایک شرادے جیسی زندگی گزارتے ہوئے اس حقیقت کو سمجھ رہا تھا کہ اس ملک میں کبھی فوجی حکومتیں بھی آتی جاتی رہتی ہیں۔ اگر پھر فوج آئے گی اور لیبارٹری پر چھاپا مارے گی تو بوے صاحب اور ان کی پولیس اسے گرفاری سے بچا نہیں سکے گی۔ فرزانہ کا بھی پھھ نہیں مگڑے گا کیونکہ کافذ کے مطابق وہ فرزانہ لیبارٹری کی قانونی اور جائز دوائیں بنانے نہیں مگلاے گی اور جائز دوائیں بنانے والی مالکہ کہلائے گی اور کافذ کے مطابق وہ فرزانہ لیبارٹری کی قانونی اور جائز دوائیں بنانے والی مالکہ کہلائے گی اور کافذ کے مطابق شنزاد نشہ آور دوائیں تیار کرنے والی لیبارٹری کا مالک ثابت ہوگا۔ فرزانہ نے بوئ محبت سے اسے پھولوں کی جھکڑی پہنائی تھی۔ ان پھولوں میں لوہا یرویا ہوا تھا۔

امبرت ملنے کے بعد شنزادے میں کوئی اپنا الگ سے ایک کاروبار شروع کرنے کی لگن پیدا ہوگئی تھی۔ کوئی ایسا کاروبار جو صرف اس کا اور امبر کا ہو اور پہ میں فرزانہ کا کاننا نہ چبھتا ہو۔ وہ سوچنا اور کار ڈرائیو کرتا ہوا اپنی عالی شان کو تھی کے احاطے میں پہنچا۔ لان کی ہری ہری گھاس پر ایک چھوٹی سی میز اور چار کرسیاں تھیں۔ ایک کرسی پر کلیم بزدانی بیٹھا ایک اخبار پڑھ رہا تھا۔ خمینہ ایک پیالی میں چائے انڈیل رہی تھی۔ شنزادہ کار سے انر کران کی طرف آیا تو وہ بولی۔ ''بی آر ان ٹائم ڈیڈی' چائے تیار ہے۔''

کلیم نے ناگواری سے بیٹے کو دیکھا' جو اس کی بیوی کا ڈیڈی کملا رہا تھا۔ شمینہ نے پوچھا۔ "متم میرے ڈیڈی کو اس طرح منہ بناکر کیوں دیکھ رہے ہو؟"

وہ بولا۔ دوس تمہارے باپ کو نہیں 'اخبار کی ان تصویروں کو دکھ رہا ہوں۔ " ثمینہ نے چائے کی پالی شنرادے کو دی۔ پھر کلیم سے اخبار لے کر دیکھتے ہوئے بولی "ہاں۔ میں دکھ چکی ہوں۔ ان تصویروں کی نمائش ہورہی ہے۔ اس نمائش کی گ تصویریں لاکھوں رویے میں فروخت ہوچکی ہیں۔ "

سیکلیم نے ناگواری سے کہا۔ "میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تصویروں میں الی کیا بات ہے کہ ایک ایک تصویر چاس ہزار' لاکھ اور دولاکھ روپے میں فروخت ہوجاتی ہے۔"

شنزادہ سلیم نے بھی چھوٹی ہی بارہ برس کی امبر کو رحمان پورہ کی گلیوں میں کھیلتے دیکھا تھا۔ اب جو آٹھ برس بعد دیکھا تو وہ غنچ سے گل اور گل سے گلزار ہوگئ تھی۔ اسے دیکھتے ہی دماغ میں بیہ بات پھر کی طرح گئی کہ وہ بو ڑھی فرزانہ کی دھوپ میں جل رہا ہو آٹھ تک اسے کنواری محبوبہ کی زلفوں کی چھاؤں نصیب نہیں ہوئی ہے۔ وہ فرزانہ کے موٹی جلد والے ہاتھ پکڑتا تھا۔ اس نے کار میں امبر کی کوری کلائی پکڑنے تھا۔ اس نے کار میں امبر کی کوری کلائی پکڑنے تھا۔ اس نے کار میں امبر کی کوری کلائی پکڑنے کے بڑے جتن کئے گروہ ہاتھ نہ آئی۔ اسے اور جو مملکی ہوتی ہے توبی مرد کے بھر دی اور بیہ سمجھادیا کہ وہ سستی نہیں 'بہت مملکی ہے اور جو مملکی ہوتی ہے توبی مرد کے لئے چینی بن کراس کی فیندیں اُٹراتی ہے۔

اس نے فرزانہ کے ساتھ ابھی چار ماہ گزارے تھے۔ وہ اس کی ہر ضرورت پوری
کرتی تھی۔ اسے گھومنے بھرنے کے لئے ایک کار دی تھی۔ ماہانہ دس ہزار روپیے دیا کرتی
تھی' جو خرچ نہیں ہوتے تھے۔ کیونکہ وہ زیادہ وفت فرزانہ کے ساتھ گزار تا تھا۔ کی
منگے ہوٹل میں کھانے کا بل وہ ادا کرتی تھی۔ شاپنگ وہ کراتی تھی۔ حتیٰ کہ کار کے پیڑول
کے لئے بھی رقم جیب سے نہیں جاتی تھی۔ ایسی رقمیں کریڈٹ کارڈز کے ذریعے ادا
ہوجاتی تھیں۔

مرد کی ایک فطرت ہوتی ہے 'وہ چاہتا ہے اس کا ہاتھ اوپر رہے۔ وہ دینے والا ہو اور عورت لینے والی ہو۔ اس کی مختاج ہو اور ہر معاملے میں اس کی مختاب ہو۔ اس لئے پہلی بار امبر کو ایک ہزار کا نوٹ وے کر اسے دلی راحت ملی۔ اس نے فائیو اسٹار ہوٹل میں اسے کھانا کھلایا اور گھر کے لئے کھانا بندھوا کر بھی دیا۔ وہ لڑکی جو پہلی ملاقات میں محبوبہ بن رہی تھی 'اس کی ذات پر خرچ کرتے ہوئے پہلی بار وہ خود کو مرد سمجھ رہا تھا۔

اور اب اس کی بید دلی آرزو تھی کہ وہ اُدھر فرزانہ کا ذرخرید رہے اور اِدھرامبرکا خریدار بنا رہے۔ امبر کے لئے ایسا کچھ کرے کہ وہ بیشہ احسان مند رہ کر اس سے محبت کرتی رہے۔ امبر رحمان پورہ کے قریب کار سے اتر کر چلی گئی تھی اور وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا گلبرگ کی سمت جاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ ایک عورت کی عنایت سے بہت کچھ ملا شنراوے نے کما۔ "برخوروار! یہ آرث ہے آرث تممارے جیسا تھیکے دار اے

وہ بحراک کربولا۔ دو کتنی پار کماہے ، مجھے برخوردار نہ کمو۔ میں تمهارا........" وہ بولتے بولتے ثمینہ کو و کی کر رک گیا۔ پھر ہات بدل کر بولا۔ "میں تمهارا بیٹا نہیں

شمینہ نے کہا۔ "داماد بھی تو بیٹے ہی جیسا ہوتا ہے ویڈی مہس کتنے پیار سے

شنراده بولا- "بيني شمينه! ميس جابتا بول" تمارا ميال مجص پار سے ابا كے- مرب برخوردار میری بدولی آرزو بوری نمیں کرتا ہے۔"

"کلیم! بد بری بات ہے۔ چلو میرے ڈیڈی کو ابا کہو۔"

نہیں سمجھے گا۔"

"شمینه! ثم بھی اس کی ہاتوں میں آجاتی ہو۔ ابا کہنا کیا ضروری ہے؟"

''میں کہہ رہی ہوں اس لئے حمہیں کہنا پڑے گا۔''

شمینہ وہاں نہ ہوتی تو وہ بیٹے سے لڑ پڑتا۔ تم بخت پہلے تو سسر بن کمیا۔ اب باپ کو مجبور كررما ہے كه اسے اما كھے۔ وہ شينہ كے الكروں پريل رما تھا۔ بيوى كے سامنے وم ہلاتے رہنالازی تھا۔ اس لئے بھو تکنے کے انداز میں بولا۔ "ابا۔ ابا۔ ابا۔ ابا، کتنی بار کموں

شمینہ اس کی طرف پیالی بڑھا کر بولی۔ "بس کافی ہے۔ لو جائے پیو۔"

شنرادہ چائے یینے کے دوران اخبار میں شائع ہونے والی نصوریوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ الی آڑی تر کچی کلیروں سے بنی ہوئی تصادر بھیں کہ خاک سمجھ میں نہیں آرہی تھیں۔ وہ بولا۔ "آرٹ کو آرشٹ ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہ تو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ جو لوگ لا کھوں روپے میں خرید کر لے جاتے ہیں' شاید وہ بھی سمجھ نہیں پاتے ہوں گے۔"

ثمینہ نے بنس کر کما۔ " کی بات ہے۔ ب انتا دولت مند خواتین اور مرد حضرات ایی دولت کی نمائش کے لئے تصاویر کی نمائش میں جاتے ہیں اور انہیں یول خریدتے ہیں جیسے ان تصاویر کی روح کو سمجھ رہے ہوں۔"

کلیم نے کما۔ "اس طرح فوٹو گرافرزان کی تصویریں آثارتے ہیں اور ربورٹرز اخبار میں لکھتے ہیں کہ کروڑ پی اور ارب پی حضرات وہ تصادیر خرید کر آرٹ کی سرپر سی فرما ·

شنرادہ سلیم جائے کی چسکیاں لے رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ایسے وقت

نگاہوں کے سامنے امبر کا وجود انگڑائیاں لے رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اپنے جُو ڑے کو درست کررہی تھی۔

امبر کی تصویر یاد آئی تو عقل نے سوال کیا۔ اگر اس کی کئی تصویروں کی نمائش کرائی هائے تو کیا وہ لا کھوں میں فروخت ہوں گی؟

ہونا چاہئیں۔ زندگی کے ہرشعبے میں کاروباری انداز رچ بس گیا ہے۔ پھر مصوری کو منافع بخش كاروبار كيول نهين ينايا المحاج

ضرور بنایا جاسکتا ہے۔ اس نے سوچا۔ "سرمامید دار بننے کے لئے مزدوروں کی محنت اور فن کاروں کا فن خریدا جاتا ہے۔ بیہ ملوں اور کار خانوں میں مزدور اپنی توانائی 📆 رہے ِ ہیں۔ اس کئے مل مالکان اور کارخانہ دار دولت مند ہورہے ہیں۔ فرزانہ نے ایک ناجائز وهندے کے لئے میرا نام خریدا ہے۔ وہ مجھے دس ہزار دے کر لاکھوں کمنا رہی ہے۔ اگر میں بھی کسی مصور کو خرید لوں۔ اسے پانچ دس ہزار دوں اور اس کی تصویروں سے لا کھوں کاؤں تو کیا یہ منافع خوری کا منصوبہ کامیاب رہے گا؟

وہ اسی وقت سے اس منصوبے کو ذہن میں ایکانے لگا۔ رات کو کروئیں بدل بدل کر مو گیا۔ چرصبح ہی اٹھ کر اپنی کار میں بیٹھ کر رحمان بورہ میں آیا۔ فرزانہ کسی ضروری کام ہے کراچی گئی ہوئی تھی۔ اس لئے وہ آزاد تھا۔ اس نے سات برس پہلے امبر کامکان دیکھا تھا۔ چھلے روز امبرنے بتایا تھا کہ وہ اب بھی اسی مکان میں رہتی ہے۔ اس نے کار وہاں ے بہت دور روکی تھی۔ پھراس نے ایک چھوٹے سے کاغذیر لکھا۔ "میں گلی کے موزیر ہوں'<sup>ے</sup> شتاب کہ نہیں تاب اب جدائی کی۔ تمہارا ڈبل ایس۔"

اس نے محلے کے ایک لڑک کو ہلایا۔ پھراسے دس رویے کا ایک نوٹ دیتے ہوئے پوچھا۔ ''وہ تین منزلہ کو تھی کے سامنے جو مکان ہے اور جس کا دروازہ سنر رنگ کا ہے۔ وہاں جاکر ایک کام کرو گے؟"

الڑکے نے کما۔ "وہاں تو امبر باجی رہتی ہے۔"

''اچھا تو تم باجی کو جانتے ہو۔ یہ برجی لو اور اسے لے جا کر باجی کے ہاتھ میں دو۔

وہ لڑکا دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے امبر کو وہ کاغذ کا ٹکڑا دیا پھر کما۔ ''ادھر ایک کار والا بیشاہ اس نے دیا ہے۔"

امبرنے اسے کھول کر پڑھا۔ بڑا غصہ آیا کہ پتا نہیں کس لفنگے نے یہ لکھ بھی ۔۔ لٹا دویٹا اٹھا کر گلے میں ڈالتی ہوئی بولی۔ ''خیل ذرا دیکھوں' کون یہاں محلے والول کے

جوتے کھانے آیا ہے۔"

وہ لڑے کے ساتھ مکان سے باہر آئی۔ پھردور کھڑی ہوئی کار کو دیکھتے ہی پہپان گئی۔ پھر رچی میں لکھے ہوئے نام کا مخفف سمجھ میں آیا۔ ڈبل ایس سے شنرادہ سلیم کا نام بنآ تھا۔ وہ مسکرائی۔ پھر مکان کے اندر آگراس پرچی کے پیچھے لکھا۔ ''گلیکس کے سامنے۔''

وہ پر چی لڑکا لے آگیا۔ اس نے گنگناتے ہوئے دروازے کو اندر سے بند کیا پھر لباس تبدیل کرنے گلی۔ اپنی جیت پر بے اختیار مسکرانے گلی۔ کل پہلی ملاقات ہوئی تھی' آج دیوانہ دروازے تک چلا آیا تھا۔ آگرچہ وہ بھی کل سے اس کے متعلق سوچتی رہی تھی اور دعا مانگتی رہی تھی کہ بھی کو تھی اور کار والاس کے نصیب میں لکھا جائے۔

وہ گلیکسی کے سامنے سڑک کے کنارے کار میں بیٹا انظار کررہا تھا اور کاروباری منصوب پر ہر پہلو سے غور کر رہا تھا۔ اس نے آکر کھڑی کے شیشے پر دستک دی تو وہ چونک منصوب پر ا۔ اس دیکھ کر مسکراتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آکر بیٹھتے ہوئے بول۔ "کیا مجھے محلے میں بدنام کروگے؟ وہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟"

وہ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ "ضرورت تھی اس لئے دوڑا چلا آیا۔ کیا میری ب تابی سے نتیں سمجھ رہی ہو کہ تم میری اہم ضرورت بن گئی ہو۔"
"تم سمجھارہے ہو تو سمجھ لیتی ہوں۔"

"کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ مہیں اپنی طرح دولت مند بنانے کی تدبیر کروں گا۔ ایک تدبیر ذہن میں آئی ہے۔ تم میرے ساتھ اس تدبیر پر عمل کروگی؟" "پہلے معلوم تو ہو' تم کرنا کیا چاہتے ہو؟"

"ایک سیدهاساده سا فراد موگا- اس میں ہماری بہت کم رقم لگے گی لیکن منافع زیاده ہوگا- اس میں ہماری بہت کم رقم لگے گی لیکن منافع زیاده ہوگا- میرا اندازه ہے 'میرے زیادہ سے زیادہ بچاس ہزار ردیے خرچ ہوں گے- اس کے بعد ہم لاکھوں کمائیں گے۔ "
بعد ہم لاکھوں کمائیں گے۔ "
د'آخر کرنا کیا ہے؟ "

دوکل تم نے اپنی وہ پینٹنگ دکھائی تھی۔ وہ مصور اپنے فن میں مہارت رکھتا ہے۔ اگر ہم اس کی تمام تصویریں فٹ پاتھ کے ریٹ سے خریدیں اور انہیں آرٹ گیلری کی زینت بنا کرنمائش کریں تو وہ لاکھوں میں بک جائیں گ۔"

وہ شنرادے کو دیکھ رہی تھی پھر بولی۔ دمتمہاری بات دل کو لگ رہی ہے۔ تہہیں بری دور کی شو بھی ہے لیکن اس مصور کو اگر معلوم ہو گا کہ ہم اس کی تصویریں اونے پونے خرید کر ہزاروں لا کھوں میں چے رہے ہیں تو وہ ہمارے بیتھے پڑ جائے گا۔"

وہ قبقہ لگا کر بولا۔ "میں ایسے گمنام فنکاروں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ اپنی مفلسی اور خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ ہم جیسوں کو چیلنج کر سکیں۔ فرض کرو' اس مصور نے ہمارے خلاف کچھ بولنے کا حوصلہ بھی کیا تو اسے خریدنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ایسے مصوروں کی قیمت ان کی اپنی تصویروں سے بھی کم ہوتی ہے۔"

اس نے پوچھا۔ "ہم کماں جارہے ہیں؟"

"ایٹ شاندار مستقبل کی طرف۔ بیہ مستقبل اس فٹ پاتھ سے شروع ہو رہاہے، جہاں سے تم نے وہ تصویر خریدی تھی۔ اس مصور کی جنتی تصویریں وہاں ہوں گی، ہم وہ تمام خرید لیں گے۔ اس دکان دار سے مصور کا پتا ٹھکانا بھی معلوم کرلیں گے۔"

"اس مصور کا نام اے ساگر ہے۔" "کیاتم اے جانتی ہو؟"

"ونهيں - تصوير كے نيچ اے ساگر لكھا ہوا تھا۔ يمي اس كا نام ہو گا۔"

اس نے ایک جگہ کار روک کر کہا۔ "میال سے ہم پیدل جائیں گے۔ یہ فٹ پاتھ کے دکان دار کار والوں کو دیکھ کرمال کی قیمت بوھا دیتے ہیں۔"

وہ کارے باہر آئے پھرات لاک کرکے پیدل چلتے ہوئے اس تصاویر بیجنے والے کے باس آگئے۔ کی تصاویر بیجنے والے کے باس آگئے۔ کی تصاویر کے درمیان دو تصویریں ایسی نظر آئیں' جن کے بنچ اب ساگر کا نام لکھا ہوا تھا۔ دونوں تصویروں میں علامہ اقبال ؓ کے شاہین کو دکھایا گیا تھا۔ ایک تصویر کے نیچے درج تھا۔

مہیں تیرا کشین قصرِ سلطانی کے گنبد پر تو شاہیں ہے بسیرا کر بہاڑوں کی چٹانوں میں دو سری تصویر کے ینچے شاہین کے لئے لکھا گیا تھا ''

جھپٹنا' یلننا' یلیث کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے اک بمانہ

دونوں تصاویر علامہ مرحوم کے اشعار کی بھرپور ترجمانی کررہی تھیں۔ شنزادہ اور امبر نے ایک ایک تصویر اٹھا کر قیت پوچھی۔ بوڑھے دکاندار نے پیشانی پر ہشیلی کا چھجا بنا کر انہیں دیکھا۔ پچھلے روز امبر کو دیکھنے کے باوجود وہ نہ پہچان سکا۔ اس نے کہا۔ ''ایک تصویر کے دوسو رویے۔''

شنراد نے کہا۔ "دو سو بہت ہیں۔ اگر سو روپے کے حساب سے دو گے تو ہم اور

تصوریں بھی خرید لیں گے۔"

امبر کو یوں مول تول کرتے ہوئے اچھا نہیں لگا۔ کل اس نے دکاندار کے منہ سے در تین سو" نکلتے ہی تین سو روپے ایک تصویر کے دئے دیے تھے۔ وہ شنرادے سے کمنا چاہتی تھی کہ دو سو روپے مناسب ہیں' ادا کردو۔ مگر پھر چپ ہوگئی۔ دکان دار نے ذرای جست کے بعد ڈھائی سو روپے میں دونوں تصویریں دے دیں۔

شنرادے نے بوچھا۔ 'کیااس مصور کی اور تصوریں ہیں؟''

"ہاں جی- ادھر اوپر بہت ہی ہیں۔ بکتی نہیں ہیں۔ اس لئے اُدھر ڈال دی ہیں۔"

کاؤنٹر کے پیچے تصویریں ایک کے اوپر ایک رکھی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں وہاں جاکر
تصویریں چھانٹنے لگے۔ اے ساگر کی بنائی ہوئی تیرہ تصویریں وہاں رکھی ہوئی تھیں۔ انہوں
نے اسی فٹ پاتھ کے ریٹ سے ساری خرید لیں۔ پھر شنرادے نے پوچھا۔ "باباجی! یہ
آرشٹ کماں رہتا ہے؟"

وہ آئکھیں سکیٹر کر شنرادے کو دیکھنے اور سوچنے لگا۔ دکاندار ایسی باتیں راز میں رکھتے ہیں 'گاہکوں کو دستکاروں اور فن کاروں تک' پہنچنے شیں دیتے کیونکہ اُدھر جا کر کوڑیوں کے مول خریدیں گے تو ادھر دکانوں میں اُلوّ بولیں گے۔

امبرنے کما۔ "بابابی! تهمیں اعتراض ہو تو نہ بتاؤ۔ ہم تو اس کیے پوچھ رہے ہیں کہ تم سے خریدی ہوئی تصویروں میں کچھ تبدیلیاں کرانا چاہتے ہیں۔"

وہ بولا۔ ''نہیں جی۔ اس میں کوئی اعتراض کی گل نہیں ہے۔ دراصل یہ فن کار لوگ من موجی ہوتے ہیں شکے پتوں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں۔ اب اس کا ٹھور ٹھکانا کیا بتاؤں۔ ذراسوچنے دو۔''

اس نے چند کمحوں کے لیے آئمیں بند کیں۔ پھرانمیں کھول کر پتا ایسے بتانے لگا جیسے ان کی انگلیاں پکڑ کر مطلوبہ جگہ لے جارہا ہو۔ اس نے کما۔ "لوبی! اس بخت آپ مال روڈ پر ہیں یمال سے رشکا پکڑ کے ٹیشن کو چلیں۔ لوبی! اب ہم ٹیشن کے متھے پر پہنچ گئے نا جی!"

امبرنے کما۔ "ہال سامنے چور کی ہے۔ آگ بولو؟"

وہ بولا۔ "ایک پاسے ٹانگا اسٹینڈ ہے۔ دو سرے باسے دیکھیں تو نو لکھا ہزار دا گیٹ

شنرادے نے کہا۔ "بالکل ٹھیک ہے۔ وہاں سے لنڈا بازار شروع ہو تا ہے۔" بابے نے کہا۔ "لوتے پھر گل ہی کگ گئی۔ وہاں آپ کسی سے بھی پچھیں باؤ فنکار

کہاں رہتا ہے' وہ آپ کو انگلی پھڑ کے اس کے دروازے پر پہنچا دے گا۔"

شنرادہ اپنی کار کے پاس آیا۔ پھراسے ڈرائیو کرکے تصاویر کی دکان کے پاس آگیا۔ جتنی تصاویر خریدی گئی تھیں۔ ان کا وزن زیادہ ہو گیا تھا۔ انہیں اٹھا کرلے جایا نہیں جا سکتا تھا۔ لہذا کار وہاں لانی پڑی۔ ان سب کو ڈکی ہیں اور پچھلی سیٹ پر رکھا گیا۔ واہبی ہیں شنرادے نے کہا۔ ''آج ہم نے پندرہ خریدی ہیں اور ایک تہمارے گھر ہیں ہے۔ کل سولہ ہو گئیں۔ نمائش کے لیے کم از کم تمیں تصاویر جمع کرنی ہوں گی۔''

وہ نمائش کی بات پر پریشان ہو گئی۔ آرشٹ کے سلسلے میں خدشات جوں کے توں سے سے پہلے میں خدشات جوں کے توں سے سے پہلے میں خدشات جوں کے توں سے سے پہلے پانسی تھا کہ وہ کون ہے اور کس مزاج کا بندہ ہے 'نمائش کے دوران آکر گڑبر کر سکتا تھا۔ وہ بولی۔ "شنزادے! انچھی طرح سوچ لو۔ تم اسے مفلس اور بدحال سمجھ رہے ہو۔ ممکن ہے 'وہ ایسا ہی ہو لیکن پہیٹ بھرا بدمعاش اور خالی پیٹ غریب دونوں خطرناک ہوتے ہیں۔ "

اس نے مسرا کر کہا۔ "خطرات سے کھیلنے والے ہی دونوں ہاتھوں سے مال کماتے ہیں۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو۔ کل میں بہت مصروف رہوں گا۔ تم کی وقت آرشٹ کے پاس چلی جانا اور اس کے حالات معلوم کرلینا۔ میں تم سے شام کو ٹھیک چار بج گلیسی کے سامنے ملوں گا۔ تم آرشٹ کے سلیلے میں جو معلومات حاصل کرو گی۔ اس کی روشنی میں ہم اس سے سودے بازی کریں گے۔ ہماری کوشش کی ہوگی کہ ہمارے منصوب سے وہ باکل بے خبررہے۔"

''یہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں اس کی تصاویر کی نمائش ہو گی اور اسے کیا خر نہیں ہو ''

"امبر! میں اتنا احمق نہیں ہوں۔ نمائش یماں نہیں کراچی میں ہوگ۔ وہاں اونچی سوسائی کے کچھ لوگ میرے دوست بن گئے ہیں۔ ان دوستوں کے تعلقات ایسے امیر کبیر لوگوں سے ہیں 'جو نمائٹی جذبوں کی تسکین کے لیے دولت خرچ کرنے کے مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ مصور کنگال ہے۔ اس لیے فٹ پاتھ پر تصورین پچ کرجاتا ہے۔ وہ کنگال اتنی دور کراچی نہیں جائے گا۔"

"دوس بھی نہیں جاسکوں گی۔ ابااتنی دور جانے کی نبھی اجازت نہیں دیں گے۔"
دوس بھی نہیں جاسکوں گی۔ ابااتنی دور جانے کی نبھی اجازت نہیں دیں گے۔"
دوس نے پہلے کہا تھا کہ تہمارا تعاون ضروری ہے۔ اگر تم نے اس منافع بخش منصوبے میں ساتھ نہ دیا تو دولت مند بغنے کا خواب محض خواب ہی رہ جائے گا۔ کیا کراچی میں تمہارا کوئی رشتے دار نہیں ہے؟"

میں بیش کرنے کامسکلہ حل ہو رہاہے۔" "وہ کیے؟"

"ایسے کہ اے ساگر تم ہو۔"

"میں! بیر.... بیر تم کیا کمہ رہے ہو؟"

"جو تمهارا نام ہے وہی کہ رہا ہوں۔ کیا اے سے امبر نہیں ہو تا اور ساگر تمهارا " تخلص یا تمہاری عرفیت نہیں ہو سکتی۔"

"بال- بير سب مجه موسكتا ہے مر ....."

''گریہ کہ عورت دکان کے کاؤنٹر پر مال بیچنے کھڑی ہو تو وہ مال منہ مائے داموں بگآ ہے۔ عورت شاعرہ ہو تو اسے ہوائی جماز کا تکٹ پیش کرکے مشاعروں میں مدعو کیا جاتا ہے۔ اے ساگر کی تصویریں تم سے منسوب ہول گی تو ان کی قیمتوں کو پر لگ جائیں گے۔ ہمیں جو مالی فائدہ پنچے گا' وہ الگ ہے۔ تہیں ملک گیر شرت حاصل ہو گی۔ ہو سکتا ہے ہمیں ملک سے باہر بھی جانا پڑے۔''

" شنرادے! تم جوامیں اُڑے جارہے ہو۔ کچھ میری بھی تو سنو۔" دخیار دایا "

ومیں تصویر کشی اور رنگ آمیزی کے سلسلے میں پچھ نہیں جانتی ہوں۔"

''تو جان لوگ۔ نمائش ایک یا دو ماہ بعد ہو گی۔ بیہ تو ہماری ابتدائی تیاریاں ہیں۔ اس دوران تم یہ تصاویر دیکھ کر اے ساگر کے دستخط کرنے کی مشق کروگی۔ استے قدر دانوں کو آٹو گراف دیتے وقت تہیں ہی دستخط کرنے ہوں گے۔''

"بيہ كوئي بردى بات نہيں ہے مگر....."

دو تم اگر گرمیں پڑ جاتی ہو۔ بھی' میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ مصوری سے متعلق تھوڑی سی معلومات بجھے بھی ہے مثلاً یہ کہ جس اسٹیڈ پر کینوس رکھ کر تصویر بنائی جاتی ہے' اے ابزل کتے ہیں۔ برش' کلر پلیٹ اور مختلف رنگوں کے نام تمہیں بھی معلوم ہوں گے۔ جو مختلف رنگوں کو مکس کرنے والا چاقو ہوتا ہے اسے "پلچر کتے ہیں۔ میں اور بست پچھ سیکھ کر آؤں گا اور تمہیں مصوروں کے انداز میں بولنا سکھاتا رہوں گا۔"

امبرنے یو چھا۔ "بہ اتن ساری تصور بریس کمال رکھی جائیں گی؟ اہا مجھ سے پوچھے گا تو میں جواب کیا دول گی؟"

''اس کی قکر نہ کرو۔ میں فی الحال اپنی فیکٹری کے گودام میں حفاظت سے رکھوں اُ۔'' "میری پھوٹی ہیں۔ اگر میں ضد کروں گی تو اہا مجھے وہاں لے جائیں گے۔ پھروہاں پھوٹی کی گرانی ہوگی۔ تمہارے ساتھ اس منصوبے میں کیسے شریک رہوں گی؟"
"تدبیر سوچنے سے تدبیر سمجھ میں آتی ہے۔ پھرایسے معاملات میں مکاری سے سوچنا پڑتا ہے۔ جھوٹ اور فریب کی روشنی میں راہ تلاش کروگی تو وہاں جانے کا راستہ ال جائے

"میری تو عقل کام نہیں کرے گ-"

"تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو۔ ورنہ مال باپ جمال کتے ہیں شادی کر لو۔ پھر مرغیوں کے ڈربے جیسے چھوٹے سے مکان میں رہ کر بچے پالتے پالتے مرجاؤ۔" "مجھے طعنے نہ دو۔ تم ہی کوئی تدبیر سوچو۔"

"میں اپنے کاروبار میں مصروف رہتا ہوں۔ تہمیں اپنے معاطمے میں خود ہی سوچنا اور ہیرا چھیری والی چالیں چلنا ہوں گی۔ ورنہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔" "تم مجھے مایوس کر رہے ہو کیا اس طرح ساتھ دیا جاتا ہے؟"

اس نے سڑک کے کنارے کار روگ دی کھر کہا۔ ووسوری۔ میں تہمیں مایوس نہیں ہونے دول گا۔ تم میں صرف حوصلے کی کمی ہے۔ بہت جلد ہمت ہار جاتی ہو۔ میرے مشورے پر عمل کرو۔ یہ عمد کرلو کہ تم ضرور کوئی راستہ نکال لوگ۔ یقین کرو عورت اپنی ضد سے تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ "

"بول حوصله دو ك تومين ضرور يحم كر كزرول كى-"

" من ہو "میں ایک اور مسکے میں الجھا ہوا تھا کہ نمائش میں کس بندے کو آرشٹ بنا کرپیش کروں گا۔ کیونکہ آرٹ گیری میں آرشٹ کی موجودگی لازی ہوتی ہے۔"

"واقعی بید مسئلہ ہے۔ اگر اصل آرٹسٹ کو ہم سامنے لائیں گے تو تصویروں کو بھاری قیمتوں پر فروخت ہوتے دیکھ کر اس کی آئیسیں کھل جائیں گی۔ وہ اس دھندے میں آدھے جھے کا طلب گار ہو سکتا ہے۔"

"اور بعد میں خود مختار ہو کر جمیں ٹھینگا دکھا سکتا ہے۔ ہم کسی بھی تیسرے شخص کو راز دار بنائیں گے اور وہ آگے چل کر پراہلم پیدا کرے گا۔ یوں ہمارا منصوبہ قابلِ عمل نہیں رہے گا۔ کیا جھے بھی تہماری طرح مایوس ہوجانا چاہیے؟"

وہ مسکرا کر بولی۔ "تم مایوس ہونے والوں میں سے نتیں لگتے۔" "نال' نہی میں تم ہے بھی کہنا حابتا ہوں۔ مایوس آگے رہھنے کے

"ہاں' کی میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ مایوسی آگے بڑھنے کے راتے روک دی آ ہے۔ جب سے تم نے آرٹسٹ کا نام "اے ساگر" بتایا ہے۔ تب سے آرٹسٹ کو نمائش

وہ گلیکسی کے پاس گاڑی روک کر بولا۔ ''کل میں چار بجے شام کو ای جگہ انتظار روں گا۔''

وہ دوسرے دن ملنے کا وعدہ کرکے چلی آئی۔ اس کے دماغ میں بہت می ہاتیں گذیر ہوگئی تھیں۔ شنرادے کی ٹھوس بلانگ کے پیش نظر توقع تھی کہ ایک تصویر بانچ دس ہزار میں بھی جائے گی تو منافع ایک لاکھ روپے سے زیادہ ہو گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن بدل جائیں گے۔ جس طرح شنرادہ سلیم رحمان بورہ سے اٹھ کر گلبرگ پہنچا ہے 'وہ بھی بردے لوگول میں پہنچ جائے گی۔

آتی توقعات کے باوجودیہ بات کھٹک رہی تھی کہ چوری پکڑی جائے گا۔ فراؤ کھلے گا تو اے ساگر کا نام اپنانے کے جرم میں وہ پکڑی جائے گا۔ شنزادہ مم اگر فریبی نکلا تو یہ کمہ کرصاف نیج جائے گا کہ وہ بھی امبر کو تیج کیج مصورہ اور اے ساگر سمجھ کر دھو کہ کھارہا تھا۔ یہ معالمہ ایسا تھا کہ اے شنزادے پر بھروسا کرنا پڑتا اور اب اصلی مصورے بھی مل کراس کے مزاج اور اس کی حیثیت کو شمحنا ضروری ہوگیا تھا۔

ایک دو ملا قاتوں میں کسی کی فطرت کھل کر ظاہر نہیں ہوتی۔ شنرادے کے بارے میں اتنی ہی تصدیق ہوئی کہ وہ ایک کو دس بنانے کا ہنر جانتا ہے۔ جب وہ ایک کو دس بنائے گا تو اسے بھی پانچ ضرور دے گا۔ وہ خوب سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے حاصل کرنے تک اپنے احسانات کے دباؤ میں ذکھ گا اور اگر یہ حاصل نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اس منصوبے کی دلدل میں پھنا کر چھوڑ جائے۔ اس کی پیشانی پر نہیں لکھا تھا کہ وہ ساتھ دبائے والوں میں سے ہے۔

دوسری طرف وہ مصور تھا، جس کی تصاویر کو وہ اپنے نام ہے منسوب کرنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ یہ اندیشہ تھا کہ وہ نامعلوم آرٹٹ اس کے پیچے پڑ جائے گا۔ یہ نام کمانے نکلے گی، وہ بدنام کرے گا۔ اس طرح وہ صرف شنرادے کے ہی نہیں اس آرٹٹ کے دباؤ میں بھی رہے گی۔ یوں دونوں کے درمیان سینڈوچ بننا دائش مندی نہ ہوتی۔ عقل نے میں بھی رہے گی۔ یوں دونوں کے درمیان سینڈوچ بننا دائش مندی نہ ہوتی۔ عقل نے سمجھایا، کسی ایک کے دباؤے نے خود کو آزاد رکھے۔ اس طرح مشکل طالت میں صرف ایک سے نمٹنا رہ جائے گا۔وہ دہری بلاؤں سے محفوظ رہے گی۔ یہ سوچ کروہ دو سری صبح مصور کی طرف چل بڑی۔ وہ شنرادے کے مقابلے میں کرور لگ رہا تھا۔ مگر بہت اہم تھا۔

اس نے نولکھا بازار کی ایک گلی میں پہنچ کر آے ساگر کا پتا پوچھا تو معلوم ہوا وہاں سمی اسے جانتے ہیں اور اسے باؤ فنکار کتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کما۔ "بیٹی! میں اُدھر جا رہا ہوں میرے ساتھ آؤ۔"

امبرنے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ "باباتی! بیہ باؤ فنکار کیسا بندہ ہے؟"
"بڑا نیک بندہ ہے۔ اپنے حال میں مست رہتا ہے۔ نہ دنیا کی خبر رکھتا ہے نہ دین کی۔ جب وہ اس گلی سے گزرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں بھٹک رہا ہے۔ غفلت میں ذندگی گزار رہا ہے۔ گریہ فنکار بڑا گرا ہے۔ غفلت میں بھی ہوشیاری کی باتیں کرتا ہے۔"

وہ ایک دومنزلہ عمارت کے سامنے رک گیا پھر بولا۔ ''میہ ینچے پر چون کی دکان ہے۔ اوپر والے جھے میں وہ رہتا ہے۔ یہ پو ٹریاں چڑھ کے چلی جاؤ۔'' ''کیا وہ موجو د ہو گا؟''

ان کا فن تہیں چرا تا۔"

بزرگ بزبراتے ہوئے چلے گئے مگران کی بات پھر کی طرح گی کیونکہ وہ اس فنکار کا فن اور اس کا نام چرانے آئی تھی۔ بزرگ کا یہ خیال غلط تھا کہ فن کے شہ پارے چرائے نہیں جاتے۔ مونا لیزا کی آفاقی شہرت رکھنے والی تصویر کئی بار چرائی گئی اور لاکھوں ڈالر میں بچی گئی۔ اس تصویر کی گئی فعلی کا پیال پینٹ کی گئیں اور اصل کمہ کر فروخت کی گئیں۔ جمال لاکھوں ڈالر کا منافع ہو تا ہو ' وہال ڈکیتی اور فراڈ ضرور ہو تا ہے۔ امبر کسی مصور کا فن چرائے والی پہلی چور نہیں تھی۔

وہ پرانا سامکان ساگر کے باپ دادا نے بنوایا تھا۔ اب اس کاکوئی نہ رہا تھا۔ اس نے خوالا حصہ پرچون والے کو کرائے پر دے دیا تھا۔ اوپر تین کمرے تھے تینوں کمروں میں تصویریں بکھری پڑی تھیں۔ پچھ دیواروں سے تکی موئی تھیں اور کئی ایک کے اوپر ایک رکھ دی گئی تھیں۔

وہ ایک مصور ہی نہیں ایک اچھا فوٹو گرافر بھی تھا۔ جس منظرے متاثر ہوتا تھا اس کی تصویر فوراً اتار لیتا تھا۔ پھراے پرنٹ کرانے کے بعد کینوس پر پینٹ کرتا تھا۔ اس وقت سامنے ایزل پر ایک کینوس فریم رکھا ہوا تھا۔ اس کینوس پر امبر کا اسکیچ بنا ہوا تھا۔ اس کے خیالوں میں ایک ہری بھری وادی تھی۔ ایک درخت کی شاخ پھولوں کے بوجھ سے جھک رہی تھی۔ امبر گھاس پر کھڑی نیم رقصیدہ انداز میں گردن اٹھائے شاخ سے جھک رہی تھی۔ امبر گھاس پر کھڑی نیم رقصیدہ انداز میں گردن اٹھائے شاخ سے جھک آنے والے پھول کوچوم رہی تھی۔

وہ برے ہی خوب صورت اور رومان پرور خیال کو کینوس پر اسکیج کر رہا تھا۔ وہ اس

کے دماغ میں اتنی گرائی تک اتری ہوئی تھی کہ جب بھی اسے سوچتا تھا تو وہ تصور میں وضاحت کے ساتھ چلی آتی تھی۔ جیسے روبرو آگئی ہو۔ وہ اسے بیٹھنے کو کہتا تو وہ بیٹھ حاتی تھی۔ کیٹنے کو کہنا تو ایک ادائے ناز سے لیٹ جاتی تھی۔ اس کی فرمائش پر شاعرانہ ادائیں د کھاتی تھی اور وہ تمام اداؤں کو باری باری بینٹ کرتا جاتا تھا۔

وہ ان کھات میں بڑی گمرائی اور پوری سچائی سے اسے سوچ رہا تھا۔ تب ہی وہ روبرو آگئ۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ''بس وہیں روک جاؤ۔''

وہ رک گئی' کچھ کہنا چاہتی تھی کیکن اس کی محویت کو دیکھ کر خاموش رہی اس نے کما۔ 'دمیں چاہتا ہوں' جس' وقت تم چھول کو بوسہ دو تو تمہارے پیچھے کالی گھٹا چھا جائے۔ اس کیے اپنی بندھی ہوئی زلفیں کھول دو۔ انہیں اینے گورے مکھڑے کے پس منظر میں

"میں کیوں ایسا کروں؟ براندہ اور چوٹی کھول کر بال بکھرا کر پگلی کیوں بن جاؤں؟" وہ بولتی ہوئی قریب آئی۔ وہ چونک کرایک قدم سیجھے چلا گیا۔ شدید حیرانی اور بے یقینی سے آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر اے دیکھنے لگا۔ امبر بھی حیرانی سے خود کو کینوس میں دیکھ رہی تھی۔ اگرچہ ابھی رنگ نہیں بھرا گیا تھا تاہم پٹسل اسکیج سے ہی صاف اس کا چرہ

اس نے سوالیہ نظروں سے ساگر کو دیکھا۔ ساگر کے پیچھے بھی دیواروں پر وہی تھی۔ ایک تصویر میں ندی کے گھاٹ پر بیٹی تھی اس کے گورے پاؤں شفاف پانی کے اندر یوں جھلک رہے تھے جیسے پانی میں دودھ مل رہا ہو عمر کھل نہ رہا ہو۔

دو سری تصویر میں ایک آبشار کا خوب صورت منظر تھا۔ وہ آبشار کی پھواروں میں بھیگ رہی تھی اور بھیگا ہوا لباس بھیگے بدن سے چیک کراسے فتنہ سے قیامت بنا رہا تھا۔ ایک اور تصویر میں وہ مینا و ساغر کیے خیام کی رباعی پیش کر رہی تھی۔

وہ کمرے میں گھوم گھوم کر جد هر دیکھ رہی تھی' اُدهروہ ہی وہ تھی۔ آج تک کی نے اس کے حسن و جمال کی تعریف ایسے نہیں کی ہو گی جیسے وہ تصویروں کی زبان بے زبانی سے کر رہا تھا۔ وہ تصوریں کہ رہی تھیں کہ دیوانہ اسے صدیوں سے جانتا ہے۔ جب وہ پہلی بار جنت میں بیدا کی گئی تھی' تب ہی اس نے درخت کے بیتے یر اس کی شہبہ ا تار لی تھی اور اپنے دل کے کینوس پر چھاپ لی تھی۔ تب سے اب تک نولکھا بازار کی

اس کلی میں ہی عمل دہرا رہاہے۔ وہ دونوں بڑی دریہ تک کم حم رہے۔ یہ مصور کا ہنر دیکھتی رہی۔ مصور قدرت کا

کمال دیکھنا رہا۔ پھروہ بردی در بعد بولی۔ "بید سیسی سب کیا ہے؟ یہ تو میری تصورین ہیں۔ میں .....میں تو تبھی آبشار میں نہیں بھیگی۔ تبھی لب دریا نہیں گئے۔ بھی مینا وساغر نہیں اٹھایا۔ تم نے یہ تصوریں کیے اتاریں؟ کیا آج سے پہلے بھی تم نے مجھے دیکھا تھا؟" وہ ایک یالش اکھڑی ہوئی پرانی کرسی پیش کرتے ہوئے بولا۔ "بیٹھ جاؤ۔ جب بھی تصور بناتا ہوں متم كھرے كھرے تھك جاتى ہو-"

وہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ "دلیکن میں تصویر نہیں ہوں۔"

"خدا کے لئے تصویر ہی رہو۔"

«آدمی جس کی تمناکر تا ہے وہ اکثر خیالوں میں ملتی ہے۔ حقیقت میں نہیں ملتی۔ دل

وُ کھاتی ہے۔'' وہ بولی۔ "کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کی تمنا ہو' وہ مل جائے۔"

"نه ملے میں چھول کو اس کی شاخ سے الگ نہیں کرنا چاہتا۔ دور سے آنے والی خوشبو چاہتا ہوں۔ تم میرے خیالوں کا بدن ہو' اسے میں تو کیا کوئی بھی نہیں چھوے گا۔ بیہ بدن تبھی میلا نہیں ہو گا' تبھی بوڑھا نہیں ہو گا۔ تیرے حس کو زوالِ نہیں ہے۔'' " بليز ميري الجهن دور كرو- تم ن مجھ ديھے بغيريد تصويريں كيسے بنا واليس؟"

''میں نے دو برس پہلے حمہیں دیکھا تھا اور اپنے کیموے میں محفوظ کر کیا تھا۔ میرے یاس تمہارا وہی ایک فوٹو گراف تھا جسے اٹلارج کرانے کے بعد دن رات و پھتا رہتا تھا پھر اس چرے کو سرتایا مجسم کرکے بھی ندی کنارے اور بھی آبشار کی پھواروں میں لے جاتا تھا۔ میں جماں چاہتا ہوں وہاں حہیں لے جاتا ہوں۔ جس روپ میں چاہتا ہوں' اس روپ میں' رنگ میں سدا ہمار بنا دیتا ہوں۔ تہمارے مختلف انداز کی در جنوں تصویریں

میرے کمرے میں ہیں۔"

وہ تیزی سے چلتی ہوئی دو سرے تمرے میں آئی پھراسے یوں لگا جیسے آئینہ خانے میں چلی آئی ہو۔ چاروں طرف دیواروں پر اور ایزل وغیرہ پر اس کے حسن و شاب کی جلود سامانی تھی۔ وہ اپنے آپ کو طرح طرح کے روپ و رنگ اور نازو انداز میں دیکھ کر مسرتول ہے بھر گئی تھی۔ اس نے کہا۔ ''تم نے مجھے کوہ قاف کی پری' جنت کی حور' خیام کی رہاگ اور نہ جانے کیا کیا بیا دیا ہے۔ کیا تم دیوانے ہو۔ کیا تمهارا اور کوئی کام نہیں ہے؟" ود او بو بو كرتے كرتے عبادت بن جائے۔ پھر كسى كام كى حاجت نه رہے۔"

"تمهاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟"

" کچھ معلوم ہے۔ میں نے کل فٹ پاتھ سے تمہاری بنائی ہوئی پدرہ تصویریں یہیں۔"

"د جہیں میری تصور ول سے دلیسی کیول ہے۔؟"

''میں غریب ہوں۔ اوٹی خواب دیکھتی ہوں۔ تمہاری تصویریں اچھی خاصی قیتوں پر فروخت کرکے اپنے خواب پورے کرنا چاہتی ہوں۔''

دمیں حمیس خیالوں میں بناتا سنوار تا رہتا ہوں۔ یہ تصویریں حقیقی زندگی میں حمیس سنوار سکتی ہیں تو ان سے اپنے سارے ارمان ضرور پورے کرو۔ "

''تم واقعی عظیم فنکار' عظیم انسان اور سیچ دیوانے ہو۔ کیا میری ایک بات مانو ''

"مين تمهين خوشيال دينے والى هربات مانول گا-"

''میں تمہاری تصویروں سے کاروبار شروع کرنے والی ہوں۔ تہمیں اپنے کاروبار میں جھے دار بنانا چاہتی ہوں۔''

وہ ہننے لگا پھر وہ ہنتے ہنتے اس کی ایک تصویر کے پاس گیا پھر تصویر سے بولا۔ "ستی ہوئ تمہارا بدن میرے پاس آیا ہے۔ کہنا ہے، میں تمہارا کاروبار کروں۔ یہ تو منہ پر گالی دینے والی بات ہو گئ۔ وہ اور مرد ہوں گے جو عورتوں کو بازار میں بٹھا دیتے ہیں۔ میں مر جاؤں گا یہ تمہارا دھندا نہیں کروں گا۔"

امبر نے سرجھکا کر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپالیا۔ اسے شرم آرہی تھی۔ وہ قریب آگر بولا۔ "تم شرمندہ کیوں ہوتی ہو۔ تم کوئی بے جان تصویر تو ہو نہیں کہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہوگ۔ تمہارا کوئی خواب نہیں ہوگا۔ تم اپنے خواب ضرور پورے کرو لیکن میں اور میری تصویر والی خواب نہیں دیکھتے' اس لئے کاروبار بھی نہیں کرتے۔ جمال سے کاروبار شروع ہو جاتا ہے اور فنکار کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ "

اس نے چرب پر سے دونوں ہاتھ ہٹا گئے۔ اس طرح سر جھکائے آہنگی سے بولی۔ ""تمہاری طرح گوشہ تنائی میں جینے والا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ میں ہنتی' کھلکھلاتی' جاگتی جگرگاتی زندگی چاہتی ہوں۔"

"حتهيس ضرور ايبا چاہنا جاہئے۔ جاؤ کوئی سور کی لے آؤ اور تمام تصورین لاد کر

'کیا ہناؤں کیے ہوتی ہے؟ مبح ہوتی ہے' تمہارے دیدار کا ناشتا کرتا ہوں۔ پاس لگتی ہے' تمہاری آتھوں سے ٹی لیتا ہوں۔ نیند آتی ہے' تمہیں بچھالیتا ہوں' سردی لگتی ہے۔ تمہیں اوڑھ لیتا ہوں۔"

دوبس کرو' تم مجھے پاگل کر دو گے۔ میں دیکھ دیکھ کر جیران ہو رہی ہوں۔ تم نے مجھے کیا سے کیا ہے۔ میں اپنی مسرتوں کو الفاظ میں بیان مہیں کر سکتی۔ میں کسی ملک کی شنرادی ہوتی تو تمہیں بہت بردی جاگیر عطا کرتی۔ اگر ملکہ ہوتی تو یوری سلطنت تمہارے حوالے کرکے یہ تصویریں لے جاتی۔"

"ان تصویروں کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ تم میرے روبرو آئی ہو' قیمت ادا ہو گئی ہے۔ تم یمال سے جو چاہو لے جاؤ ہد سب کچھ تمهارا ہے۔"

"اگر میں تمام تصوریں لے جاؤں گا؟"

''تو میں ان سے زیادہ بنالوں گا۔ میرے اندر تہمارے لاکھوں جلوے ہیں جو کینوس پر آتے رہیں گے۔''

" دون کار! تمهاری محبت اور دیوانگی دیکھ کرمیں شرمندہ ہو رہی ہوں میں محبت کے جواب میں تنہیں کچھ نہیں دے سکول گی۔"

"اگر میں کچھ لول گا تو وہ معاوضہ ہو گا اور میں کمہ چکا ہوں' میری کسی ایک تصویر کی قیمت بھی کوئی ادا نہیں کر سکے گا۔ تم بھی ادا نہیں کریاؤگی۔"

"میں ہیشہ تہماری عزت کروں گی۔" "بیہ تمہارا عمل ہو گا۔"

رود میری ایک تصویر فٹ پاٹھ کے ایک دکاندار کو دی تھی۔ اس کی قیمت تولی ہوگی۔"

دمیں نے آج تک تہماری کوئی تصویر کی کو نہیں دی کہاں یہاں سے ایک تصویر گم ہوگئی ہے۔ تہ ہے۔ آج سے میں ہوگئی ہے۔ تہ ہے۔ آج سے میں دروازے پر تالا لگاؤں گا۔ تعجب ہے میں نے پہلے کیوں نہ سوچا کا تم میرا قیمتی سرمایہ ہو اور تہمیں کوئی جرالے جائے گا۔ "

"فن کار دن رات محنت کرتا ہے۔ روٹی کپڑے اور تھوڑی آسائش کے لئے۔ میں بیہ تصویریں مفت لے جاؤں گی تو تمہارا کیا ہے گا؟"

"جو تصویریں لے جاؤگی وہ تمہاری ہوں گی۔ میں اپنی ضرورت کے لئے دو سرے موضوعات پر تصویریں بنا کر فروخت کرتا ہوں۔"

المراجعة المراجعة

بات كر ربى مون- ميرا وه كزن يكا برنس مين ب- وه نهيں چاہے گا كه بعد ميں كوئى مسله كرا ہو- وه قيمت دے گايا تم نے كاغذ پر لكھوائے گا- "

"دُنْكِين وه ميرا كُرْنَّ ....."

''اُ پنے کزن کو ادھرنہ لانا۔ بیہ جگہ فنکاروں اور دلداروں کی ہے۔ یمال کسی برنس مین کو نہیں آنا چاہئے۔ آؤ میں تنہیں نیچے تک چھوڑ آؤں۔"

وہ اس کے چیچے سیر هیاں اتر تی ہوئی گلی میں آئی ' پھر بولی ۔ "تم بہت اچھے ہو میں تمارے پاس آتی رہوں گی۔ "

وہ پرچون والے کو مخاطب کر کے بولا۔ "چاچا" آئندہ میرے دروانے پر آلا رہے گا۔ چاپی تیرے پاس چھوڑ جایا کروں گا۔ تواس بی بی جی کو پھچان لے 'جب بھی سے آئیں' تو چابی انہیں دے دیا کرنا۔"

چاچا نے عینک درست کرتے ہوئے کہا۔ "جب بیہ سیڑھیاں چڑھ کر جا رہی ہمتی' تب ہی میں نے بہجان لیا تھا' یہ تیری تصویروں والی ہے۔"

ساگر نے اس کے سرے بوجھ اتارا تھالیکن اپنے کردار سے اس کے احساسات کو چابک ماری تھی، وہ کچھ شرمندہ می تھی اور پچھ احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی تھی۔
ایسے وقت اپنی کمتری کو بھولنے کے لئے لازم ہوتا ہے کہ آگے والے کو برتری کے معیار سے نیچ گرایا جائے اس نے سوچا ساگر اچھا ہے۔ خود آرشٹ ہے گر پیچارہ ساہ، گھر میں بیٹھنے کے لئے ایک اچھی سی کرسی نہیں ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ گھر میں بیٹھنے کے لئے ایک اچھی سی کرسی نہیں ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ چرے پر دو دن کا شیو بڑھا ہوا تھا۔ معمولی شلوار فریض پہنے ہوئے تھا۔ شنرادہ سلیم کی کار چرے پاس آکر کھڑا ہوتا تو غریب محتاج دکھائی دیتا۔ سے بھی کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے

کہ خیالی تصویروں کو خوب بنائے اور سنوارے اور خود اپنا چرا اور حلیہ بھک منگوں کی طرح بنائے رکھے۔

امبر کو اس کا ایک ہی کمال اچھا لگا کہ اس نے برش اور رگوں کے ذریعے اسے خوابوں اور خیالوں کی شزادی بنا دیا تھا۔ اس کے حسن کو چار چاند لگا دیئے تھے اگر اس کا دیوانہ تھاتو "او نہہ۔" حسن کے سب ہی دیوانے ہوتے ہیں اگر وہ تمام تصویریں ایک بیسہ بھی دیے بغیر دے رہا تھا تو یہ کوئی فراخدلی نہیں تھی۔ حسن کے حضور جان کا نذرانہ دیا جاتا ہے وہ تصویریں دے رہا تھا تو کون سے دو جمال دے رہا تھا۔ دولت شزادہ سلیم کی کاروباری ذہانت سے مطنے والی تھی۔

وہ مڑک کے کنارے کوئی سوچ رہی تھی۔ ایک کار اس کے بالکل قریب آکر رکی تو وہ ایک دم سے گھرا کر چیچے ہٹ گئی۔ غصے میں کچھ بولنا چاہتی تھی۔ چروہ کار پیچان گئ۔ وہ ٹئ کار ذکیہ کی تھی گرکار میں ذکیہ شیں صرف اعظم تھا۔ وہ کھڑی کاشیشہ نیچ کرتے ہوئے بولا۔ "بیوں تن کر کھڑی رہوگی تو گاڑیاں سے گاڑیاں عکرانے لگیں گ۔"

وہ ایک ہاتھ کھڑی پر آگھ کر جھک گئی۔ جھکنے سے شانے کا دویٹہ بھسل کر کلائی کی طرف چلا آیا۔ بھری بہار کا منظر نمایاں ہو گیا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ "آپ اور ذکیہ کے بغیر؟" وہ جواباً مسکرا کر بولا۔ "جب وہ میکے جاتی ہے تو یہ برابر والی سیٹ خالی ہو جاتی ہے۔ آجاؤ۔"

اس نے دو سری طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ کار کے آگے سے گھوم کراس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ کار اشارٹ کرکے آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ "اس روز ذکیہ بتا رہی تھی کہ تم سے تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ تم نے اس سے کما تھا کہ میں بیوی کی عدم موجودگی میں تم سے لفٹ لیتا ہوں۔"

" مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں خواہ مخواہ ایس بات کمہ دوں۔ ذکیہ مغرور اور بددماغ ہو گئی ہے۔ پہل اس نے کی مجھے الزام دیا کہ میں بے حیا اور اس کے شوہر کو لینی آپ کو پھانس رہی ہوں اور آپ مجھ پر تھوکنا بھی پند نہیں کرتے ہیں۔ کیا ایسی توہین کے بعد میں غصہ برداشت کر علی تھی! میرے بھی منہ میں جواب آیا وہ کمہ دیا۔"

"م عورتول میں کہی خراب ہے جب آپس میں ارتی ہو تو ایک دوسرے کے شوہرول کا کیا چھابیان کردیت ہو۔"

' همیرا نہ کوئی شوہرہے نہ میں عورت ہوں۔ لڑی ہوں۔'' ''ہاں لڑی ہو مگر تم سے ڈر لگتا ہے چھر بھی ذکیہ سے جھڑا ہو گا تو کہہ دو گی کہ

شہیں کار میں لئے کھومتا ہو**ں۔**"

وہ ہنستی ہوئی بولی۔ "برے ڈر یوک شوہر ہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں آج کی بات ذکیہ ہے کبھی نہیں کہول گی-"

چروہ سنجیدہ ہو کر بولی۔ "ذکیہ سے لڑنے کے بعد مجھے بہت ڈکھ ہوا۔ سوچتی ہول کسی وقت مل کر معافی مانگ لوں گی۔ وہ مجھ سے بڑی ہے اور دل کی بہت انجھی ہے۔" "وہ تم سے تی ہوئی ہے۔ بستر ہو گائ پہلے دور ہی دور سے فون پر اس کا غصہ محصندا کرو۔ بائی دا وے 'کھانے کا وقت ہو گیا ہے' کیا ارادہ ہے؟''

''کھانے کے وقت کھانے کاہی ارادہ ہے۔''

اس نے جائیز ریستوران کے سامنے کار روک دی پھراسے لاک کرکے ریستوران کے اندر آئے وہاں بڑی ٹھنڈک اور خاموشی تھی۔ میزوں کے اطراف سر جھکائے کھانا کھاتے لوگ سر اٹھا کر انہیں دمکیھ رہے تھے۔ اعظم او فتح و کامرانی کا احساس ہوا۔ بے اختیار انٹھنے والی نگاہیں اس کے ساتھ چلنے والی حسینہ کوبوں دیکھ رہی تھیں جیسے وہ ٹرافی جیت کر لے جارہا ہو۔ ساتھ میں بیوی نہ ہو ایک نئ چیز ہو تو دنیا کو دکھانے اور لکھانے کے

وہ دونوں ایک میزے اطراف آگر بیٹے گئے۔ ویٹرنے پانی کے دو گلاس لا کر رکھے چر آرڈر نوٹ کرکے چلا گیا۔ اِس دوران وہ سوچتی رہی کہ ذکیہ یا صرف اعظم کاسمارا لے کر كراچى جا ستى ہے۔ دونوں قريبى عزيز ہيں۔ ان كے ساتھ جانے سے اباكو اعتراض نهيں

اعظم شوخ اور للیائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی شوخی سے بول- 'کیا آپ ذکیه کی موجودگی میں مجھے یوں دمکھ سکتے ہیں؟"

وہ بنس کربولا۔ "میں اس کے سامنے اندھا ہو جاتا ہوں۔"

''لینی کہ ہیوی سے ڈرتے ہیں؟''

'کوئی بھی شو ہراجھی اور وفا داری بیوی سے ڈر تا نہیں ہے بلکہ بیوی کی آنا اور اعتماد کو بحال رکھنے کے لئے اس کی دلجوئی کرتا ہے۔"

"په تو بيوې کو د هو کا دينا هوا؟"

"ہاں اسے دھو کہ کمہ سکتے ہیں۔ تم مجھے بدنیت کمہ سکتی ہو کیکن بحیثیت شوہر مجھے دنیا کی حسین ترین عورت بھی ہیہ کہہ دے کہ میں ذکیہ کو چھوڑ کرانے اپٹالوں تو میں حسینہ کو تھکرا دوں گا کیوں کہ وفا صرف بیوی سے ہی ملتی ہے۔"

ید امبر کی تھلی توہین تھی۔ اس روز ذکیہ نے توہین کی تھی، آج اعظم کر رہا تھا۔ اس کے جی میں آیا کہ اٹھ کر چلی جائے یا اسے منہ تو ڑجواب دے۔ وہ جیتی رہی کیوں کہ ویٹر آگیا تھا اور کھانے کی وسیس رکھ رہا تھا۔ اس میں پچھ وقت لگا۔ اتن در میں عقل آئی کہ وہ اعظم کو نہ پھائس رہی ہے 'نہ ذکیہ سے چھین رہی ہے۔ وہ تو اپنے ایک منصوبے پر عمل كرنے آئى ہے اسے تحل سے كام لے كراپا مقعد حاصل كرنا چاہے۔

وہ ویٹر کے جانے کے بعد بول- "آپ کی اس بات پر ابھی مجھے غصہ آرہا تھا۔ میں نے آپ سے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ میرے ہو جائیں اور ذکیہ کو چھوڑ دیں۔"

" پلیزا امبرا تم اسے اپنی توہین نہ سمجھنا۔ میں نے دو سری حسیناؤں کی بات کی

"اب آپ باتش نه بنامین میں بالکل ناراض سین ہوں اور اس حقیقت کو خوب مجھتی ہوں کہ آپ جیسے مختاط رہنے والے شوہر کسی دوسری سے پارٹ ٹائم محبت کرتے ہیں۔ اپنی بیوی کی فل ٹائم محبت نہیں دیتے۔"

"دراصل میں میں کہنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں اس حد تک چاہتا ہوں کہ اس چاہت کا اثر ذکیہ پر نہ پڑے اور کسی طرح بھی اس کے جملہ حقوق پر آئچ نہ آئے۔"

"آپ کا مخاط رہنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ کیا اس شرسے دور ہم کمیں تفریح کے لئے

"دل تو بہت جاہتا ہے لیکن برنس مین ہونے کے ناتے ہر شرمیں میرے شناساؤں کی بردی تعداد ہے۔ ویسے بھی تمہارے ساتھ اس کئے پروگرام نسیں بنا سکتا کہ ایک ہفتہ بعد ذکیہ اور اینے بیٹے کے ساتھ کراچی جا رہا ہوں۔"

وہ خوشی سے میزیر ہاتھ مار کربولی۔ "کیا واقعی؟"

چیونی اُڑنا چاہے تو اسے بھی پر لگ جاتے ہیں۔ امبر کو نئ اڑان کے لئے اعظم مل رہا تھا۔ وہ بولا۔ دوتم کیول خوش ہو رہی ہو؟ تم نے شاید توجہ سے نہیں سنا میں ذکیہ کے ساتھ جارہا ہوں۔"

"المچھی طرح سنا ہے۔ میں بھی کراچی جانے والی ہوں۔ ابا کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ تناكيسے جاؤل گى؟ اب وہ مجھے ذكيہ كے ساتھ جانے كى اجازت دے ديں ك\_"

وہ الچکچاتے ہوئے بولا۔ "جھی میہ بات تم ذکیہ سے کرو اور خدا کے لئے اس سے میہ نہ کمنا کہ میں نے کراچی جانے والی بات تم سے کمی ہے۔"

وہ فکر میں مبتلا ہو گیا۔ بچھلی بار ذکیہ نے تاکید کی تھی۔ "آئندہ آپ امبرے بات

"پلیز، مجھ پر بھروسا کرو۔ وہ میرا دیوانہ ہے۔ میرے اشاروں پر چلے گا۔" وہ ڈرائیو کرتے ہوئے اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا اور پچھ سوچ رہا تھا۔ امبرنے کہا۔ "اكيك اور الجھى خبرہے- كل ميں كراچى جانے كے سلسلے ميں مايوس ہو رہى تھى- آج بير مسئلہ حل ہو چکا ہے میں ایک ہفتے بعد کراچی جاسکتی ہوں۔"

وہ اسے ذکیہ اور اعظم کے متعلق بتانے لگی۔ اس نے کہا۔ "تم جتنی لگن اور مستعدی سے کام کر رہی ہو اس سے کامیابی کی امید بندھ گئی ہے۔"

وہ سوچنے لگا' اسے بھی کرا جی جانے کے لئے فرزانہ سے جھوٹ بولنا ہو گا۔ جھوٹ اور فریب کے بغیر دولت مند ہوی سے چھپ کرنیا دھندا نہیں کر سکے گا۔

وہ امبر کے ساتھ ساگر کے مکان میں آیا پھروہاں سے تنس بمترین تصوریں اپنی کار میں رکھ کر لے گیا۔ امبر تھوڑی در کے لئے وہاں رک گئے۔ ساگر نے کا۔ "تم میری ولجوئی کے لئے ٹھر گئی ہو۔ تمہارے دل میں بدبات ہے کہ سمی کے گھرسے کچھ لے جاکر قیت نه ادا کی جائے تو کم از کم دو میٹھے بول ہی بولے جائیں۔"

"تم میرے خواب بورے کرنے کے لئے جنتی فراخدلی سے پیش آر۔، ہو اور عملی تعادن کر رہے ہو 'میں اس کے جواب میں تہمیں کھھ دے نہیں عتی اور تم مال و زر کی خواہش نہیں رکھتے ہو ایسے مین میٹھے بول ہی بول سکتی ہوں۔"

"تم مجھے کچھ نہ دیتے ہوئے بھی بہت کچھ دے رہی ہو۔ کل تک میں تمہاری تصوریں بناتا تھا...... تمهاری آواز پہلے نہیں سی تھی کل سے میرے کانوں میں تمهاری آواز کا ترنم کھل رہا ہے۔ آئندہ تہماری تصویریں بناؤں گاتو وہ میرے کانوں میں تہمارے لہجے کارس گھولتی رہیں گی۔"

"تم عجیب دایوانے ہو۔ اب میری تصویروں سے باتیں بھی کیا کرو گ۔ تمہاری طرح شاید کوئی مجھے اتن شدت اور دیوائل سے نہیں جاہے گا۔"

"دنیا دیوانوں سے خالی نہیں ہے۔ جو محبت کرے اور محبت کا صلہ نہ چاہے وہ دیوانہ ہے۔" ''اگر میں صلہ دینا چاہوں تو؟" عاصریت

"تو الياصله مجى نه ديناجس سے خريدا جاتا ہے يا ممنون احسان كيا جاتا ہے۔" "الياصله كيا موسكتا ہے 'جو احسان يا كسى غرض سے خالى ہو؟"

" بیہ خدا سے بوچھو۔ وہ پیدا کرتا ہے اور صلہ نہیں چاہتا۔ وہ اذان کے الفاظ کمہ دیتا ے کہ تم جو نمازیں پڑھتے ہو اپنی فلاح کے لئے پڑھتے ہو۔ اپنی پیدائش کے عوض خدا کو

بھی نہ کریں۔ وہ کمیں نظر آئے تو اس سے کترا جائیں۔" وہ نظر آئی تو وہ کترانہ سکا۔ یوں تھنچا چلا آیا جیسے لوہا مقناطیس کی طرف تھنچتا ہے۔ پتا نہیں قدرت نے مرد کے دماغ میں وہ کیسا کیڑا پیدا کیا ہے 'جو عورت کو دیکھ کر کابلا تا ہے۔ جو کھلونا ہاتھ آنے والانہ ہو' اس کے لئے بیے سے بو ڑھے تک مچلتے ہیں۔ ایک ضدی

ہو جاتی ہے کہ اسے کسی بھی قیت پر حاصل کرے۔ اعظم کے لاشعور میں امبر کے لئے ضد تھی۔ جب وہ پندرہ برس کی کچی کلی تھی' تب ہی اس کی شوخیوں اور اداؤں نے اس ا پی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اس نے کلی سے پھول بنتے اور اپنی توجہ کو طلب بنتے دیکھا تھا۔

وہ چاہتا تھا کہ اس سے دور رہے۔ اس آگ میں نہ جلے پھر بھی ہوس کی آگ بڑی ظالم ہوتی ہے ' دور سے بھی آئج دی ہے بلکہ دور سے رہ کر زیادہ جلاتی ہے۔

امبرے رخصت ہونے کے بعد اس نے پھر عمد کیا کہ آئندہ اس سے مجھی نہیں ملے گا اور ذکیہ کے اعتاد کو دھوکا دے کراپی بنتی لیستی گھریلو زندگی کو جہنم نہیں بنائے گا۔ وہ پیچارہ آوارگی سے بچنا چاہتا تھا۔ غلطی کا احساس کرتا تھا۔ بیوی سے محبت کرتا تھا۔ مجھی کبھی لؤ کھڑا جانے والوں کا بھی ایمان ہو تا ہے۔ آدمی کا ایمان کیا ہے ؟ کاغذ کا سجدہ ہے۔ ہوس کے بماؤیس کاغذی ناؤی طرح سی بھی گھڑی ڈوب سکتا ہے۔

امبرنے وہ ون بہت مصروف گزارا۔ شام کو چار بج شنرادہ سے ملاقات کی۔ فرزانہ كرا چى سے واپس آئى تھى اس لئے وہ برى مشكلوں سے بمانہ كركے دو كھنٹوں كے لئے آيا تھا۔ اس نے امبرے کما۔ "آج میں بت مصروف ہوں۔ جاپان سے برنس ڈیلگ کے لئے ایک پارٹی آئی ہے۔ آج اس کے ساتھ ڈنر ہے ، تم جلدی سے جاؤ اس آرشت سے

"ولكها بازار جلو- آج برى كاميابيال حاصل موئى بي-"

اس نے کار آگے بردھانی فوہ پوری تفصیل سے بتانے لگی کہ ساگر سے کیا ہاتیں ہو کیں اور کیسے معاملات طے ہوئے ہیں۔

وہ بولا۔ "ساگر متہیں مفت تصوریں دے رہاہے وہ بعد میں پر اہلم بن جائے گا۔" " دنسي بے گا۔ وہ فقيري مزاج كابندہ ہے۔ اسے مال و دولت كى موس نہيں ہے۔ سابقد النك كے مطابق ميں مصور اے ساكر بن كر فراد نہيں كروں گى- ہم اصل ساكر كو بی پیش کریں گے۔ وہ خود کھی اپنی نمائش کے لئے نہیں آئے گا۔ عارا بیان ہو گا کہ دہ قلندر ہے۔ گوشہ ممنامی میں رہتا ہے۔ لوگوں کی جھیڑ میں نہیں آتا۔" "اگر تھی آجائے اور بری رقم کامطالبہ کرے تو؟"

"کب جاؤ گے؟"

" پہلے تو دو دنوں کے لئے پرسوں جاؤں گا اور وہاں انتظامات کر کے آؤں گا پھرایک ہفتہ بعد نمائش کے لئے اپنے دوست ساگر کو لے جاؤں گا۔"

"ميال تو كام بهت ب- مين نهين جاسكون گي-"

اس نے دل میں کہا۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے پھر زبان سے کہا۔ "میری جان! میں وہال دس دنول تک تمہارے بغیر کیسے رہوں گا۔ ٹھیک ہے وس دنول کے لئے چلو۔"

وہ فیکٹری میں کام کی زیادتی کے لئے ایک دن بھی کہیں ہمیں جا سکتی تھی لیکن وہ روٹھ گیا۔ رات کو فرزانہ نے تنمائی میں منایا اور وعدہ کیا کہ وہ صرف دو دنوں کے لئے جائے گی۔ روٹھ جانا پھر ہوگئ۔ شوہر کا پنچ کی طرح روٹھ جانا پھر ہوی کی رشوت لے کرمان جانا' اسے بہت اچھالگا تھا۔ ہائے بیچاری بیویاں۔

امبرنے جزل پوسٹ آفس کے ذریعے ذکیہ سے رابطہ کیا پہلے ذکیہ کی والدہ کی آواز سنائی دی۔ امبرنے کہا۔ "بردی امال! میں امبرپول رہی ہوں۔ ابھی ذکیہ کے گھر فون کر رہی تھی وہال کی نے اٹینڈ نہیں کیا تب سمجھ گئی وہ آپ کے پاس آئی ہوگ۔"

"ہاں بیٹی! سے میرے پاس بیٹھی ہے۔ تم کیسی ہو؟ تہمارے اباکسے ہیں؟" "ابا خیریت سے ہیں۔ آپ کی دعاؤں سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اگلے ہفتے کراچی جانے والی ہوں۔"

> ''عجیب انقاق ہے ذکیہ بھی کراچی جانے والی ہے۔'' ذکیہ نے پوچھا۔''امی کس سے ہاتیں کر رہی ہیں؟'' ''بٹی! امبرہے۔ لواس سے ہاتیں کرو۔''

"میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ آپ فون بند کر دیں۔"

امبرنے کما۔ "میں سب سن رہی ہوں۔ اس سے کمیں فون بند کیا تو گھر چلی آؤں ۔"

ذکیہ کی مال نے اس کی بات دہرائی' وہ ریسیور کان سے لگا کر بولی۔ ''میں نے تجھ سے کمہ دیا تھا آئندہ ہم سے تعلق نہ ر کھنا۔''

"نیادہ غصہ نہ دکھاؤ۔ میں زہر لگتی ہوں تو مجھے زہر دے دے میرے مرنے سے ملق ختم ہو جائے گا۔"

"د بکواس نہ کر۔ کیوں فون کیاہے؟"

کچھ نہیں دے پاتے۔ اذل سے بندہ ای کوشش میں ہے' شاید اس معبود کو کچھ دے پائے۔ اس دینے کے جماد میں وہ اپنے جیسے بندوں کو کچھ دینا سکھ لیتا ہے۔ شاید تم بھی بے غرض ہو کر کچھ دینا سکھ لو۔"

َ " دمیں تمہاری باتیں سبھنے کی کوشش کروں گی-"

"جب لال اور ہوس سے خالی ہو جاؤگی توسب کچھ سمجھ لوگی-"

یہ بات امبر کی سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔ اگر آجاتی نو ساگر کی صرف باتیں ہی اچھی نہ لگتیں وہ بھی اچھا لگتا مگر کیا کرے کہ فیتی لباس پنے 'فیتی کار میں بیٹےنے والا اور ہزار ہزار کے نوٹ خرچ کرنے والا شنزادہ بہت متاثر کر رہا تھا۔

شنراده فیکٹری پنچا تو فرزانہ نے پوچھا۔ "تم کمال چلے گئے تھے؟ مجھے تمہاری سے آزادی اچھی نہیں لگتی۔"

وہ کار کی ڈکی سے ایک تصویر نکال کر دکھاتے ہوئے بولا۔ ''پہلے ان تصویروں کو ۔۔''

وہ ذرا قریب ہو کر دیکھتی ہوئی بولی۔ "واہ 'بت اچھی پیٹنگ ہے۔ کمال سے لائے م

وہ دوسری پھر تیسری تصویریں دکھاتے ہوئے بولا۔ "میرا ایک غریب دوست ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی تصویروں کی نمائش کروں۔ یہ ایک ایک پینٹنگ کئی کئی ہزار میں فروخت ہوگی۔ اس بے چارے کو رقم بھی ملے گی اور شمرت بھی۔"

وہ اس کا بازو تھام کر بولی۔ ''اوہ میرے شنزادے! میں تم پر شبہ کر رہی تھی کہ تم مجھے دھو کہ دے کر کسی آوارہ کے ساتھ گھو منے لگے ہو مگر تم تو بہت ہی نیک کام کر رہے ہو۔''

"فری! میری جان! پا نمیں تم میں کیا کشش ہے؟ میں بیان نمیں کر سکتا۔ کاش کہ میں شاعر ہوتا تو تم پر غزل لکھتا اور ٹی وی ریڈ یو پر گاتا۔ لوگ پوچھتے کہ کس حینہ کے دیوانے ہوتو میں ان کی آٹو گراف بک پر تمہارا نام لکھتا چلا جاتا۔"

وہ مسکرانے لگی۔ اپنی تعریف سبھی کو اچھی لگتی ہے۔ تعریف کی تعریف میہ ہے کہ عورت اسے کھا کر جوان رہتی ہے اور میہ عورت کی عقل کو کھا کر جوان رہتی ہے اور میہ عورت کی عقل کو کھا کر جوان رہتی ہے اور میہ عورت کی

ے۔ دہ بولا۔ ''میں ان کی پہلی نمائش کراچی میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اجازت دو تو میں ایک ہفتہ یا دس دنون کے لئے کراچی چلا جاؤں۔'' یر لیٹ کروہ سوچنے لگی' باپ جانے کی اجازت دے دے گا لیکن کسی مجبوری کے باعث انکار بھی کر سکتا ہے اس لئے کوئی ایس بات ہو جائے کہ انکار کی مخبائش ہی نہ رہے۔ اینے باپ کے متعلق میہ جانق تھی کہ وہ اسے خود کراچی چھوڑنے نہیں جائے گا کہ جس ممینی میں وہ کام کر رہاتھا وہاں ملازمین کی چھانٹی ہو رہی تھی۔ یہ چھٹی پر جاتا تو نوکری

ہے چھٹی ہو جاتی۔ وہ بستریر کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی۔ کوئی تدبیر نہیں سُوجھ رہی تھی۔ اٹھ کر بیٹھ کئی چھرکیٹ کئی۔ کسی مسئلے پر سر کھیاتے وقت میں ہو تا ہے۔ سوچو تو آگے بردھنے کے کئی رائے نکل آتے ہیں۔ اسے یہ تدبیر سُوجھی کہ پھولی کو بیار کر ڈالا جائے۔ کراچی سے خط آنا چاہئے کہ وہ سخت بار ہیں۔ ایسا خط سے مج نہیں آسکتا تھا ہاں مگر جھوٹا کاغذ لکھا جا سکتا

وہ پھوٹی کی تحریر ہو بہو نقل نہیں کر سکتی تھی گراس میں بھی مکاری کا پہلو نکال سکتی تھی۔ وہ پہلویہ تھا کہ بیار بھی خط نہیں لکھتا اکسی سے تکھوا تا ہے۔

کئی دنوں سے پھولی کا ایک خط آیا ہوا تھا۔ باپ نے اس کا جواب لکھنے کی تاکید کی تھی اور اس نے تازہ ترین مصروفیات کے باعث کہہ دیا تھا کہ جواب لکھ کر پوسٹ کر چکی ہے۔ وہ اکثر خط و کتابت کے معاملے میں جھوٹ بول دیا کرتی تھی۔ کیوں کہ اسے بھونی اور ان کے بیٹے اکبر علی سے کوئی دلچیں نہیں تھی۔ پھوٹی جس خط میں بھی شادی کی تاریخ . ما نکتی تھیں' وہ خط امبر غائب کر دیتی تھی۔

وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر متجی سے اثر کر دب پاؤں چلتی ہوئی آئن سے کمرے میں آگئ۔ وہاں مبزیر رکھے ہوئے لیب کو روشن کیا اور کرس پر بیٹھ گئے۔ دراز کو کھول کر پھولی کے پاس سے آئے ہوئے لفافے اور خط کو نکالا۔ اسے غور سے دیکھنے کئی۔ لفافے یر لکی ہوئی ڈاک کی مریچھ مٹی ہوئی تھی۔ اس کی درج شدہ تاریخ پردھی سیں جاستی تھی۔ وہ چھونی کی طرف سے ایک خط لکھ کر اس لفافے میں رکھ کرباپ کو پیش کر عتی تھی۔ اس ملک کے محکمنہ ڈاک کا بیر کمال تھا کہ خطوط سب ہی پڑھ لیتے ہیں ڈاک کی ممر کوئی نہیں

> امبرنے سطروں والا ایک کاغذ نکالا پھراسے کلپ بورڈ پر رکھ کر لکھنے گئی۔ "جمائی شرفو! السلام علیم-

بعد سلام عرض ہے کہ بتر اکبر علی کو جدہ میں بہت اچھی ملازمت مل گئی ہے۔ وہ آپ کی قدم ہوسی کے لئے لاہور جانا چاہتا تھا لیکن وقت کم تھا اور جانے کے سلسلے میں

ذكيد! قتم كھاكر كهتى ہوں جب سے تو ناراض ہوكر گئى ہے ميرا ضمير مجھے ملامت كر رہا ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ جب میں نے اپنا رشتہ کرنے کی ذمے داری تھے دی تھی تو یہ بات مجھے اعظم صاحب سے نہیں کہنا چاہئے تھی۔ دیکھ میں غلطی مان رہی ہوں 'کیا چھوٹی بہن کو معاف نہیں کرے گی؟"

ذكيه كاول صاف مو كيا وه نرم ير كربولي- "اچها تهيك ہے سي تو اى سے كيا بول رہی تھی؟ کیا کراچی جارہی ہے؟"

"باں چونی کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ابا مجھے تنما جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اب مسئله حل ہو جائے گا۔"

"كيين حل ہو جائے گا؟"

وو جاری ہے نا۔ تیرے ساتھ جاؤں گی تو ابا خوش بھی ہو گا اور مطمئنِ

وہ ایکیاتے ہوئے بول- "وہ امبرا بات بد ہے کہ ہم اے سی کمپار شمن میں جائیں کے' تو کہاب میں ہڈی نہ بن-"

د میرے نہ جانے سے کیاتم میاں ہوی کو سفر میں تنائی ملے گی؟ اس کمیار ٹمنٹ میں در جنوں مسافر ہوں گے۔ وہ کباب میں ہڑی نہیں بنیں گے اصرف میں بن جاؤل گ-صاف کیوں نہیں کہتی کہ أونے مجھے معاف نہیں کیا ہے۔"

ورمیں نے معاف کر دیا ہے۔"

، ''پھراعتراض کیا ہے؟''

"وہ بات سے کہ اعظم راضی نہیں ہول گے-"

"اپنے میاں کو سمجھاؤ کہ میں اپنے پیپوں کا مکٹ لے کر جاؤں گی۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤں گی اگر ایک ہی کمپارٹمنٹ میں سفر کرنے پر میاں صاحب کو اعتراض ہو گاتو میں لوئر اے س میں سفر کروں گی مگر تم اہا کو تو بیہ یقین دلا علتی ہو کہ میں اس ٹرین میں جا رہی جول' جس میں تم دونوں رہو گے۔ مجھے سفر کے دوران سریر متی جاہئے۔"

ذكيه مجوراً قائل ہو گئ- وہ نہيں كمه كتى تھى كه اعظم اينے ساتھ لے جانا چاہ گا تو اس ٹرین میں امبر کے سفر کرنے پر بھی اعتراض کرے گا۔ یہ اعتراض جو نکہ احتقافہ ہو تا اس کئے سفر کے دوران سربر ستی سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ شکست خوردہ انداز میں بولی- " ٹھیک ہے ' میں اعظم سے بات کروں گی- " اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کراچی جانے کا مرحلہ بھی تقریباً طے ہو گیا تھا۔ رات کوبستر

ممائل بہت تھے۔ اس کئے آپ سے ملاقات نہ کر سکا۔ اس کے جاتے ہی میں پیار بڑگئی ہوں۔ اچھی خاصی چلتی پھرتی تھی' اب بستر کی ہو کر رہ گئی ہوں۔ محلے پڑوس والے بھی جھائنے اور بھی خیریت پوچھنے آجاتے ہیں۔ دن کو تو کوئی نہ کوئی آجاتا ہے مگر راتوں کو بے یارور دگار رہ جاتی ہوں۔ کوئی منہ میں پانی ڈالنے والا نہیں ہوتا۔ اب ہاتھ پاؤں میں پہلی سی جان نہیں رہی ہے۔

یہ خط بھی پڑوس سے تکھوا رہی ہوں اور آپ سے التجاکر رہی ہوں کہ میری تنمائی اور مجبوریوں کا خیال کریں اور امبر بیٹی کو پہلی گاڑی سے یمال بھیج دیں۔ آپ اسے لے آئیں تو مجھے خوشی ہوگی'کوئی مجبوری ہو تو کسی بھروسے والی فیلی کے ساتھ گاڑی میں بٹھا دیں۔ وہ ہماری پڑھی ککھی ہوشیار بیٹی ہے۔ یمال خیریت سے پہنچ جائے گی۔

ایسے برنے حالات میں آپ کا اور امبر کا ہی سمارا ہے۔ آپ اس خط کے جواب میں میری امبر کو بھیج دس۔

اس تھوڑے کیے کوبت سمجھیں۔ امبر پر میرا پوراحق ہے 'میں اپنی بٹی کا انظار کر رہی ہوں۔ فقط آپ کی بہن بلقیس۔ "

رہی ،وں علام سے اس کے بعد اس پر نظرِ انی کی۔ وہ جتنی خوبصور تی سے لکھا کرتی تھی' تحریر کو اتنا ہی بگاڑ کر لکھا تھا تاکہ وہ بھوٹی کی پڑوس کا خط لگے۔ اس نے جھوٹے کاغذ کو تہہ کیا بھراسے کراچی سے آئے ہوئے لفافے میں رکھ دیا۔

پر اس نے بعد اپنے معمول کے مطابق ڈائری کھول کر بیٹھ گئی۔ پچیلی رات اس نے ساگر سے ہونے والی ملاقات کے متعلق لکھا تھا۔ اپنے تاثر ات بیان کئے تھے۔ واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ آج تک سی نے ساگر سے زیادہ متاثر نہیں کیا ہے۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس دیوانے کی محبت میں خاک ہو جاتی گریے دل اور دماغ صرف فن کو اور دیوانگی کو نہیں مانتا مال و زر بھی مانگتا ہے اس لئے وہ شنراوہ سلیم کو مانگتی ہے۔

اس نے ڈائری کے دوسرے صفحے پر لکھا۔ ''آج ساگر سے میں نے تمیں عدد تصویریں لیں۔ میں اس کے بدلے اس کے سامنے شرمندہ می ہوگئ۔ وہ میری محبت میں حاتم طائی ہے۔ اس نے بہت کچھ وے کر کچھ بھی نہیں لیا۔

''ہاں'' آج میں نے اس میں ایک تبدیلی دیکھی ہے۔ آج اس نے شیو کیا تھا۔ بالوں میں سنگھی کی تھی اور اجلا سالباس پہنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں آؤں گی۔

یں میں کی مطلب ہے میری ذات ہے اسے صفائی اور سلیقہ ملا ہے۔ آج میں نے بھی اسے اسے سفائی اور سلیقہ ملا ہے۔ آج میں نے بھی اسے پچھ داصل اسے پچھ دیا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ میری ذات سے آئندہ بھی وہ پچھ نہ پچھ حاصل

رئے۔

"بیچارہ صرف تصویریں بناتا ہے اس کی مثال مکسال میں نوٹ چھاپنے والے کی سی ہے۔ کاریگر مکسال میں نوٹ چھاپنے ہیں کر سکتے۔ ہے۔ کاریگر مکسال میں نوٹ چھاپتے ہیں لیکن اپنے ہاتھوں سے انہیں خرچ نہیں کر سکتے۔ انہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں خرچ کرنا شنزادے کو آتا ہے اور میں اس سے سکھ رہی ہوں۔

"وہ تصویریں کینوس پر بناتا رہے گا اور ہم وہ کاغذ حاصل کرتے رہے گے' جے سکتہ رائج الوقت کما جاتا ہے۔"

## ☆=====☆=====☆

شنرادہ سلیم نے نمائش کو کامیاب بنانے کے لئے ذہردست انظامات کئے تھے۔
نمائش سے دو دن پہلے اخبارات میں اے ساگر کا بھر پور تعارف پیش کیا گیا۔ اس کی بنائی
ہوئی رنگین تصاویر شائع کی گئیں۔ صحافیوں اور فوٹو گرافروں کو اعشائیہ دیا گیا۔ ٹی وی پر
بھی وقفہ وقفہ سے اشتمار آتا رہاجس کے نتیج میں نمائش توقعات سے زیادہ کامیاب رہی۔
اس نمائش کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان تصویروں میں پینٹ کی جانے
والی حینہ امبر دہاں موجود تھی۔ بوڑھے رئیس اور نوجوان رئیس زادے امبر کو دیکھنے
آتے اس کی تصویروں کی تعریف کرتے تھے اس سے آٹو گراف لیتے تھے اور اپنی پند کی
تصویر خریدنے کے لئے پیشگل رقم ادا کرتے تھے۔

شنرادے سلیم نے پہلے ہی دن بھانپ لیا تھا کہ امبر کی موجودگی سے تصویروں میں جان پڑگئی ہے۔ ان کی قیمتیں آسان سے باتیں کریں گی کیوں کہ وہاں دانشور کم آرہ تھے۔ دولت لٹانے والے تماش بین ٹائپ کے دل پھینک رکیں نیادہ آرہے تھے اور امبر کی ذات سے دلچیں لے رہے تھے۔ شنرادے نے تصاویر کی قیمت ایک لاکھ روپے سے شروع کی اور بعض تصاویر پر دولاکھ اور تین لاکھ کی پرچیاں لگادیں۔

آرٹ گیلری کے منتظمین نے کہا۔ "بست زیادہ قیمتیں ہیں۔ تصویریں رہ جائیں گی لیکن دو ہی دنوں میں بارہ تصویروں پر فروخت شدہ ہونے کی پرچی لگ گئ لیعن دو دنوں میں بارہ تصویروں پر فروخت شدہ ہونے کی پرچی لگ گئ لیعن دو دنوں میں پندرہ لاکھ کا منافع ہورہا تھا۔ خوشی کے مارے امبر کے ہاتھ پاؤں بھول رہے تھے۔ دہ گیلری میں تنگی کی طرح اُڑتی بھررہی تھی۔ تصویر س خریدنے والے اس کے ساتھ تصویر اتروانے کی فرمائش کرتے تھے اور وہ اُن کے ساتھ کیمرے کے سامنے آجاتی تھی۔

شنرادہ دور سے یہ تماشا دیکھ رہاتھا اور سوچ رہا تھا کہ گڑبرہ ہو گئی۔ اس حسینہ کو اپنی قدر و قیمت معلوم ہو گئی ہے۔ اگر اسے حاصل نہ کیا تو پھر کوئی رئیس اسے اڑالے جائے "اسی لئے تہمیں شادی نہیں کرنا چاہئے۔ کیا تم نے فلمی ہیرو نئوں کو نہیں دیکھا۔ وہ فلمی شادیاں کرتی ہیں۔" فلمی شادیاں کرتی ہیں اور فلموں سے ریٹائر ہونے تک کنواری کملاتی ہیں۔"

"وہ تو دھو کا دیتی ہیں۔ بیچارے فلم بین نہیں جانتے کہ وہ پسِ بردہ نجی زندگی میں کیا گل کھلاتی ہں۔"

"ای طرح تمهارے قدردانوں کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہئے کہ ہم بند کمرے کیا گل کھلانے لگے ہیں۔"

ِ مگرشنرادے! یہ تو گناہ ہے۔"

دوتم باپ کو دھوکا دے کر آئی ہو' یہ کون سا اچھا عمل ہے۔ ان لاکھوں روپے کا حقدار ساگر ہے۔ کیا تم اُس کا حق چھین کر جرم نہیں کررہی ہو؟"

وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس نے ہولئے نہیں دیا۔ بری خاموثی سے خاموش کردیا۔ لکھ پی بننے کے بعد کروڑ بی بننے کے سبز باغ دکھانے لگا۔ اتن دولت کے انبار میں لیٹ کر سمجھوتا ہوجاتا ہے۔ یہ سمجھوتا اس کے حق میں تھا کہ بے انتنا دولت بھی ملے گ اور وہ بدھایے تک کواری بھی کملائے گی۔

یہ جو نگاح کا کاغذ لکھا جاتا ہے' یہ عورت کو ایک مرد کی جاگیر بنادیتا ہے۔

یہ کاغذ سرخ سکنل بن کر کہتا ہے اسٹاپ! اس کی تمنا نہ کرو۔ اس کے جملہ حقوق کھنوظ ہو چکے ہیں۔

موجودہ منافع بخش کاروبار کا نقاضا تھا کہ ''قبول ہے'' کا کاغذ نہ لکھا جائے۔ وہ سب کے لئے کنواری رہے۔ سب اس کی تمنا کریں اور وہ سب کے لئے لاحاصل ہو۔ صرف شنرادے کا ماحصل رہے۔

وہ دوسری صبح دیر تک سوتی رہی۔ آنکھ کھلی تو بہت خوش تھی۔ اے اب دولت کے ساتھ شنرادے کا پیار بھی مل رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں گئ۔ دیر تک نہاتی ' شرماتی' مسکراتی اور بھی گنگاتی رہی پھراچھا سالباس پہن کر فون کے ذریعے ناشتے کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد ڈائری کھول کر بیٹھ گئی۔

جب اس کے اندر تحریک پیدا ہوتی تھی اور جب اس کے اندر مسرتیں ترغیب دیتی تھیں کہ لکھو تو وہ برے جذبوں میں ڈوب کر لکھنے لگتی تھی۔ ڈائری اس کی سہلی تھی' جو بلات وہ کسی سے نہیں کہ سکتی تھی' وہ ڈائری سے کھل کر کہ دیا کرتی تھی۔ اس نے کاغذ کے سینے میں چھپلی رات کے رنگین و تعلین کمات نقش کردیئے۔ ایک مدت گزر جائے تب ڈائری اٹھا کر پڑھو تو گزری ہوئی ملاقاتوں کی کھٹی میٹھی باتیں بہت مزہ دیتی ہیں۔

گا۔ کتنے ہی قدر دان أے لیخ اور ڈنر پر مدعو كررہے تھے اور وہ ٹال رہى تھى كہ وہ نمائش كے بعد انہيں ٹائم دے سكے گی-

انہوں نے ہوٹل شیرٹن میں قیام کیا تھا۔ اس رات شنزادے نے اس کے کمرے میں آرکہ کہا۔ "دیہ میں کیمرالایا ہوں۔ ہماری بھی کچھ یادگار تصویریں ہونی چاہئیں۔"
وہ صوفے پر انگرائی لیتے ہوئے بولی۔ "اوہ شنزادے "میں بہت تھک گئی ہوں۔"
د تھکن کو بھول جاؤ۔ میں کاروباری بانٹیں کرنے آیا ہوں۔"

"ان كاروبارك لئے تو ميں رات بھر جاگنے كو تيار ہوں۔ تم نے جھے آسان پر پنچا ديا ہے۔ ميں سوچ بھى نہيں سكتى تھي كه دو ہى دن ميں لكھ پتى بن جاؤں گا۔"

"بیہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلی نمائش' لندن' پیرس اور فرینکفرٹ میں ہوگ۔ تم کروڑ پتی حسینہ کملاؤگ۔ پاکتان کے باہران ملکوں میں تمہارا بینک بیلنس رہے گا۔" وہ اُس کے پاس آگئ اور اُس کا بازو تھام کر بولی۔ "دتم میرے آئیڈیل شنرادے ہو۔ میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دول گ۔"

وہ اسے بازؤوں میں بھر کر بولا۔ ''کامیابی کے پہلے زینے پر ہمارا درمیانی فاصلہ ختم اسئے۔''

> "میں بھی میں جاہتی ہوں۔ ہمیں جلد سے جلد شادی کرلینا چاہئے۔" "نسیں امبر! میری پلاننگ کے مطابق حمہین شادی نمیں کرنا چاہئے۔" "بید کیا کہ رہے ہو؟ مجھے شادی کیوں نہیں کرنا چاہئے؟"

دوکیا تم دکھ نہیں رہی ہو کہ نمائش میں آنے والے تمماری ذات میں دلچیں لے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے 'یہ دنیا کی پہلی نمائش ہے کہ خیالی تضویروں کی حسینہ بنفسِ نفیس کیری میں موجود رہتی ہے۔ تصاویر کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن اُن کی قیمت تمہیں دکھ کرادا کی جارہی ہے۔"

"ال میں سمجھ رہی ہوں۔ لوگ تصوریں دیکھنے کے بعد مجھے یوں دیکھتے ہیں جیسے خیال مجسم ہوگیا ہو۔ جیسے میں ان کے دماغوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اچانک سامنے آگی

ہوں۔ "مہیں ان کی حیرت کو بر قرار رکھنا چاہئے۔ انہیں یہ یقین رہنا چاہئے کہ تم اچھوتی ہو۔ کسی نے تہمیں ایک انگل سے بھی چھو کر نہیں دیکھا ہے اور بیر کہ تم لاعاصل ہو۔" "ہاں' اس سے اہمیت اور قدر و قیمت بڑھتی ہے' میں اچھوتی رہوں گل .......... تو آئندہ نمائش میں بھی قیمتیں بڑھیں گا۔" ۔.. وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر میک آپ کرتے ہوئے بول۔ "بید لباس ٹھیک ہے؟"

"ثم بھی ساتھ رہو گے؟"

"پر فیکٹ ہے۔ بردی وھانسو لگ رہی ہو۔"

"اپنے قدر دانوں کے مزاج کو سمجھو'ایسے لوگ کباب میں ہڈی نہیں چاہتے۔ تم تنا ملاقات کردگی تو انہیں ڈھکی چچپی محبوبیت کااحساس ہوگا۔"

اس نے تیار ہو کر آئینے میں مختلف زاویوں سے خود کو دیکھا پھر مطمئن ہو کر شزادے کے کمرے میں چلی گئی چونکہ وہ در تک سوتی رہی تھی اس کئے روم میڈنے اس کے کمرے میں چلی گئی چونکہ وہ در تک سوتی رہی تھی اور اس لئے شنزادے نے ان کی ملاقات کا انتظام اپنے کمرے میں کیا تھا۔

امبر کے جانے کے بعد اس نے ٹرائی سے ایک پیسٹری اٹھا کر کھائی 'پانی پیا پھر تھکے ہوئے انداز میں بستر پر آکر لیٹ گیا۔ اس بستر پر تچھلی رات یاد آرہی تھی۔ ماضی اور حال کا' کھنڈر اور تاج 'محل کا' فرزانہ اور امبر کا فرق صاف ظاہر تھا۔ اس نے امبر کو ہوا کے تازہ محسوس کرتے ہوئے انگڑائی لی پھر تکلئے کو اٹھا کر اُسے باذؤوں میں دیوچنا چاہاتو وہ ڈائری نظر آگئی۔

انبھی اسے ڈائری کی اہمیت معلوم نہیں تھی۔ اس نے اس لئے اٹھایا کہ محبوبہ نہ ہوتو ڈائری محبوبہ کا بدن لگتی ہے۔ اس نے اس بدن کو سینے سے لگالیا۔ اسے ہونٹوں تک لاکر چوما پھر اسے کھول کر دیکھا۔ ورق گردانی کے دوران جگہ جگہ سے تحریر پڑھی۔ بدی دلچسپ لگی۔ یہ اندازہ ہوا کہ وہ طبیعت کی روانی کے مطابق ڈائری لکھا کرتی ہے پھرتو اس نے پھیلی رات کی بھی ہوشریا کمانی لکھی ہوگی۔ اس نے اس روز کی تاریخ کا صفحہ کھول کر دیکھاتو اندازہ درست نکال۔

اس نے نہایت خوبصورت انداز میں حکایت شب کو لفظوں کی زبان دی تھی۔ اپنی تمام مسرتوں اور جذبوں کو بردی دیوا نگی اور بردی روانی سے لکھتی چلی گئی تھی۔ اس تحریر سے بالکل واضح تھا کہ وہ دنیا والوں کی نظر میں اچھوتی' ان نچ ایبل اور نایاب رہے گی لیکن اس کے دن اور اس کی را تیں صرف شنزادے کے لئے وقت رہیں گی۔

وہ تحریر دو صفحات پر مشمل تھی۔ شنرادے نے وہ ورق نکال تر انہیں تہہ کرکے جیب میں رکھ لیا۔ پچیلی رات اس نے خودکار کیمرے سے اپنی اور اس کی کئی جذباتی تصویریں کھینچی تھیں۔ پہلے تو وہ راضی نہیں تھی لیکن رفتہ رفتہ بے تکلفی بڑھتی گئ' جاب

دروازے پر دستک من کراٹھ گئی۔ بسترکے پاس جا کر ڈائری کو تکئے کے بنیچ رکھا پھر دروازے کے پاس آگر پوچھا۔ ''کون ہے؟''

"ویٹر۔ "اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ ناشتے کی ٹرالی اندر پہنچا کر چلاگیا۔ دروازے کے پاس ہی اخبار پڑا ہوا تھا اُسے اٹھا کر دیکھا۔ رنگین صفحات پر ساگر کی بنائی ہوئی تصویروں کے ساتھ امبر کی بھی کئی تصویریں چھپی تھیں۔ وہ ناشتے کو بھول کر جلدی جلدی پڑھنے گئی۔ اسے شاعر کا تخیل اور مصور کی رنگ آمیزی کا امتزاج لکھا گیا تھا۔ پچھلے دو دنوں میں اخبارات کے رپورٹرز نے اس سے طرح طرح کے سوالات کئے تھے۔ وہ سوالات اور ان کے دلچسپ جوابات بھی شائع ہوئے تھے۔ اس سے پوچھا گیا تھا کہ مصور اے ساگر سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ کیا وہ اس کے خیالوں اور خوابوں کی ملکہ ہے؟ امبرنے جواب دسینے سے پہلے شنرادے کو دیکھا تھا چرکھا تھا۔ میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے۔

شنرادہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اُس کے ہاتھوں میں کی اردو انگریزی اخبارات سے 'وہ بہت خوش نظر آرہا تھا۔ "میری جان! تمہاری خبریں ساسی خبروں پر بھی حاوی ہوگی ہیں۔ تم ہراخبار کے پہلے صفحہ پر ہو اور بتا ہے' تم تو سورہی تھیں' صبح سے کی فون آ چکے ہیں۔ ایک فلم پروڈیو سراور تین اشتہاری کمپنی کے مالکان تم سے ملنا چاہتے ہیں۔"

" 'کیاتم چاہتے ہو' میں مادل کرل بن جاؤں؟''

''ہرگز نہیں۔ قلم' ٹی وی اور اشتہارات میں تہماری ہلکی سی جھلک بھی نہیں آئی چاہئے۔ ان تمام ذرائع سے جو شہرت اور پچھ رقم ملتی ہے اس کے مقابلے میں تم پینٹنگز کے ذریعے ہزار گنا کمارہی ہو۔''

"تم ٹھیک کہتے ہو مگر ہائے مجھے نیلی بننے کا بڑا شوق ہے۔"

"فلم دالے الیا خون چوسیں گے کہ نیلی تو نہیں پیلی ہوجاؤگ۔ ایک بہت بدی اشتہاری کمپنی کا مالک میرے کمرے میں بیٹا ہے' اس کے ساتھ ایک صحافی بھی ہے۔ تہمیں یہ "کُر" سمجھا چا ہوں کہ شہرت حاصل کرنا ہو تو صحافیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہئے۔ اس صحافی کی وجہ ہے میں اس شخص کو وہاں بٹھا کر آیا ہوں۔"

''کیا میں اُس سے ملاقات کروں؟''

''ہاں' تم اشتہاری کمپنی کے مالک کو کم اور صحافی کو زیادہ اہمیت دینا اور ذرا باتیں بنا کر کمہ دینا کہ بیرونی ممالک میں تصاویر کی نمائش کرکے واپس آؤگی تو صحافی کی خاطر اشتہاری فلم سائن کروگی۔ ایسے لوگوں کو اس طرح ٹالا جاتا ہے اور خوش بھی رکھا جاتا

اٹھا گیا تو کیمرے کی آئی را زدار بنی گئی۔ یہ سب کچھ آسانی سے نہیں ہوجاتا اس کے لئے حالات پیدا کئے جاتے ہیں۔ ان معاملات میں عورت کی سب سے بڑی نادانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے چاہنے دالے پر آئیس بند کرکے بھروسا کرلتی ہے۔ خود کو حوالے کرتے وقت سوچتی ہے کہ یہ میرے ساتھ جو سلوک کرتا ہے کرے 'اب تو بھی میراسب پچھ ہے اس کے بعد کوئی دو سرا میری زندگی میں نہیں آئے گا۔ یہ تو اپنا مستقبل پڑھنے اور غائب کی باتیں جانے والا دعویٰ ہوگیا کہ دو سرا کوئی زندگی کے سے موڑ پر نہیں آئے گا۔ تقدیم کسی کی مرضی سے نہیں کھی جاتی۔

شام کو گیری میں پچھلے دو دنوں سے زیادہ رونق تھی۔ اسے دیکھنے اور اسے چاہئے والوں کی اتن بھیر تھی کہ وہ ایک چھوٹے سے دفتری کمرے میں آگر بند ہوگئ تھی کیوں کہ قدردان اس کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو کر تصویریں کھنچوانے اور اس بہانے اسے چھونے کی کوششیں کرتے تھے۔ وہ بند کمرے کی کھڑی کے پاس بیٹھ گئی۔ ختظمین نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ بھیڑنہ لگائیں۔ قطار میں کھڑے ہوکر اپنی باری آنے پر میس امبرسے ملاقات کریں۔

یوں مردوں اور عورتوں کی دو قطاری ہوگئی تھیں۔ لوگ آتے تھے اور اس سے آٹو گراف لیتے تھے۔ اس کے ساتھ تصویر تھنچوانے کی فرمائش کرتے تھے اور سوالات بھی کرتے تھے۔ وہ جواب دیتی تھی۔ "میری تصویریں اخباروں اور رسالوں میں مل جائیں گی اور آپ کے سوالات ایسے ہیں 'جن کے جوابات میں پہلے ہی اخبارات کے ذریعے دے

لڑکیاں آٹوگراف لینے کے بعد اسے چھونے یا مصافحہ کرنے کی فرمائشیں کرتی تھیں اور وہ مسکرا کر ان سے مصافحہ کرتی تھی کھروہ کھڑکی کے سامنے ذکیہ اور اعظم کو دمکھ کر چونک گئی 'بول۔" چونک گئی 'بول۔"

پھراس نے چیرای سے کہا۔ "ان دونوں کو اندر آنے دو۔"

ابھی چند ہفتے پہلے وہ ذکیہ کی کوشی' کار اور اس کا شاہانہ انداز دیکھ کر متاثر ہوئی تھی۔ یہ اکثر سوچی تھی۔ وہ اندر آکر بول۔ "یہ تو کیا کرتی پھر رہی ہے۔ کی مداری کے تماشے میں بھی اتنی بھیٹر نہیں گئی ہوگ۔"

امبر نے محتذی ہو تلیں لانے کا تھم دیا۔ اعظم نے پوچھا۔ "یہ مصور کون ہے؟ یہ کب سے جہیں پینٹ کر رہا ہے۔ تصویروں کی تعداد سے پتا چلتا ہے، تم میہ پلانگ برسوں

ے کرتی آرہی تھیں۔"

اس نے مسراکر بوچھا۔ "بہ ہائیں میری بلانگ کیسی رہی؟"

" من اور ذکیہ علیہ میں اور اوگوں کی نیندیں اڑا دینے والا کام کیا ہے۔ میں اور ذکیہ ملتب اخبارات میں دکیم کرایسے حمران ہوئے کہ یقین ہی نہیں آیا۔"

و كيه في كما - "مين يقين كرفي آئي مول كيه يه توبي ب-"

وہ ہنتی ہوئی بول۔ "سب مجھے چھو کر دیکھتے ہیں کہ میں ساگر کی تصویر ہوں یا حقیقت؟ تُو بھی چھو کر دیکھ لے۔"

وہ امبر کا کان پیڑ کر بولی۔ ''یہ چھورتی ہوں اور پوچھ رہی ہوں' تو نے ہارے کائدھوں پر بندوق رکھ کر کیوں چلائی ہے؟ چاچا نے تجھے ہارے بھروسے یہاں بھیجا تھا۔ میں بھوپی سے جاکر مل چکی ہوں۔ تو نے ان کے دروازے پر قدم بھی نہیں رکھا ہے۔ تو نے تناکماں قیام کیاہے؟''

اعظم اسے چور نظروں سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس کی خیالی تصویر دیکھنے کے بعد دہ خواب و خیال سی لگ رہی تھی۔ لوگ اسے ایک ذرا چھونے کے لئے بے تاب ہورہ تھے اور وہ برسوں سے اس کے قریب ہونے کے باوجود اسے چھو نہیں پایا تھا۔ آج اسے اپی شرافت اور بردلی پر افسوس ہورہا تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا اور سوچ رہا تھا یہ تنما نہیں ہے ' اس کے ساتھ ضرور کوئی مخص ہے۔

وہ بولا۔ "تم اتن بردی اور کامیاب نمائش کے انظامات تنما نہیں کر سکتیں۔ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟"

وہ بولی۔ ''میں نے ایک شعر پڑھا تھا' وہ یاد نہیں ہے۔ اس کامفہوم یہ تھا کہ تنمائی اور بے سروسلانی کی فکر نہ کرو۔ سفر شروع کرو۔ راہ میں ہم سفر ملتے رہیں گے۔ ہاں' یاد آگیا۔ وہ شعر ہے۔ ن

سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے ہزار ہا شچر سامیہ دار راہ میں ہے ذکیہ نے کہا۔ "امبرا اعظم کا میہ سوال اہم ہے۔ اسے ٹالنے کی کوشش نہ کرو۔ تیرے ساتھ کون ہے؟"

"د میرے ساتھ میرا برنس پارٹنر شنرادہ سلیم ہے۔ وہ آئندہ لندن "پیرس اور فریکفرٹ میں تصاویر کی نمائش کرنے والا ہے۔" "تُوچاچاکو دھوکا دے کرلاہور سے کراچی آگی لیکن ملک سے باہر کیے جائے گی؟" کر مو خچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ ''کیا بات ہے! جو سنا اور دیکھا' وہی پایا۔ لگتا ہے تصویر زندہ ہو کر سامنے آگئی ہے۔''

وہ مسکرا کر بولی۔ ''آیئے تشریف رکھئے۔ آپ کے لئے بوئل حاضر ہے۔'' وہ ایک صوفے پر بیٹھ کر بولا۔ ''تمہارا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بھی تمہاری ایک تصویر نمین لاکھ میں لی ہے۔ وہ مجھ سے پیشگی مانگ رہے تھے' میں نے بوری رقم ادا کر دی۔'' وہ بولی۔''آپ کا شکریہ۔ آپ بہت باذوق ہیں۔ فن کو سیجھتے ہیں۔''

'' نہیں' صاف کتا ہوں۔ مجھے ہون اور ارث کو سمجھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ میں نے تو تصویر میں صرف تنہیں دیکھاہے اور تمہاری قیمت دی ہے۔''

"پلیز" آپ الی بات نہ کریں۔ قیت بازاری عورتوں کی دی جاتی ہے۔"
دمیری بات کو غلط نہ سمجھو۔ کوئی دولت مند کسی بازاری عورت کو ایک نظر میں
تین لاکھ روپے نہیں دیتا۔ میں تنہیں ایک شریف گھرانے کی لڑکی سمجھ کر آیا ہوں۔ کسی
تنہید کے بغیر کمہ دول کہ تنہیں ڈیفنس میں ایک کوشمی ایک کار اور ماہانہ تنمیں ہزار
روپے ادا کرتا رہوں گا۔"

امبر غصے سے سرخ ہو گئ۔ وہ کچھ کمنا جاہتی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کما۔ "میں پھول مار رہا ہوں " پھر لگے تو برداشت کرو کیوں کہ ہر نمائش چیزی قیمت لگائی جاتی ہے۔ میرا نام جمال احمد لاشاری ہے " ٹیلیفون ڈائریکٹری میں میرا نمبراور پتا آسانی سے مل جائے گا۔ سودا منظور ہو تو فون کا نمبر گھما دیتا۔ "

یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر وہاں سے چلاگیا۔ اس کی باتوں کے دوران امبر کو عقل آگئ تھی کہ اسے باتیں سائے گی' منگامہ کرے گی تو شہرت کو نقصان پنچے گا پھریہ بات اخبارات میں بھی آ جائے گی۔ وہ اندر ہی اندر غصے سے تلملائے تگی۔ شنرادے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بہت دیر بعد آیا۔ اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ ''کہاں چلے گئے تھے اور کس بدمعاش کو میرے پاس بھیج دیا تھا؟ کیا تمہیں غیرت نہیں ہے؟ کیا میں تمہاری عزت نہیں ہوں؟'' ''جھے کیا معلوم تھا کہ وہ تصویر کے ساتھ ساتھ تمہاری قیت بھی لگائے گا۔ وہ باہر جا کر مجھے سے الی باتیں کرنے لگا جیسے میں دلال ہوں۔''

"م نے یہ بات برداشت کیے گی؟ میں بوی ہوتی تو کیا برداشت کر لیتے؟"
"بیوی ہونے یا نہ ہونے کی کیا بات ہے؟ تم ہر حال میں میرے لئے اہم ہو اگریں،
الهور میں ہوتا تو میں اس کی زبان تھینچ لیتا اسے گولی مار دیتا۔"
"یہ لاہور نمیں ہے 'پاکستان تو ہے۔ کیا وہاں میرے محافظ رہ سکتے ہو یماں نمیں ر

''ابا کو سمجھاؤں گی کہ مجھ پر پابندیاں عائد نہ کرے یا پھر میرے ساتھ نمائش میں رہا . . . .

"اب چاچا کی یہ عمر نہیں رہی کہ تیرے ساتھ ملک سے باہر بھٹکتے رہیں۔ کیا وہ اپنی بٹی کی نمائش دیکھنا گوارا کریں گے۔"

بی ں ، سر رہ میں ہوں۔ ''گوارا نہیں کریں گے تو میں یمال جیسے تنها آئی ہوں' ملک سے باہر بھی تنها جاؤں گ۔ مجھے کامیابی و کامرانی کا جو راستہ ملاہے' اسے نہیں چھوڑوں گ۔''

''تُوٹے فُون پر اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے مجھ سے معافی مائگی تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ تجھے غلطی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ تُوکراچی آنے کے لئے ہمیں فریب دے رہی آ تھے۔''

دو تُو پھ بھی سمجھ لے۔ میں مطمئن ہوں کہ میری ذات سے مخبے کوئی نقصان نہیں پنچا ہے لیکن شاید میری ترقی اور خوشحالی سے دکھ پہنچ رہا ہے۔ میں وہی فٹ پاتھ پر کھڑی رہنے اور تجھ سے لفٹ لے کر تیری ائر کنڈیشنڈ کار میں بٹیصنے والی بدحال امبر ہوتی تو تجھے خ شی ہوتی۔"

و مریس شاید اس وقت تجھ سے حسد کرتی 'جب جھ سے زیادہ بلندی پر جاتی گر تُو پہلے دیاں شی 'اس سے بھی نیچے گر گئی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا' آج آخری بار کہتی ہوں کہ آئندہ ہم سے کوئی تعلق نہ رکھنا کیوں کہ جس انداز میں تُو ملک کے اندر اور باہر رسوائیاں مول لینے کا سامان کر رہی ہے اس کے بعد مجھے دولت تو ملے گی لیکن جھ جبسی بیا ہتا عورت کی عزت اور شرافت نصیب نہیں ہوگی۔"

وہ اٹھ کراعظم سے بول- "چلیں- آج سے بید ہمارے لئے اور ہم اس کے لئے مر اللہ "

یں۔ اعظم بڑے ارمانوں سے آیا تھا مگر بہت مایوس ہو کر ذکیہ کے ساتھ چلا گیا۔ شنرادہ چراسی کے ساتھ مھنڈی بو تلیں لے کر آیا چر بولا۔ ''بیہ کن مہمانوں کے لئے منگوائی گئ

ں، "وہی ذکیہ اپنے میاں کے ساتھ آئی تھی۔ جل کُڑھ کر گئی ہے۔ آؤ بیٹھو' ہم پی

"بوتلیں رہنے دو۔ ایک صاحب ملنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے تین لاکھ میں تمہاری ایک تصویر خریدی ہے۔ بہت امیرو کبیروڈیرا ہے۔ کوشش کرنا ملاقات مختصر ہے۔" دہ باہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پکی عمر کاقد آور شخص اندر آیا۔ اس نے امبر کو دیکھ

سکتری،

"امبر! سمجھا کرو۔ صوبے بدلنے سے ذرائع بدل جاتے ہیں۔ مزاج بدل جاتے ہیں۔
ایک صوب کا پاکسانی و سرے صوبے میں جاکر آدھا پاکسانی ہو جاتا ہے کیوں کہ اسے
پنجابی 'پھان' سندھی یا بلوچی کما جاتا ہے۔ جب اپنے ہی ملک کے کسی صوبے میں پاکسانی
آدھا رہ جائے تو اس کی طاقت اتن بھی نہیں رہتی کہ وہ اپنی عورت کی بے عزتی پر غصہ
دکھا سکے۔ "

وہ خاموش رہ کر مھنڈی بوش پینے گئی۔ اسے یہ بات چھ رہی تھی کہ جمال احمد لاشاری نے اسے نمائش چیز کی قیمت لگائی جا آتی ہے اس نے اس نے تصویر کا فن دیکھ کر نہیں اس کے حسن و شاب کو دیکھ کر قیمت ادا کی تھی۔

رہ میں اب اے یہ کروا گونٹ بینا تھا۔ اس لئے وہ خود کو سمجھا رہی تھی ' دنیا والے میری قیت کا کیں ہے۔ میں اپنا آپ نیج نہیں رہی ہوں۔ شنرادے کے سواکوئی جھے چھو نہیں سکتا۔ میں انمول ہوں۔ لاحاصل ہوں۔ یہ کتے کھیانے ہو کر بھو تکتے رہیں گے۔ جھے بدنام کرتے رہیں گے اور جھی پر دولت لٹاتے رہیں گے۔

وہ خود کو اس انداز میں تعلی دے رہی تھی لیکن بدنامی اور دولت کی بات پر ذکیہ کی بات یاد آئی اس نے برے فخرے کما تھا۔ "مخجے دولت تو ملے گی لیکن مجھ جیسی بیاہتا عورت کی عزت اور شرافت نصیب نہیں ہوگ۔"

وہ رات کو شنرادے کی طرف کروٹ لے کربولی۔ دوہمیں شادی کرلینا چاہے۔" "اس سے کیا ہو گا؟"

"میں ذکیہ کی طرح فخرے خود کو بیاہتا کہ سکوں گ۔ میں او نچی سوسائٹ میں قدم رکھ رہی ہوں۔ مجھے دولت کے ساتھ عزت بھی جائے۔"

"دلیکن وه شهرت اور قیمت شیں ملے گی جو تصاویر کی کواری حسینہ کو دکھ کرلگائی جاتی ہے۔ جب تک قدر دانوں کی دانست میں تمهارے تن کا کاغذ کورا ہے 'تم بیش قیمت اور نایاب ہو۔ اگر یہ معلوم ہو گا کہ کاغذ پر میرے دستخط ہو چکے ہیں تو تمهاری قیمت گرتی حلی جائے گا۔"

''قیت گرنے دو۔ تصاویر کی جو قیمتیں ہمیں ملتی رہیں گی وہی میرے لئے قابلِ قبول اِں گی۔''

وہ پریشان ہو گیا۔ فرزانہ کو چھوڑ کر اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ فرزانہ کا

کاروبار جما جمایا تھا۔ مستقل لا کھوں روبوں کی آمدنی تھی۔ آمدنی ادھر بھی تھی لیکن پائدار نہیں تھی۔ اے ساگر فقیر منش تھا قلندر کا کیا بھروسا' وہ نصوبریں بنانا چھوڑ سکتا تھا۔ ساگر اور امبریارٹ ٹائم بزنس کے لئے ہی موزوں تھے۔

اس نے کما۔ "شادی ضروری نہیں ہے۔ ذرا صبر کر او- تہیں بیابتا گھریلو عورتوں سے زیادہ عزت ملے گ۔"

"ب میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ باہر شہرت پانے والیوں کو گھر بلو عورت جیسی عزت نہیں ملی، ہم عورتوں کو دو میں سے کوئی ایک راستہ چننا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر عزت نہیں ہے۔"

"تم تو عزت کے چیچے پڑگئی ہو۔ میں تمهاری بات پر غور کروں گا۔ ابھی موڈ خراب کہ کرو۔"

"اچھا یہ بناؤ۔ وہ وڈیرا کمہ رہاتھا کہ تین لاکھ روپے نقد دیتے ہیں۔" "ہاں 'وہ میں حمہیں بنا چکا ہوں۔ میرے بریف کیس میں ہیں۔" "تم نے اپنے پاس کیوں رکھے ہیں؟ کیا اس لئے کہ میں بیوی نہیں پرائی ہوں۔" "دمیں حمہیں بیوی سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ ایسا کیوں سوچتی ہو؟"

''تو پھر میں ہیوی کی طرح لڑ جھگڑ کر میاں کے بریف کیس سے ساری رقم لے لوں ''

> "دیمئی وہ رقم ہماری ہے۔ ہم دونوں کے پاس رہے گی۔" "دونوں کے پاس رہنے کا مطلب سے ہوا فقٹی ففٹی؟"

«نہیں' نہیں حمہیں ہیں فیصد ملے گااور میں اسی فیصد لوں گا۔" ...

وہ ایکدم سے اٹھ کر بیٹھ گئی پھر پولی۔ 'دلیعنی جو تین لاکھ ابھی ملے ہیں' ان میں سے صرف ساٹھ ہزار مجھے ملیں گے اور تم دولاکھ چالیس ہزار لوگے ؟''

"ہاں میں نے نمائش میں اور پلیٹی میں پونے دولا کھ روپے خرج کئے ہیں۔"

"کیوں بے پر کی ہائک رہے ہو۔ کیا پلیٹی میں پونے دولا کھ خرج ہو سکتے ہیں؟"

"لا کھوں کیا کروڑوں بھی خرچ ہوتے ہیں۔ شہیں پتا ہے ٹی وی کے ذریعے پلیٹی کتنی منگی پڑتی ہے گراس کا نتیجہ خاطر خواہ نکاتا ہے بلکہ توقع سے زیادہ منافع ماتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں مل رہا ہے۔"

یں سائی فی میں ہے۔ اس کے بعد نفٹی نفٹی کی پارٹنر "کھیک ہے۔ تم اینے بونے دو لاکھ روپے رکھ لو اس کے بعد نفٹی نفٹی کی پارٹنر شب رہے گی۔"

"ورنه کیا کرلو گی؟"

"اخبارات کے ذریعے بیان دول گی کہ تم مصور اے ساگر کی تمام رقم ہڑپ کرنے والے ہو اور میں قانونی کارروائی کر کے اس غریب مصور کو اس کا بورا حق دلانے کی کوشش کررہی ہوں۔"

وہ بستر سے اترا اور سر جھکا کر اس کے کمرے سے جانے لگا۔ بعض لوگوں کے جھکے ہوئے سر کا مطلب شکست خوردگی نہیں ہوتا' بلکہ مصلحت اندلیثی ہوتی ہے۔ شنرادے کے پاس اس کی قابلِ اعتراض تصوریس تھیں۔ ڈائری کا ایک ایسا کاغذ تھا جو اس کی دوشیزگی اور جھوٹی یارسائی کا بھانڈا پھوڑتا تھا۔

وہ پل بھر میں خود سری کے غبارے سے ہوا نکال سکتا تھا۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ ساگر نے اسے ایک خیال اور اچھوتی دوشیزہ بنا کر شہرت دی تھی۔ شنرادہ اسے گناہگار ثابت کر کے ساری شہرت کو خاک میں ملا سکتا تھا۔ وہ شادی کی ضد کر رہی تھی' کوئی اس بے حیا کو شریکِ حیات بنانا گوارا نہ کرتا کیوں کہ حسن کی پوجا گھر کی چار دیواری سے باہر ہوتی ہے۔

لیکن شنرادے کی بھی کچھ کمروریاں تھیں۔ وہ امبر کے بیانات کے حوالے سے اخبارات کے ذراینہ کی کو تھی اور اخبارات کے ذراینہ کی کو تھی اور فیکٹری میں پہنچتے رہتے تھے۔ ایسے میں امبر کا پکھ نہ جاتا۔ فرزانہ اپنے ساتھ ہونے والے فراڈ کے جرم میں اسے جیل پہنچا دیتے۔

یہ واضح ہو چکا تھا کہ امبر آئندہ خود ہی کوئی آرگنائزر تنخواہ پر رکھ کر تصاویر کی منائش جاری رکھے گی۔ شنزادے سے یہ حق جھین لے گی لیکن موجودہ نمائش کے اختیام تک وہ کوئی جھڑا یا بدنامی شیں چاہے گی۔ مصلحت اندیثی سمی تھی کہ وہ صبر کرے اور جو منافع ہونے والا منافع ہونے والا تھا۔ جس کی وہ آدھی رقم حاصل کر سکتا تھا۔

وہ بریف کیس سے ڈیڑھ لاکھ روپے نکال کر' اس کے کمرے میں آیا۔ اسے رقم پیش کرتے ہوئے بولا۔ "میری جان! غصہ تھوک رو۔ بھی بھی جھڑا ہو تا رہے تو محبت "امبر! جو بردی رقم لگا کر کاروبار شروع کرتا ہے 'وبی کاروبار کا مالک اور بڑا پارٹنر ہوتا ہے۔ اگر میں رقم نہ لگا تا اور بید نمائش آرگنائز نہ کرتا پھر سوچو 'تم کمال ہوتیں ؟ "
"میں اے ساگر کو دریافت نہ کرتی اور تنہیں منافع حاصل کرنے کی توقع نہ ہوتی تو 'تم رقم بھی نہ لگاتے۔ تم نے مجھ پر احسان نہیں کیا ہے۔ اس کاروبار میں 'میں نے تم سے کم محنت نہیں کی ہے۔ یہ لاکھوں روپے صرف تصویروں کی ہی نہیں 'میری بھی نمائش کے ذریعے حاصل ہو رہے ہیں۔"

"تم فضول جھڑا کر رہی ہو۔ میں تہماری بھڑی کے لئے تہمیں ہیں فیصد دے رہا ہوں تاکہ تم عیش و عشرت سے رہو۔ باقی اسی فیصد بھی تہمارے ہی ہوں گے لیکن میرے یاس رہا کریں گے۔ میں تہمارے لئے کو تھی اور کار وغیرہ خریدوں گا۔"

"اگر ہمارا نکاُح نامہ ہو تا تو تم میرے مجازی خدا ہوتے بھر تم کاغذ پر لکھ کر دیتے کہ تمہاری ساری کمائی میری ہے اور اس کی دو سری حقدار نہیں آئے گی تو میں بھروسا کر لیتی۔ ابھی ہمارے درمیان اعتاد کا کون سا رشتہ ہے۔"

"میں کاغذ لکھ دوں گا کہ میرے تمام بینک بیکنس کی حقدار تم ہو۔"

"بیت کس رشتے سے لکھ دو گے؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ تمهاراً وہ باپ کلیم شیکیدار کمال ہے؟ اس کے علاوہ اور تمهارے کتنے رشتے دار ہیں 'جو بعد میں قانونی طور پر حقدار کملائیں گے۔ تمهارے لکھے ہوئے کاغذ کو قانون تسلیم نہیں کرے گا۔ "

"تم تو گھوم پھر کر شادی کی بات پر آ جاتی ہو۔ ٹھیک ہے، صبح فیصلہ کریں گے ابھی تو رنگ میں بھنگ نہ ڈالو۔"

اس نے ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بول-"خبردار جھے ہاتھ نہ لگانا۔" وہ بلنگ سے اتر کر فرش پر کھڑی ہو گئ۔ بھر بولی۔ "جلو اٹھو میرے بسترے ' نکلو میرے کمرے سے اور بریف کیس سے ڈیڑھ لاکھ لاکر دو۔"

وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ "ہوش میں رہو۔ تم پییوں کی خاطر میری توہین کر رہی ہو۔ کیا تہمیں صرف دولت سے پیار ہے ،مجھ سے نہیں ہے؟"

"دسیں نے اپنا تن من دے کر محبت کا جُوت دیا ہے۔ تم نے کیا جُوت دیا ہے؟ یہ لاکھوں کا کاروبار شروع کر کے ہاتھی کے دانت مجھے دکھا رہے ہو اور اصل منافع خود کھا رہے ہو؟"

"دیکھو امبر! اگر تم یمی رویہ رکھوگی تو دو سری نمائش نہیں ہو سکے گی-" "تم ہوتے کون ہو دو سری نمائش لگانے والے؟ تصاویر میری ارائٹ میرا دیکھنے

بر مقی رہتی ہے۔"

وہ رقم کے کر گن رہی تھی اور اس کی باتیں سن رہی تھی پھر بولی۔ "اس جھڑے کے بعد تمہاری محبت کتنی بڑھ گئی ہے؟ کیا اتنی بڑھ گئی ہے کہ مجھ سے شادی کر سکو گے؟"

"بال میک ہے۔ ہو جائے گی۔ لاہور پہنچ کرشادی کی تاریخ مقرر کرلیں گے۔"
"دہال پہنچ کر ایک ہفتے کے اندر شادی ہو گی اور جب تک نہیں ہو گی ہم ایک دوسرے کے لئے نامحرم رہیں گے۔"

"دید کیا فضول باتیل کر رہی ہو؟ ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہاہے۔ یہ محرم اور المحرم ......."

وہ بات کاٹ کر بولی۔ ''میں شادی سے پہلے تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ جاؤ یہاں ہے۔''

اس نے سمجھانے منانے کی کوشش کی لیکن وہ دروازے کے پاس جا کر اسے کھول ۔ کر بولی۔ "بحث نہ کرو۔ چلے جاؤ۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔"

وہ کمرے سے باہر آئیا۔ اس نے سوچا تھا' جب تک ہوٹل میں قیام ہے' عیش کر لے پھرکون احمق اس سے شادی کرے گا۔ وہ فرزانہ کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔

امبر دروازہ اندر سے لاک کرکے بستر پر آگئی۔ اس کے دل کو زبردست صدمہ پہنچا تھا۔ آئیڈیل شنرادے نے لالج 'خود غرضی اور کاروباری ذہنیت کا مظاہرہ کرکے دل تو ژویا تھا۔۔

اس نے پچیلی رات مسرتوں کے جموم میں ڈائری لکھی تھی۔ آج وہ زخم کھا کر لکھنے بیٹھی۔ ڈائری کھول کر سوچا کہ پچیلی رات کا صفحہ نوچ کر پھینک دے مگروہ ورق پہلے ہی فائب تھا۔ اس کے نوچ نے پہلے ہی وہ نوچ لیا گیا تھا۔

اس نے جیرت سے اور غور سے دیکھا۔ صاف پتا چل رہا تھا کہ کوئی ورق چھاڑ کر لے گیا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے، جو کمرے میں آتا ہے اور شزادہ ہی آتا ہے۔

وہ تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے سے نکل کراس کے دروازے تک پیچی۔ کال بیل کے بٹن کو دہایا۔ ذرا انتظار کیا پھر بیل کو دہایا۔ آخر دروازہ کھل گیا۔ وہ امبر کو دیکھ کر مسکرایا پھر بولا۔ "میں جانتا تھا' میرے بغیر نہیں رہ سکو گی۔" وہ اندر آکر بولی۔ "میری ڈائری کا وہ ورق کمال ہے؟"

وہ جیرانی ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ 'کون سی ڈائزی! کون ساورق؟"

"اب میں تمہاری مکاریوں کو خوب سیحفے گئی ہوں۔ وہ ورق تم نے میری ڈائری ہوں۔ کالا ہے۔ انکار نہ کرو۔ مجھ سے بلیک میلنگ کا کھیل نہ کھیاو۔ اوہ خدایا! میں جدبات میں کسی اندھی ہو گئی تھی۔ انکار کرنے کے باوجود تمہارے ساتھ تصوریں اتراوتی رہی۔ کہاں ہیں وہ تصورس؟"

درجب تمهاری آنکھ کھل ہی چکی ہے تو سنوئیں نے ان تصویروں کو اور تمهارے گناہ نامے کو بڑی حفاظت سے رکھا ہے۔ میری عقل نے ججھے سمجھایا تھا کہ ان تین دنوں میں تمهارے لاکھوں چاہنے والے پیدا ہو گئے ہیں۔ ایسے میں کسی وقت بھی تمهارے تیور بیلے برلے ہیں۔"
بدل سکتے ہیں اور دکھ لوکہ تمهارے تیور کیسے بدلے ہیں۔"

"دسیس کاروبار میں تمهاری بے ایمانی کے باعث بد طن ہوئی مول-"

"ہاں میری عقل نے یہ بھی سمجھایا کہ آرشٹ تمہارا دیوانہ ہے اور وہ تصاویر خریدنے والے بھی تمہارے دیوانے ہیں۔ اس کاروبار میں میری حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے المیڈا مجھے اہمیت اور برابر کی حیثیت کو منوانے کا کوئی کھیل کھیلنا چاہئے۔ ہم ووٹوں خوب طلح ہیں۔ چالاکی جھوٹ اور دعا بازی میں دونوں کا دماغ خوب کام کرتا ہے۔ دیکھ لو کہ میں نے کیسے تمہاری دکھتی ہوئی رگ پکڑی ہے۔ "

"اگر میری تحریر اور میرے فوٹو گراف سے مجھے بدنام کرنا چاہو گ تو تمهاری بھی بدنامی ہو گ۔ ان تصویروں میں تم بھی میرے ساتھ ہو۔"

"ایسا سیس ہوگا کہ میں بھی بدنام ہو جاؤں اور سمہیں بھی بدنام کروں۔ میں نے وہ چیزیں اس نے سنبھال کر رکھی ہیں کہ تم جھے کاروبار سے نکال باہر نہ کرو۔ جھے کاروبار میں حصے دار نہ بناوگی تو میں تصویر وں والی خیالی دوشیرہ کے لئے دعویٰ کروں گا کہ وہ پارسا شیس ہے۔ میری داشتہ ہے۔ تم کسی سے شادی کرنا چاہوگی تو وہ شرمناک تصویریں تمہارے دلما کے پاس پہنچ جائیں گی۔ جب میں بہت مجبور ہو جاؤں گا تو تمہارے ساتھ بدنام ہوئے کے لئے قدم اٹھاؤں گا۔ بمتر ہے عقل سے کام لو۔ سدا کنواری اور لا حاصل کہلاتی رہو۔ اس میں ہماری چاندی ہے۔"

وہ بڑی نفرت سے بولی۔ «متم بنت کینے نظلے شنرادے! میں اگرچہ بری طرح بھنس گٹی ہوں تاہم یہ بات باعثِ اطمینان ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں میری جو کمزوری ہے، وہی تمہاری بھی کمزوری ہے۔ہم ڈوبیں کے تو ایک ساتھ اور کنارے لگیں گے تو ایک رہے تو یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد وہ شنرادے سے پوچھتی 'بولو! میری تصویریں اور ڈائری کا ورق واپس دیتے ہویا فرزانہ کے پاس جاکر شمیس فٹ پاتھ پر پہنچا دوں؟ وہ بے چاری نہیں جانتی تھی۔ اس لئے زخم کھا رہی تھی۔

نمائش مقررہ دنوں تک جاری رہ کر اختتام کو پیچی۔ امبر کے جھے میں اٹھارہ لاکھ رہے ہے۔ امبر کے جھے میں اٹھارہ لاکھ رہے ہے۔ اتنی دولت پاکراسے خوشی تو ہوئی گردہ دلی مسرتیں نہیں ملیں' جو شزادے کی محبت کے ساتھ ساتھ مل سکتی تھیں۔ اس نے پہلی بار کھلے ہاتھوں سے شاپئک کی۔ پہلی بار ہوائی جماز میں سفر کیا اور لاہور پیچی۔ اب اس کے اندر سے یہ ڈر نکل گیا تھاکہ باپ کیا کیے گا؟ اس نے تو پھوٹی کو صورت بھی نہیں دکھائی تھی۔ اتنی دور کراچی جا کر جھوٹے منہ خیریت بھی نہیں یو چھی تھی۔

اس نے سوچ لیا تھا کہ آبا کے کی سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ تمام اخبارات اور رنگین رسائل اس کے سامنے رکھ دے گی۔ وہ بٹی کی تصویریں دیکھ کراور جلی حروف میں اس کی تعریفیں پڑھ کر بہت پچھ سمجھ جائے گا۔ باتی وہ فیصلہ کن انداز میں کہہ دے گی کہ وہ چار دیواری سے باہر پاکتان سے باہر بہت دور دور تک پرواز کرنے جا رہی ہے۔ اس معاطے میں کوئی پابٹری برداشت نہیں کرے گی۔ اگر ابا بدنامی سے ڈرتا ہے تو وہ گلبرگ کی اونچی سوسائٹی میں جاکر رہے گی جمال کوئی کسی کی جوان بیٹیوں اور بہنوں پر کیجر نہیں اچھالاً۔ دولت مند طبقے میں کسی ایک اچھی بات ہے کہ ادھر بدنای نہیں پھٹی۔ کیچر نہیں اچھالاً۔ دولت مند طبقے میں کسی ایک اچھی بات ہے کہ ادھر بدنای نہیں پھٹی۔ کیچر نہیں اچھالاً۔ دولت مند طبقے میں کسی ایک ایک ہو چکا تھا۔ چار روز پہلے اس کی پھوئی کرا جی سے آگئی تھی۔ ایک پیٹنی سے آگئی تھی۔ ایک بات کی سے آگئی تھی۔ ایک بیاں پہنچ کر بولی۔ "امبر کہ ابا کے باس پہنچ کر بولی۔ "امبر کہ ابا تھی ہے۔ نو جانتا ہے ' ذکہ کی بال

"غیار ہوں میرے دیمن وہ لڑی ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اُو جانتا ہے ' ذکیہ کی مال مجھ سے خدا واسطے کا بیر رکھتی ہے۔ ہم نے برسوں سے ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھی۔ برسوں بعد ذکیہ میرے گھر آئی تھی اس سے پتا چلا کہ تیری بیٹی کیا کھیل کھیل رہی ہے ' یہ دیکھو۔"

بمن نے اپنی المیتی سے ایک رسالہ اور دو اخبار نکال کر بھائی کے سامنے پھینک دیے۔ پوری رفتار سے چلنے والے سیجھ کے پنچ رسالے کے اوراق پھڑپھڑائے اور امبر کی تصاویر کی جھلکیاں پیش کرنے گئے۔ اخبارات کے رکبین صفحات کمرے کی محدود فضا میں اُڑتے ہوئے بیٹی کی بے حیا اڑان کا اشارہ دینے لگے۔

وہ نصوریں تو نگی تھیں مگر بھن کی زبان بول رہی تھی۔ ''بھائی! میں نے بھابی کے

''تو پھر کیا خیال ہے۔ میرے کمرے میں رہ جاؤ۔'' ''گرین سمجھ تیا

"ہرگز نہیں۔ مجھے تمہارے وجود سے کھن آربی ہے۔ میں صرف ماننے والی باتیں مانوں گی۔ تمہیں اس کاروبار سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر نہیں کھینکوں گی۔ تم فقطی پر سند کے یار منز رہو گے۔"

وہ ات نفرت سے دیکھتی ہوئی اس کے کمرے میں سے نکل آئی۔ اپنے کمرے میں اس کے آئی۔ اپنے کمرے میں آئر دروازہ بند کرنے کے بعد وہیں کھڑی رہی۔ یہ سوچ سوچ کردماغ پھٹ رہا تھا کہ اس نے مخبت سے خود کو اس کے سپردکیا تھا اور وہ کاروبار میں جھے دار بن کر رہنے کے لئے اس کی بے آبروئی کو مئوثر ہتھیار بنا رہا تھا۔ اس بات پر خصہ آرہا تھا کہ عزت کا سموایہ بھی لوٹا اور پچاس فیصد کایار ٹنر بھی بن رہا تھا۔

وہ کمرے میں آگر إدھر أدھر طلخ للی۔ بیٹے اور لیٹنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اندر کی ہے چینی کہہ رہی تھی 'شنرادہ مرجائے تب ہی چین آئے گا۔ اور شنرادہ مرنے والا نہیں تھا کیونکہ کسی کے کونے یا بددعا دینے سے بدمعاش کبھی نہیں مرتے۔

کافی در بعد عقل آئی کہ عصہ کرنے سے اپنے ہی اندر بیجان پیدا ہوتا ہے۔ اپناہی نقصان ہوتا ہے جب تک اندر سے عصہ کم نہیں ہو گا سکون نہیں ملے گا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی پشت سے نیک لگا کر شنرادے کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کرنے گئی۔ ادھرسے دھیان ہٹانے کے لئے ساگر کو یاد کیا۔ اس کی سادگی نے اس کی باتوں نے اور اس کی ب لوٹ محبت نے ایسے وقت بڑا سمارا دیا۔ وہ تو اسے سوچتے سوچتے ذراسی دیر شنرادے کو بھول گئی۔

اس نے ساگر سے دو سری ملاقات میں پوچھا۔ ''اگر میں تہمیں صلہ دینا چاہوں تو؟'' ساگر نے جواب دیا تھا۔ ''ابیا صلہ نہ دینا' جس سے کسی کو خریدا جاتا ہے یا ممنون احسان کیا جاتا ہے۔''

اس نے بیہ باتیں یاد کرکے سوچا۔ آہ! شنراوے نے کتنا برا صلہ دیا ہے۔ میں کسی کے سامنے بیہ دکھڑا رو بھی نہیں سکتی۔ کیا ایسے معاملے میں عورت ہی روتی ہے؟ مرد کا پچھ گرتا کیوں نہیں ہے؟

یہ فرسودہ می بات ہے کہ مردشہ زور ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بازی بلیك جائے مقدر مهران ہو جائے سے فرزانہ ای شنرادے پر غالب مقدر مهران ہو جائے تو عورت شہ زوری بن جاتی ہے۔ جیسے فرزانہ ای شنرادے پر غالب تھی 'جو امبر کی کمزوری سے کھیل رہا تھا۔ اگر امبر کو معلوم ہو جاتا کہ اس فریجی نے ایک ولت مند بوڑھی سے شادی کی ہے اور وہ بوڑھی اسے لات مار دے تو وہ دو کوڑی کا نہ وولت مند بوڑھی سے شادی کی ہے اور وہ بوڑھی اسے لات مار دے تو وہ دو کوڑی کا نہ

مرنے کے بعد کما تھا کہ دوسری شادی کر لے۔ امبرکی مال سوتلی ہو گی مگر تیرے پیچے اس

کی نگرانی کرے گی کیکن تو نے بیٹی کی محبت میں شادی نہیں گی۔ صبح سے شام تک نوکری

سرمانے سے ملا تھا۔"

امبرنے اسے کھول کر آنسو بھری آنکھوں سے پڑھا۔ لفافے کے اوپر لکھا تھا۔ "بیہ صرف اس کے لئے ہے اسے اور کوئی نہ کھولے۔"

وہ لفافے کو سینے سے لگا کر رونے گئی۔ بھراس نے اپنے کمرے میں جاکراسے چوہا اور کھولا بھراس کے اندر سے تہہ کئے کاغذ کو نکالا۔ پتا نہیں اس کاغذ کی وہ آخری تحریر کیا ہوگی۔ ایک مرنے والے نے اسے بوے جذبوں سے لکھا ہو گا۔

اس نے تہہ کھول کر دیکھا۔ وہ کاغذ سادہ تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ہر پہلو سے وہ اجلا اور بے داغ تھا۔ اس پر قلم کا ایک نقطہ بھی نہیں تھا۔ اس نے چوٹی کے پاس آکر بوچھا۔ 'کیا آپ نے اسے کھولا تھا؟''

"ونہیں۔ میرے بھائی نے لکھا تھا' اسے کوئی نہ کھولے۔ بیہ مرحوم کا علم تھا یا خواہش تھی۔ میں نے اسے کھول کر نہیں بڑھا ہے۔"

" پھولي جان! اس ميں پڑھنے كے لئے پچھ بھى نہيں ہے۔"

" فررار! مجھے پیوٹی جان نہ کمنا۔ میں نے سامان باندھ لیا ہے۔ جا رہی ہول ، ہمارا اب تھ سے کوئی رشتہ نئیں رہا۔ "

وہ پھراپنے کرے میں آگئ۔ اس سادے کاغذ کو دیکھنے گئی۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔
باپ نے پچھ لکھا کیوں نہیں؟ صرف لفافے پر لکھا تھا کہ اس کے لئے ہے۔ نام نہیں لکھا
تھا کہ کس کے لئے ہے؟ گر پھوئی نے بھی سمجھ لیا کہ باپ کا اشارہ بیٹی کی طرف ہے۔
جب بزرگ ناراض ہوتے ہیں تو ناراضی ظاہر کرنے کے لئے اس کا نام نہ لیتے ہیں' نہ

لکھتے ہیں' اشارے سے مطلوب کو واضح کردیتے ہیں۔

شاید کسی نے آج تک کسی کو سادہ کاغذ نہیں بھیجا ہو گا۔ کاغذ کا وجود اس کئے ہے کہ اس پر دعا لکھی جائے۔ کوئی کم ظرف ہو تو اس پر گالی بھی لکھ دے۔ مگر پچھ تو لکھ دے کہ کاغذ لکھنے کے لئے ہوتا ہے۔

باب نے نہیں لکھا، شاید بیٹی کانام لکھتے وقت اسے شرم آرہی تھی۔ شاید باپ .....دل سے بیٹی کو بددعا نہ لکھ سکتا تھا۔

نفيحت بهي نهيل لكه سكما تقاله إلى كوئي نفيحت لكھنے كاوقت كزر چكا تقاله

وہ دھواں دار الفاظ بھی نہیں لکھ سکتا تھا' جو اس کے اندر بھرے ہوئے تھے ادر جو کاغذیر آنے سے پہلے اس کا دم نکال رہے تھے۔

پھر بھی اس نے سادہ کاغذیو نہی نہیں چھوڑا تھا۔ اسے ضمیر کی آنکھ پڑھ سکتی تھی۔

پر جاتا رہا اور اسے باہر دیدے مٹکانے کی آزادی دے دی۔"

وہ دیدے پھیلائے خلا میں تک رہا تھا۔ اس کے پاس بولنے کے لئے پھھ نہیں رہا تھا۔ بیٹی پر اعتماد کر کے ایک غریب کا سارا غرور ہار گیا تھا۔ بس نے پوچھا۔ "اب ظاموش کیوں ہے ' بول اب تیری بیٹی سے کون شادی کرے گا۔ خدا کا شکر ہے اس نے میری بہو بننے سے کیلے اس کی اصلیت و کھا دی۔ میرا بیٹا بال بال بی گیا۔ تجھے میری باتیں زہر لگ

رہی ہوں گی کیکن تیری بیٹی کو ذرہ برابرافسوس شمیں ہو گا۔ وہ جن آسانوں پر اُڑ رہی ہے' وہاں لڑ کیاں شادی شمیں کرتیں' عیش کرتی ہیں اور دولت و شهرت کے نشے میں باپ کی اور یورے خاندان کی نیک نامی پر تھو تی رہتی ہیں۔''

وہ بڑی دیر تک بولتی رہی۔ بھائی کو طعنے دیتی رہی پھر خود ہی رونے لگی۔ بھائی تب بھی خاموش رہا۔ اس نے بمن کے آنسو نہیں پوشٹھے۔ بو ڑھے باپ کے ہاتھوں سے آنسو پونچھنے والا شرم کا رومال چھوٹ کر کہیں چلا گیا تھا۔

یہ شرم کیاہے؟

بے شری کے منہ پر طمانچہ مارنے کے لئے شرم پیدا ہوئی۔ گرپیدا ہوتے ہی بے شری کے طمانچ کھانے لگی۔

اس کے باوجود تہذیب کی بیہ شرط ہے کہ انسان شرم کے رومال سے بے شرمی کی فلاظت او تخیے گا' تب مہذب کہلائے گا۔"

شرم کو سب سے اہم اور سب سے ضروری قرار دینے کے لئے دنیا کے ہرؤی روح کو بے شری کے عمل سے وجود میں لایا گیا تاکہ مرد اپنی مال ' بہنوں اور بیٹیوں سے شرمائے اور عورت اپنے باپ ' بھائیوں اور بیٹوں کی شرم رکھے۔

عورت اگر استعارے میں گندم ہے اور علامت میں شجرِ ممنوعہ ہے تو تہذیب کے کلام میں شرم نقطة آغاذ ہے۔

جس طرح كلام باك سے بدبخت كو ہدايت نہيں ملى اى طرح كم ظرف كو شرم

یہ وتی بوڑھے باپ کے دل پر انزی اور اس کا دم نکل گیا۔ مناب مہنے ت

جب امبر وہاں مینچی تو سوم کے چنے پڑھے جا رہے تھے۔ پھوٹی نے ایک بند لفافہ اسے دیتے ہوئے کہا۔ ''بھائی نے آنکھ بند ہونے سے پہلے یہ اکھا ہو گا۔ ہمیں اس کے "?\ø

''تُوا يسے كيوں يوچھ رہاہے؟ كياميں تيرا پابند ہوں؟''

"رشته بھول جانے یا اسے نہ نبھانے کا مطلب سے نہیں ہے کہ وہ رشتہ ٹوٹ گیا

ہے۔ میں آج بھی تیرا باب ہوں اور تو میرا بیٹا ہے تھے میرا ادب کرنا چاہئے۔" "ابا! آہستہ بول- اگر مال بیٹی میں سے کسی نے سن لیا تو یہ عیش وعشرت کی زندگی

خاك ميں مل جائے گا۔"

"ووہ ماں بیٹی گھرمیں نہیں ہیں۔ کہیں گئ ہوئی ہیں۔ یہ تو ہنا دے کس چکر میں ہے۔ اشخے دنوں تک کمال رہا؟"

''میں نے ایک نیا کاروبار شروع کیا ہے۔ لاکھوں روپے کا منافع ہو رہا ہے۔ میں بہت جلد کروڑوں روپے کمالوں گا۔'' بہت جلد کروڑوں روپے کمالوں گا۔ پھرلاہور چھوڑ کر لندن یا پیرس میں رہول گا۔''

"بت اونچا اُڑ رہا ہے' ذرایع آجا۔"

"نُو بوڑھا ہے۔ تھک گیا ہے' اس کو تھی میں اپنے آخری دن گزار کر چلا جائے گا۔
لیکن میری عمر نئے جمان دریافت کرنے کی ہے۔ میں جلد ہی بوڑھی بیوی کی ذبچیریں توڑ کر

رور تک ان کی پہنچ ہے۔ میں استے عرصے میں ان کے درائع بہت وسیع ہیں۔ بہت دور تک ان کی پہنچ ہے۔ میں استے عرصے میں ان کے متعلق معلومات عاصل کرتا رہا ہوں۔ میری ہوی شمینہ مجھ سے پہلے تین شادیاں کر چکی ہے اور تو اپنی ہوی کا تیسرا شوہر ہوں۔ میری ہوی جب چاہتی ہیں' اپنے شوہروں کو لات مار کریماں سے نکال دیتی ہیں۔ " اسٹے شوہروں کو لات مار کریماں سے نکال دیتی ہیں۔ " واگر الیا ہے تو میں دانائی سے کام لے رہا ہوں۔ یماں سے لات کھا کر نگلنے سے پہلے ہی دو سری جگہ میرے قدم جم چکے ہوں گے۔ تو اپنی خیر منا۔"

کار کا ہارن سنائی دیا۔ باپ بیٹے نے کھڑی کے پاس آگر باہر دیکھا۔ مال بیٹی کار میں آئی تھیں۔ وہ فوراً ہی کھڑی سے پلٹ کر تیزی سے چلتے ہوئے کمرے سے نکلے۔ راہداری سے گزر کر ڈرائنگ روم میں آئے۔ وہاں سے گزر کر باہر برآمدے میں پہنچ۔ وہ دونوں کار سے اُر رہی تھیں۔ یہ دونوں اپنی اپنی بیویوں کا استقبال کرتے ہوئے اپنے اپنداز میں میاں مٹھوکی بولیاں بولتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئے۔ شینہ کلیم کے ساتھ اپنے میں میاں مٹھوکی بولیاں بولتے ہوئے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بولی۔ 'دکراچی سے کب

کاغذ صرف پڑھنے کے لئے نہیں ہوتا' سمجھنے کے لئے بھی ہوتا ہے اور باپ کا ارسال کردہ کاغذ پڑھنے کے لئے نہیں' سمجھنے کے لئے تھا۔ وہاں ایک نادیدہ تحریر نقی کہ بیٹی! جب تُوپیدا ہوئی تو ایس ہی سادی اور بے داغ تھی۔ باچھراس پر لکھا تھا۔

کیا داغ داغ کرتے ہو؟ میں داغ دار ہوں' تم داغ دار ہو۔ بے داغ گر ہے تو وہ پروردگار ہے۔ مرحبا اے کاغذ! تُو تحریر سے خالی اور سادہ رہے' تب بھی ہمارے معبود کی پاکیزگی کرتا ہے۔

☆======☆======☆

شنرادہ لاہور پہنچ کر گامے شاہ کے اس مکان میں آیا 'جمال اس نے تین دوستول کے ساتھ کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ ان میں سے ایک راز دار دوست نواز تھا۔ اس نے نواز کو ایک چھوٹا سا بریف کیس دیتے ہوئے کہا۔ ''میہ میری امانت ہے اپنے پاس رکھو۔ میں بعد میں آکر لے جاؤں گا۔''

اس نے دوست کو خوش کرنے کے لئے اسے دو شراس اور شیونگ کا سامان پیش کیا کیا کہا۔ "یاد ہے نواز! تم لوگ مجھے طعنے دیتے تھے کہ شنرادوں کی طرح سوچتا ہوں اور کوئی چھوٹی موٹی فرکری نہیں کرنا چاہتا۔ افسری بھی مجھے نہیں ملے گ۔ دیکھو آج میں افسروں سے بھی بڑا ہوں۔"

''ہاں بھی'' تیری تو ٹور ہی نرالی ہو گئے۔ آخر ٹو کر تاکیا ہے؟'' ''کا میں کا ''میں نیا کیا۔ 'خصر کسی خاتین

ا کیک اور دوست نے کہا۔ ''میں نے ایک بار تحقیے کسی خاتون کے ساتھ کار میں دیکھا ،

"دوہ میری دولت مند یوی ہے۔ جس کار میں تم نے دیکھا وہ کار بھی میری تھی۔ ابھی اچانک کراچی سے آیا ہوں۔ اس لئے اپنی کار ائر پورٹ پر نہ منگوا سکا۔ ٹیکسی میں آیا ہوں۔"

سب اسے دولت مند ہوی حاصل کرنے کی مبارک باد دینے گئے 'وہ اٹھ کر بولا ''میں جلدی میں ہوں۔ پھر اطمینان سے باتیں کروں گا۔ خدا حافظ۔'' وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر کو تھی میں آیا۔ اس کے باپ کلیم بزدانی نے پوچھا۔''ٹو کہال گیا

"?23

روبس ابھی چلا آرہا ہوں۔ اوپر کمرے میں چلو۔ میں نے تمہارے لئے اتنی شاپیگ کی ہے کہ دیکھ کر جران رہ جاؤگی۔"

"کراچی میں تمهارا کاروبار کیسا رہا؟"

وہ ہنتے ہوئے بولا۔ "متم بھول رہی ہو۔ میں کاروبار کے لئے نہیں ایک غریب دوست کی پینٹنگز کی نمائش کے لئے گیا تھا۔"

"بال میں نے اخبارات میں تصورین دیکھی تھیں۔ وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی حسین "

"ایں؟" وہ ذرا بھیایا پھر مسکرا کر بولا۔ "اس اخبار والی کی بلت کر رہی ہو۔"
"ہاں اخبار والی ایسے کمہ رہے ہو جیسے اسے جائے ہی نہیں ہو۔"
"میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ آرشٹ کی آئیڈیل ہے۔ اس نے مختلف انداز
میں اسے پینٹ کیا ہے۔"

"اور چھ نہیں جانتے؟"

"اور كيا جان سكما مول؟ تم يوچهناكيا چامتي مو؟"

فون کی تھنٹی بھنے لگی۔ شنرادے نے ریسیور اٹھایا وہ بولی۔ " جھے دو۔ میرے آدی کا

وں ہے۔ وہ ریمیور لے کر سننے گلی۔ سننے کے دوران شنرادے کو دیکھتی جا رہی تھی اور "مہوں ہاں" کرتی جا رہی تھی پھراس نے کہا۔ "ٹھیک ہے۔ سیدھے بمیں چلے آؤ۔" وہ ریمیور رکھ کر صوفے سے اٹھ گئی پھر سخرت کہتے میں بولی۔ "بمیں بیٹھے رہو۔ میں چینج کرکے آتی ہوں۔"

وہ چلی گئی۔ شنراوے کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے گئی۔ دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ کچھ ہونے والا تھا۔ فرزانہ کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے تھے کہ امبر اور اس کے تعلقات کے بارے میں وہ بہت کچھ جان گئی ہے۔

وہ اٹھ کر شملنے لگا۔ ایسے وقت کلیم یزدانی کمرے میں آیا پھر بولا۔ "تیری یوی بت

نک چڑھی ہے۔ بیشہ غصے میں رہتی ہے۔"

"ابا! میں محسوس کر رہاں ہوں کہ معاملہ کچھ بگڑ رہا ہے۔ کیا فرزانہ تجھ سے کچھ کمہ تھی ؟"

"میں شمینہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کمرے میں آگر جھے ڈانٹ کر کما اے

ڈرائنگ روم میں جاؤ۔ میں اپنی بیٹی سے ضروری باتیں کروں گ۔ میں نے بوچھا کیا والاد سے اس طرح بولا جاتا ہے؟ یہ سنتے ہی اس نے میرے منہ پر طمانچہ مار دیا۔ اگر شمینہ میرا ساتھ دیتی تو میں طمانچ کا جواب طمانچ سے دیتا لیکن وہ ماں کی طرف سے بولی کہ جب می کمہ رہی ہیں 'ڈرائنگ روم میں جا تو پھر جاؤ۔ میں یماں آگیا ہوں' گر فصے کی آگ میں جل رہا ہوں۔"

"ابا! تُوكيما مردب ' تُون ايك إرت كا تعير كهاليا؟"

"میں نے ساس کا عذاب سمجھ کرمد لیا اور تو کیما بیٹا ہے کہ باپ کی توہین برداشت رراہے۔"

"بیٹا تو آس وقت مرگیا تھاجب ایماں چپ چاپ شادی کرنے آیا تھا۔ یماں تو میں تیرا سسر ہوں۔ تیری ساس نے ایک ال پر مارا ہے ' دو سرے گال پر سسر کا حق ہو گیا ہے۔ اگر فرزانہ تھم دے گی کہ داماد کر بنائی کرو تو بتاؤ 'میں انکار کیسے کروں گا۔ کیا ہم ماں بیٹی کے کسی بھم سے بھی انکار کرسکتے ہے ؟ "

فرزانہ نے ڈرائگ روم میں آگما۔ "بال تممارے جیسا فرمال بردار شو ہر بیوی کا عظم تبیں ثالی ہے۔ میں عظم دیتی ہول کیم

باپ بیٹے نے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر بیٹے نے عاجزی سے کما "درہے دو فرزانہ! اس نے کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کردو۔"

وہ غصے سے بول- "اس کی سفائل نہ کرو۔ میرے علم کی تغیل کرو۔" وہ باپ بیٹے دولت کے حصول کے لئے کینے بن می تھے۔ پھر بھی ہر کینے کے اندر تھوڑا سا آدی زندہ رہتا ہے۔ فدہب اور تنذیب کے حوالے سے تھوڑی سی شرم و حیا کی رمق رہتی ہے۔ وہ بوی سے بردی ذلالت کر سکتا تھا مگر بار پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے علم کی تغییل میں کے۔ سرجھکالیا۔

ماں نے بیٹی کو ذو معنی مسراہ ساسے دیکھا پھر کہا۔ ''کوئی بات نہیں شنرادے! تم کلیم کو نہیں مارو کے لیکن کلیم تہماری ہی کر سکتا ہے۔ شیند! تم کلیم کو حکم دو۔'' شینہ نے پوچھا۔ ''کلیم! تم نے لی کا حکم نہیں سا۔ ماں کا حکم بیٹی کا حکم ہے۔ چلو اس کی پٹائی کرو۔''

کلیم نے اچکیاتے ہوئے کہا۔ "ہنماری می کاساگ ہے۔ تمارے ڈیڈی ہیں۔ یہ کیا حکم دے رہی ہو؟"

«میں کچھ نہیں سننا چاہتی- جو کر رہی ہوں' وہ کرو۔"

ایک لڑی کے ساتھ دن رات شررٹن میں رہتا تھا۔ اس گدھے کو اتی عقل نہیں آئی کہ اخبارات میں ایک حسین لڑی کی تصویریں دیکھ کر مجھے شبہ ہو سکتا ہے اور میں شبے کی تعدیق کرا سکتی ہوں۔"

تشمینہ نے کما۔ "ممی! وہ دو سری بات ہے۔ مگر آپ کو ان کے باپ بیٹے ہونے کا شبہ کسے جوا؟"

''میں نے سوچا نہیں تھا یہ باپ بیٹے ہوں گے۔ میں نے اس ذلیل سے دھوکہ کھانے کے بعد سوچا کہ اس کا ماضی معلوم کرنا چاہئے کہ یہ دھوکے باز آیا کہاں سے ہے؟ میری فرمائش پر بردے صاحب نے اعوائری کرائی تو بھید کھل گیا۔''

ودممی! مجھے بہت غصہ آرہا ہے۔ جی چاہتا ہے ان پر تھوک دوں۔ کیا تھو کئے سے ان کا کچھ بگڑ جائے گا؟

اس نے سیابیوں کو بلا کر حکم دیا۔ "مارو ان کتوں کو۔"

الن كى پنائى شروع ہو گئے۔ دو سابى تھكنے لگے تو وہ بیچے ہٹ گئے۔ دو مرے دو سابى آكرلات كو نے اور ڈنڈے مارنے گئے۔ سابیوں كو مارنے كا بنر آتا ہے۔ وہ زخم كننے اور خون رہنے نہيں ديتے۔ ہديوں پر مارتے ہيں 'جو ڑجو ڑ ہلاكر ركھ ديتے ہيں۔ بيٹے كنے اور خون رہنے نہيں دار نہيں كھائى ہوگى اور باپ نے تقدير كے ڈنڈے ايسے نہيں كھائى ہوگى اور باپ نے تقدير كے ڈنڈے ايسے نہيں كھائے ہوں گے۔

وہ ہاتھ جوڑ رہے تھے 'گڑگڑا رہے تھے۔ رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ پھران میں گڑگڑانے کی بھی سکت نہ رہی۔ وہ فرش پر پڑے کراہنے لگے۔ افسرنے کما۔ "بس کرو۔ ان کو اینے بیروں پر چل کرحوالات تک جانے کے قابل رہنے دو۔"

فرزانہ نے کما۔ وو مفسرا انہیں بتا دو کہ ان کے خلاف کیا کیس بنایا گیاہے؟"

ورکیس سے کہ آج صبح تو بجے شنرادہ لیبارٹری پر چھاپہ مارا گیا۔ وہاں سے کی ہزار الیب انجکشنوں کی شیشیاں برآمہ ہوئیں جن میں نشہ آور دوائیں تھیں۔ اس لیبارٹری کا مالک شنرادہ سلیم ایک عرصے سے دواؤں کے نام پر نشے کا زہر پھیلا رہا تھا۔ وہ لیبارٹری میں موجود نہیس تھا۔ پتا چلا کراچی گیا ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ واپس آگیا ہے تو ہم نے دو ہر اس کے باپ کو گلبرگ کی ایک کو تھی سے گر فتار کر لیا۔ لیبارٹری میں کام کرنے والوں کی گواہی کے مطابق بیٹے کے ساتھ باپ بھی اس دھندے میں شریک تھا۔ "

باب بیٹے نے ایک دو سرے کو دیکھا۔ بیٹے کی آئکھوں نے کہا۔ "ابا! جھے مار۔ تُو بچین میں بھی مار تا تھا' باپ کا حق ہو تا ہے' وہ بیٹے کو بردھاپے میں بھی تھیٹر مار سکتا ہے۔ " باپ نے ملکے ہاتھوں سے بیٹے کے سریر مارا' بازو پر مارا پھر پیٹے پر بھی مارا۔ فرزانہ نے کہا۔ "شنرادے! یہ رشتے میں چھوٹا ہو کر تہمیں مار رہا ہے۔ ملکے ہاتھوں سے ہی سی' تم بھی اسے آہتگی سے مارو۔ داماد تم پر ہاتھ اٹھا کر گتاخی کر رہا ہے۔ "

دونوں باب بیٹے چونک کر اسے دیکھنے گئے وہ بول۔ "تم لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ بات تمام عمرچھپا کر اپنا اُلو سیدھا کرتے رہو گے۔ میں نے ذرائی بے پروائی کی۔ تم دونوں کے بارے میں زیادہ چھان بین نہیں کی۔ دونوں سے کاغذات لکھوا کر مطمئن ہو گئی۔ اتن عمر گزار کر تجربہ ہوا کہ کاغذ پر سب پچھ لکھوانے کے بعد بھی بہت پچھ سمجھنے کے لئے رہ

فنزادے نے کہا۔ دمیں نے کلیم پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس سے مہیں غلط فئی ہو رہی ہے۔ ہم باپ بیٹے نہیں ہیں۔"

وہ چیخ کر بولی۔ ''اگر نہیں ہو تو اس کے منہ پر تھوکو۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ بیٹا کیسے باپ کے منہ پر تھوکو۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ بیٹا کیسے باپ کے منہ پر تھوکتا ہے۔ تم دونوں نے ہم ماں بیٹی کو جس زہنی اذبیت میں مبتلا کیا ہے اس کی الیم سزا ملے گی کہ باپ بیٹے کو پکار تا رہے گا اور بیٹا باپ کو آوازیں دیتا رہے گا پھر بھی کوئی کسی کو سزا سے نجات نہیں دلا سکے گا۔"

شنرادے نے ایک گری سانس لے کر کما۔ "ابا! کھیل تمام ہو چکا ہے۔ یمال سے ۔"

وہ دونوں اپنی اپنی شریک حیات سے منہ پھیر کر جانے لگے۔ یہ بے حیائی ' بے غیرتی اور مال و زر کے لالج کا کھیل ایسا تو نہیں تھا کہ آسانی سے ختم ہو جاتا؟ انہوں نے آسان سمجھا تھا اس لئے آسانی سے جا رہے تھے لیکن باہر پہنچتے ہی ٹھٹک گئے۔ ایک پولیس افسر اور چھ سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ افسرنے کہا۔ ''واپس جاؤ۔''

اننیں یہ یاد آگیا کہ فرزانہ کے ہاتھ گئے لمبے ہیں۔ وہ افسرسے کچھ کنے کی جرات نہ کرسکے۔ واپس ڈرائنگ روم میں آگئے۔ دونوں مال بٹی آرام سے صوفوں پر بٹھی ہوئی تھیں۔ افسرنے اندر آگر کہا۔ "بیگم صاحبہ! میں بوے صاحب کے علم کے مطابق ان دونوں کی تصویریں رحمان پورہ لے گیا تھا۔ جس نے بھی تصویریں دیکھیں انہیں باپ بٹا کہا۔ یہ دونوں کی برمحاش ہیں۔"

فرزانہ نے کما۔ "یہ جھے وحوکہ دے کر کراچی گیا تھا اور دہاں نمائش کی آڑیں

کلیم اپنی بیوی کو گالیال دینے اور مارنے پیٹنے لگا۔ جب وہ چوتھی بار حاملہ ہوئی تو اسے میکے بھیج کر کمہ دیا کہ اولاد زندہ رہے تو واپس آنا۔ ورنہ میکے میں ہی رہنا۔ اسے طلاق بھیج دی جائے گی۔

وہ بے چاری یدنھیب تھی۔ میکے پہنچنے کے بعد تین ماہ کاحمل ضائع ہو گیا۔ اس کی بری بہن چار بچول کی مال تھی اور بانچوال پیدا کر رہی تھی۔ اس کی ایک بیٹی اور تین بیٹے مشخص بانچوال بھی ایک بیٹا ہوا۔ اس نے چھوٹی بہن کو طلاق سے بچانے کے لئے اپنا بیٹا اس کی گود میں دے دیا۔ شنرادہ سلیم وہی بیٹا تھا۔

یہ راز شنرادے کے نھیال والوں نے چھپا رکھا تھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ بیٹے نے باپ کی ساس سے اور باپ نے بیٹے کی سوتیلی بیٹی سے شادی کی تھی اور عدالت انہیں فہمی حوالے سے غیر اخلاقی اور مکروہ فعل کی مرتقب قرار دے رہی ہے تو شنرادہ سلیم کی اصل ماں کچ بیان نے انہیں دوگئی سزا سے بچا اصل ماں کچ بیان نے انہیں دوگئی سزا سے بچا لیا۔ وہ باپ بیٹے صرف نشلی دوائیں تیار کرنے کے جرم میں جیل چلے گئے۔

جیل میں سگی مال ملاقات کرنے آئی۔ شنرادے نے کہا۔ "میں یہ شکایت تهیں کروں گا کہ تم نے مجھے پیدا کر کے دو سرول کے حوالے کیوں کر دیا۔ میں تمہارے پار بھرے دل اور جذبات کو سمجھتا ہوں۔ تم نے چھوٹی بہن کی زندگی برباد ہونے سے بچائی تھی۔"

"بیٹے! میں نے محبت اور نیکی کے جذبے سے تہیں دے تو دیا تھا گر بہن کی موت کے بعد چچھانے گی۔ میں نے پہلے تہیں اپنی محبت سے محروم کیا۔ پھر جس گور میں دیا وہ بھی چار سال بعد چل بی ۔ تم دونوں ہی طرف سے ماؤں کی ممتاسے محروم رہے۔ اب جس کیا سے کہیں زیادہ جو سے آؤ گے تو تہیں کیج سے لگاؤں گی اور جتنے محروم رہے ہو' اس سے کہیں زیادہ

"میرا ایک اہم بریف کیس ایک دوست کے پاس رکھا ہوا ہے۔ میں اس کا نام اور پاتا دیتا ہوں۔ تم اسے جاکر بتاؤ کہ میں جیل میں ہوں میرا بریف کیس تہمیں دے دے۔ اگر تم پر بھروسانہ کرے تو مجھ سے آگر سلے۔ میں تہمارا تعارف کراؤل گاتو وہ تہمیں دے دے گا۔ "

مال کی محبت دوں گی۔''

ملاقات کا دفت ختم ہو گیا۔ وہ نواز کا نام اور پتا پوچھ کر چلی گئی۔ شنزادہ جس دن وہ پریف کیس نواز کو دے کر گیا تھا۔ اسی دن نواز اور اس کی دونوں ساتھیوں کی نیت بدل گئ تھی۔ ایک نے کہا۔ ''نواز! تہمیں بریف کیس یہاں نہیں رکھنا چاہئے۔'' نواز نے پوچھا۔ ''تم نے شنزادے کے سامنے اعتراض کیوں نہیں کیا؟'' وہ ان دونوں کو ہتھکڑیاں پہنا کر لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد شمینہ نے کہا۔ "مین کینوں نے ہم سے فراڈ کیا' اس کا رپورٹ میں کمیں ذکر نہیں تھا۔ "
د کیا ضرورت ہے بیٹی! وہ تو ایسے ہی لمبی مت کے لئے جیل جائیں گے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا' اس کا ذکر ہماری زبان سے نہیں ہونا چاہئے۔ مقدے کے دوران خودی

یہ بات سامنے آئے گی کہ باب بیٹے نے ہم سے کتنا ہڑا دھوکہ کیا تھا۔"
ان ماں بیٹی کے بھی غیر قانونی اور غیر اخلاقی اعمال کی فہرست طویل تھی لیکن ان پر
کوئی حرف نہیں آرہا تھا۔ دنیا میں ایسے بے شار مجرم اور گناہ گار ہیں 'جو اپنے منطق انجام
تک اس کئے نہیں کینچتے کہ ان کے پیچھے مضبوط ہاتھ ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ انہیں قانونی
گرفت سے اور دو سری آفات سے بچاتے رہتے ہیں۔

معاشرے کے الی منفی کردار قسمت کے بھی دھنی ہوتے ہیں۔ ان ہر کوئی قدرتی آفت نازل نہیں ہوتی۔ بددعا دینے سے بھی ان پر بجلی ٹوٹ کر نہیں گرتی۔ وہ کسی حادث میں بھی اپابج نہیں ہوتے۔ برے آرام سے طبعی عمر گزار کردنیا سے چلے جاتے ہیں۔ مثینہ کا پہلا وڈیرا سیاست دان شو جر پہلی لاکھ روپے اس پر پچھاور کرنے کے بعد الکیثن ہار گیا تھا۔ وہ سیاست میں کم اور عشق میں زیادہ رقم ہارا تھا۔ ان ماں بیٹی کو اٹھوا کر کسی ویرائے میں لے جاکر ان کی بوٹی بوٹی چیل کووں کو کھلانا چاہتا تھا لیکن بردے صاحب سے ڈرتا تھا۔ ان پر آسانی سے حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے کسی مناسب موقعے کا انتظار

شمینہ کا دو سرا شو ہر سمگلر قادر خان تھا۔ دو برس بعد اسے رہائی ملنے والی تھی۔ وہ دن رات قشمیں کھاتا رہتا تھا کہ رہائی ملتے ہی مال بیٹی کو گولی مار دے گا۔ پھروہاں سے فرار ہو کرعلاقہ غیریں چلا جائے گا۔

فرزانہ کا دوسرا شوہر بھی جیل میں تھا۔ وہ جس طرح لا کھوں کا نقصان اٹھا کر اور فرزانہ سے فریب کھا کر ذلیل وخوار ہوا تھا۔ اس کے پیش نظروہ بھی اپنی رہائی کا منتظر تھا۔ پوری سزا کاٹ کرباہر آئے کے بعد فرزانہ کا گلا کاٹنے کی قتم کھا چکا تھا۔

ان مال بیٹی کی موت کمیں سے بھی آسکی تھی۔ گرائھی نمیں آرہی تھی۔ با نمیں برے ساحب کب ریٹائر ہوتے۔ ان کے کری چھوڑتے ہی مال بیٹی کی شامت آجاتی۔ ایک روز مقدے کی کارروائی کے دوران ایک برقع پوش خاتون عدالت میں آگ۔ وہ کلیم بردانی کی بری سالی اور شنزادہ سلیم کی بری خالہ تھی۔ اس نے بیان دیا کہ اس کی

بھن کو لیٹنی کلیم کی بیوی کو اولاد ہوتے ہی مرجاتی تھی۔ جب تین بیچے ہوئے اور حرکئے تو

''اصلی ہیں' ان میں عید مبارک نہیں لکھا ہوا ہے۔'' ''شنزادے نے اتنے روپے یہاں کیوں رکھے؟ اس کے پاس کو تھی ہے۔ وہاں حفاظت سے رکھ سکتا تھا۔''

"میری عقل کہتی ہے 'وہ اپنی دولت مند بیوی کو لوٹ رہا ہے۔ وہاں کی رقم یماں لا کرچھیا گیا ہے۔"

"جهم بھی لوٹ سکتے ہیں۔"

شبیرنے کہا۔ ''ٹھیک کتے ہو۔ اسے تقتیم کریں گے تو ہرایک کے جھے میں چھ لاکھ آئیں گے۔''

نواذنے کہا۔ ''میہ امانت میں خیانت ہوگی۔ گرمیں ضرور کروں گاکیونکہ ساری عمر کری نہیں کر سکتا۔ چھ لاکھ روپے سے کوئی بہت بڑا کاروبار کرلوں گا۔ میہ رقم میں نے چرائی نہیں ہے۔ میہ خود بخود ملے تو اسے محکوانا نہیں جا۔ یہ خود بخود ملے تو اسے محکوانا نہیں جائے۔''

ایک نے لفافہ اٹھا کر کہا۔ "اس میں بھی کچھ ہے۔"

اس نے لفافہ چاک کیا' اندر سے تصویریں نُگنے لگیں۔ وہ تصویریں اگرچہ عمیاں نہیں تھیں۔ انڈین فلموں کا بے لگام نہیں تھیں۔ انڈین فلموں کا بے لگام رومانس تھا۔ وہ تینوں بڑی دلچیں سے دیکھنے اور بے باک تبصوہ کرنے لگے پھر ایک نے ڈائری کا ورق اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ دونوں ساتھی مزے لے لے کر سننے لگے۔

نواز نے کما۔ 'دبھی مانٹا پڑے گا۔ بیہ شنرادہ زندگی کا صحیح لطف اٹھا رہا ہے۔ بیہ اخبارات میں شائع ہونے والی حسینہ جس کے لاکھوں شیدائی پیدا ہو گئے ہیں' بیہ کم بخت شنرادے کی تنائی آباد کرتی ہے۔''

شبیرنے ان سے تصوریں کے کرلفافے میں ڈال دیں۔ ڈائری کے ورق کو بھی اس میں رکھتے ہوئے کہا۔ ''دیکھو دوستو! گناہ کرنا ہی صرف گناہ نہیں ہے۔ اسے دیکھنا بھی گناہ ہے۔اسے دوبارہ ٹیپ سے چیکا دیا جائے۔''

"ار! اتنی شرافت نه دکھاؤ۔ تھوڑی دم میں سے بھی کہو گے کہ ہمیں سے لاکھوں رویے نہیں لینے چاہیں۔"

"میں ایسا نمیں کہوں گا۔ کیونکہ روپے ہم سب کی ضرورت ہیں۔ عورت ہم میں سے کئی ضرورت ہیں۔ عورت ہم میں سے کئی فرورت نمیں ہے۔ پھر کیول اسے دیکھا جائے یا اس کی تشمیر کی جائے۔ اسے میں نے لفافے میں بند کرویا ہے۔ اسے یا تو جلا دویا اس طرح بند رہنے دو۔"

"بھئی اس کے جانے کے بعد یہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی غیر قانونی بان ہو سکتاہے۔"

''یار! کیسی باتیں کرتے ہو؟ تمهارا کیا خیال ہے' شنرادہ کوئی غیر قانونی دھندا کرتا ؟''

" رسکتا ہے۔ تم نے ویکھا نہیں چند ہی ماہ میں کیما امیر کبیر ہو گیا ہے۔ کیا اسے زمین سے خزانہ مل گیا ہے یا آسان سے اس پر نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے؟"

دو میرے ساتھی نے کہا۔ "اگر پولیس کو شبہ ہو گا اور وہ بریف کیس کالاک توڑ کر اسے کھولیں گے اور پھر اس میں قابل گرفت سامان نکلے گا تو ہم متیوں تھانے ' پولیس' عدالت اور جیل کے چکر میں پر جائیں گے۔"

"جمیں معلوم ہونا چاہئے کہ اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟"

نواز نے پوچھا۔ "کیسے معلوم ہو گا؟ پتا نہیں اس نے کن مخصوص نمبروں سے اسے ک کیا ہے۔"

"سیدهی سی بات ہے۔ ہم لاک توڑ دیں گے۔ انارکلی میں ایسے درجنوں بریف کیس طقے ہیں۔ بعد میں ایک نیا لا کر شنرادے کا سامان اس میں رکھ کرلاک کر دیں گے۔ وہ آکر ہمارے مخصوص نمبروں سے کھولنے کی کوشش کرے گاتو کہ دیں گے کہ وہ لاک کھولنے کا اپنا مخصوص نمبر بھول گیا ہے۔"

آخریہ فیصلہ ہو گیا کہ اسے توڑ دیا جائے گا۔ نواز چیچے ہٹ کربولا۔ ''یہ میرے پاس امانت ہے۔ میں نہیں توڑوں گا۔''

اسے دوسرے نے توڑا۔ پھر کھول کر دیکھا تو چند ساعتوں تک نتیوں دم بخود رہ گئے۔ پانچ پانچ سوکے نوٹوں کی گڈیاں بوی تر تیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ ان پر ایک بڑاسا لفافہ نظر آرہا تھا۔ وہ نتیوں قریب آگئے۔ انہوں نے اتنی دولت اپنے بالکل قریب بھی نظر آرہا تھا۔ وہ نتیوں قریب آگئے۔ انہوں نے اٹنی دولت اپنے بالکل قریب بھی نہیں دیکھی تھی۔ ان سب نے انہیں چھو کر دیکھا۔ پھر گڈیاں اٹھالیں۔ انہیں گئنے گئے۔ گئتے سانس لینا بھو لئے لیکن گنتی سانسوں سے زیادہ اہم ہو گئی تھی۔ پھر ایک نے گہری سانس لے کر کہا۔ "یہ چار لاکھ ہیں۔"

دو سرے نے کما۔ "بید نولاکھ رویے ہیں۔"

تیسرے نے کہا۔ "اور بیر پانچ لاکھ ہیں۔ گل اٹھارہ لاکھ روپے ہیں۔" "اوہ خدایا! میں کہلی بار اتنے لاکھ روپے ایک جگہ دیکھ رہا ہوں۔" "مار! یہ اصلی ہیں نا؟" ہوں میرا کوئی نہیں ہے۔"

وہ بولا۔ 'دگریس' میں ایک آرشٹ ہوں۔ ایک ایک کیراور ایک ایک لفظ کو سمجھتا ہوں۔ اپ ملک کے خوش ہونے اور ان کے موس ملک کی خواتین کے خوش ہونے اور ان کے ماتم کرنے کے انداز کو سمجھتا ہوں۔ ہاری عورتیں جب اپنوں کی موت پر روتی ہیں تو دو پے سے صرف آٹو یو ٹچھتی ہیں۔ ان کے سرول پر گھو نگٹ کی طرح آئیل ہوتا ہے۔ " وہ ذرا قریب ہو کر جھک کر بولا۔ "جب ہماری عورتیں اپنے کی فعل پر شرمندہ ہوتی ہیں۔ جب کوئی شرمناک غلطی انہیں رلاتی ہے تب وہ دو پے سے منہ ڈھانپ کر روتی ہیں۔ "

امبرنے یکافت دویے کو اپ منہ سے ہٹا کر اسے بھیگی آکھوں سے دیکھا۔ یکافت احساس ہوا کہ باپ کی موت نہیں اپنی غلطی اسے رلا رہی ہے۔ اگر وہ دھو کہ دے کر کراچی نہ جاتی اور اگر اخبارات میں اس کی تصاویر شائع نہ ہوتیں تو باپ نہ مرتا۔ باپ شرم سے مرگیا' تب وہ شرم کے آنچل میں منہ چھپا کر رو رہی تھی اور اپنی حرکت اور ایک نہیں سمجھ با رہی تھی۔ اسے تو وہی سمجھ سکتا تھا جو عورتوں کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک ادا کا باریک بنی سے مشاہدہ کرتا ہو اور وہ ساگر تھا' جو اس کی ایک ایک ایک اور کی اور ایک اسورس بناتا آرہا تھا۔

وہ بولا۔ ''انسان بے طرح جھوٹ بولٹا ہے اور بے شار فریبی جالیں چلتا ہے۔ فریب دینے کے لئے آنسوؤل کو بھی ذریعہ بنالیتا ہے۔ آنسو کسی اور کے لئے بماتا ہے' مگر روتا اپنی ذات پر ہے۔''

وہ اینے آنو پو تجھی ہوئی بول- "میں جران ہوں کہ تم میرے اندر کتنی گرائی تک اتر گئے ہو۔ میرے مزاح کو اس طرح اتر گئے ہو۔ میرے مزاح کو اور مجھ سے سرزد ہونے والے نفیاتی ردِ عمل کو اس طرح سمجھ لیتے ہو کہ مجھے تم سے خوف آنے لگا ہے۔"

"خوف کے باوجود میرے پاس آئی ہو اور آتی رہوگی۔ میں نے اخباروں میں تہمیں شہرت کے آنان پر چینچے دیکھا ہے۔"

دومیں مزید شہرت حاصل کرنے کے لئے تم سے تصویریں مانگئے نہیں آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یمال سے اور زیادہ بناؤ گے۔ جانتی ہوں کہ یمال سے جننی تصاویر اٹھا کر لے جاؤں گی کم اس سے اور زیادہ بناؤ گے۔ میری شہرت اور خوشحالی کو کسی بھی مقام پر رکنے نہیں دو گے۔ اس لئے میں پچھ مانگئے نہیں آئی ہوں۔"

" ب شک تهمیں مجھ پر انتا اعتاد ہے۔ ابھی شاید اس لئے آئی ہو کہ کسی کے سامنے

نواز نے وہ لفافہ لے کر کما۔ "بی میرے پاس رہے گا۔ ابھی رقم برابر کرو' میرے پاس چار لاکھ ہیں اور جھے دولاکھ اور دو۔"

ان تنوں نے چھ چھ لاکھ اپنے پاس رکھ لئے۔ شبیر نے کہا۔ "شنزادہ کسی وقت بھی آسکتا ہے۔ یہ جگہ فوراً چھوڑ دو۔ ہم میں سے ایک بھی یمال رہے گاتو وہ ایک کے ذریعے باتی دو تک پہنچ جائے گا۔"

یہ اندیشہ سب ہی کو تھاکوئی شنراوے کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب ہی اپنا اپنا مختفر سا سامان باندھنے لگے۔ نواز نے اپنی المبیتی میں چھ لاکھ روپے کیڑوں کے درمیان چھپا کر رکھے۔ پھراس بوے لفافے کو اٹھا کر دیکھا' جس میں امبرقید تھی۔ وہ حسینہ جس کی تصاویر دیکھ کر سب ہی کی رال ٹیکنے لگی تھی۔ اگرچہ وہ دنیا کی کوئی نرالی حسینہ نہیں تھی لیکن دیکھ کر سب ہی کی رال ٹیکنے لگی تھی۔ اگرچہ وہ دنیا کی کوئی نرالی حسینہ نہیں تھی لیکن رسالوں اور اخباروں میں رنگین تصاویر شائع ہو جائیں تو لڑکی کچھ غیر معمولی اور دوسری لؤکیوں کے مقابلے میں نرالی سی لگتی ہے۔

نواز کا خیال تھا' وہ ان تصاویر سے اور ڈائری کے اس ورق سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور حسن کی بہتی گنگا میں اشنان کر سکتا ہے۔

باپ کا سوم ہو جانے کے بعد وہ گھرسے نکل۔ پھوٹی جا پکی تھی۔ ذکیہ پہلے ہی ناراض تھی۔ شنرادے نے بڑا ہی شرمناک فریب دیا تھا۔ نہ کوئی رشتہ رہا تھا۔ جھوٹی تسلی کے لئے بھی کوئی سمارا دینے والا نہ تھا۔ ایسے وقت میں ایک ساگر ہی یاد آرہا تھا۔

وہ اس کے مکان میں آئی پھراس کے روبرو پینچے ہی دوپے میں منہ چھپا کر رونے گئی۔ ساگر نے کما۔ ''پلیز خود کو سنبھالو۔ آنسوؤں کو روکو۔ آؤیمال میٹھو۔''

وہ ای برانی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پہلی اور دو سری ملا قانوں میں وہ کرسی بہت شکتہ ہی' چھوٹی سی لگی تھی اب وہی کرسی مضبوط سمارے کے طور پر بیٹھنے کے لئے رہ گئی تھی۔ وہ ایسی بے غرض اور بے لوث کرسی تھی کہ اسے کوئی اس کے پنچے سے تھینچے شمیں سکتا تھا۔ وہ بولا۔ "میں تمہارے آنسوؤل کو کسی حد تک سمجھ رہا ہوں لیکن وضاحت چاہاً ہوں' کیوں رو رہی ہو؟"

وہ اس طرح دو پٹے میں منہ چھائے روتے ہوئے بولی۔ "میرا ابا فوت ہو گیا ہے۔" ساگر نے اسے جرانی اور بے بیٹنی سے دیکھا پھر پوچھا۔ "کیا تم باب کے لئے رورتی

"ہاں' آج اس کی وفات کو چوتھا دن ہے۔ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئ

"میں تمهاری خوشحالی کے لئے مزید تصویریں بنا چکا ہوں۔"

وہ اسے ایک ایک تصویر لا کر دکھانے لگا۔ ہر تصویر لاجواب تھی۔ ساگر نے امبر کی ذات میں دوں رات تمہارے ساتھ دات میں دوں رات تمہارے ساتھ رہوں گی تو تم مزید شاہکار تخلیق کرتے رہو گے۔"

"تم دن رات کس رشتے سے ساتھ رہو گی؟"

امبرنے سرجھکالیا۔ اپنے سرپر آنچل رکھ لیا پھردنی زبان سے کہا۔ "میں نے اتا کہہ یا' آگے تم کھو۔"

ساگر نے ایک لمبی سانس تھینچی۔ پھر سانس چھوڑتے ہوئے کہا۔ "متم میری آئیڈیل ہو۔ مگر میرا مزاج فقیرانہ ہے اور تہمارا شاہانہ۔ میں گوشہ نشینی کا قائل ہوں اور تم شهرت کی دلدادہ ہو۔"

"کاڑی کے دو پہنے الگ الگ پڑی پر دوڑتے ہیں گر ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں۔ گاڑی کو گرنے نمیں دیتے۔ تم اسٹوڈیو کی چار دیواری میں اپنے فن کا جادو جگایا کرو گے۔ اور میں وہ جادو' نگر نگر لے جایا کروں گی۔ عورت اپنے مرد کی محنت پر گخر کرتی ہے۔ میں جمال جاؤں گی'تم پر فخر کرتی رہوں گی۔"

وہ ایک اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلی ملاقات میں امبر سے کہا تھا۔ "تُو میرے خیالوں کا بدن ہے۔ اس بدن کو میں تو کیا کوئی بھی نہیں چھوئے گا۔ یہ بدن کھی میلا نہیں ہو گا۔ تیرے حسن کو زوال نہیں ہے۔"

وہ دل سے چاہتا تھا کہ اس کے بدن کو کوئی میلا نہ کرے۔ وہ اس کے خیالوں میں خود کو زندہ رکھنا اور اپنے جذبوں کو بملانا چاہتا تھا۔ گر جس بدن کو دن رات پنیل اور برش سے بنایا کرتا تھا' اسے پالینے کی آرزو اس کے لاشعور میں تھی۔ وہ مصور آخر انسان تھا۔ اس کے جذبات تھے' جو تصاویر کی امبر کو روبرو زندہ دکھ کر خواب سے بیدار ہو گئے ۔

وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہئے۔ دل کی تیز ہونے والی دھڑ کئیں کمہ رہی تھیں کہ وہی ہونا چاہئے 'جو وہ کہتی ہے اور عجب کہتی ہے 'جنت سے نگلنے کو نہیں 'جنت میں آنے کو کہتی ہے۔

وہ قریب آگئ۔ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ "آج تک تمهاری پنسل اور برش مجھے چھوتے رہے۔ اب تم چھو کر دیکھو' تمهاری تصویر زندہ ہو گئ ہے۔"

اس نے چھولیا۔ اسے پالیا' وہ ایک عرصے سے اس کے دماغ میں اتن گرائی تک

روتے رہنے اور بولتے رہنے سے دل کا غبار نکلتا ہے۔"

"ہاں میں نمائش کے دوران بہت خوش تھی۔ سوچتی تھی' لاہور پنچتے ہی تمہارے

اس آگر اپنی کامیابی کا حال اپنی زبان سے ساؤں گی لیکن یہاں آتے ہی دنیا تاریک ہو گئے۔

اس سے سے سے سے سے ساؤں کی کیکن یہاں آتے ہی دنیا تاریک ہو گئے۔

اس سے سے سے سے سے سے سے سے سے ساؤں کی کیکن یہاں آتے ہی دنیا تاریک ہو گئے۔

آباکی آنکھ بند ہوتے ہی پھونی ساتھ چھوڑ کر چلی گئیں۔ رونے کے لئے ضروری ہوتا ہے اباکی آنکھ بند ہوتے ہی اور ہارے دلی کہ اپناکوئی آدی ہو'جس کے سامنے ہم روئیں اور وہ ہمارے آنسو دیکھے اور ہمارے دلی

وہ ذراج پ ہوئی' پھر بولی۔ "تہمارے پاس آگر رونے سے انکشاف ہوا کہ میں اباکی وفات پر نہیں رو رہی ہوں۔ میں شرمندہ ہوں' اپنے اندر چھپ کر شرم سے روتی ہوں تو آنسو باہر نکل آتے ہیں۔"

"میرا دل کتا ہے کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ تم نے پچھتادے کے آنسو بماکر ثابت کردیا ہے کہ تمہارا ضمیر زندہ ہے۔ تم پھر پچھتانے کاکوئی کام نمیں کروگی۔"

دوی میں نے جان بوجھ کر شرمندگی اٹھانے کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ البتہ باپ کو سیحف میں غلطی کر دی۔ بیہ سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس قدر شرم والا ہو گا اور مجھے شرمندہ کر جائے گا۔"

''جو ہو گیا' سو ہو گیا۔ اسے بھول جاؤ اور نئے حوصلوں سے نئی زندگی شروع کرو۔''
''میں اب اس محلے میں نہیں رہوں گ۔ تنا اور جوان لڑکی کو دیکھ کر وہاں طرح کی باتیں بنائی جائیں گی۔ بردے لوگوں کے علاقے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ ایک جوان لڑکی تنا کیوں رہ رہی ہے اور کہاں آتی جاتی ہے۔ میں گلبرگ میں فی الحال ایک کوشی کرائے پر لینا چاہتی ہوں۔''

"اب بھی وہی آزادی جاہتی ہو 'جس نے باپ کو مار ڈالا؟"

"ابا نے میری شرت کو آوارگی سمجھا تھا۔ کیا رسالوں اور اخباروں میں شرت بانے والی سبھی لڑکیاں آوارہ ہوتی ہیں؟ کیا تہذیب کے دائرے میں رہ کر آزادی اختیار نہیں کی حاسمتی؟"

'' ''تم اپنے تہذیبی عمل سے ثابت کرتی رہو گی تو دنیا مانتی رہے گ۔'' ''لیکن میں اس کو تھی میں تنما نہیں رہ سکوں گ۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آدھے ھے میں اپنا اسٹوڈیو بنالو۔''

'' مجھے افسوس ہے۔ میں میہ کٹیا چھوڑ کر شاہی محل میں نہیں رہ سکوں گا۔'' ''میں بالکل بے یار و مدد گار ہوں' کیا میری بھلائی اور خوشحالی نہیں چاہو گے؟''

اتری ہوئی تھی کہ اسے جب بھی سوچتا تھا' وہ روبرو چلی آتی تھی۔ اس وقت اسے اپن دھڑ کنوں سے لگالینے کے بعد بھی پالینے کالیقین نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے جیسے احساسات تھے کہ وہ خوابوں اور خیالوں میں آئی ہے۔

اس نے پوچھا۔ "کیابیہ تم ہو؟"

"بال میں خواب نہیں ہوں۔ خیال نہیں ہو، تمهاری امبر ہوں۔"

وہ کیفین کڑنے کی کوشش کرنے لگا' ہاں' وہی بدن ہے' جو رنگوں کے امتزاج سے حسن کا پیکر بن جاتا ہے۔

تخیل کی قوت سے یہ بدن مالا مال ہو جاتا ہے۔ بھی سسی ہمجی ہیر مجھی قوسِ قزاح

کی لکیرین جا تا ہے۔

اسے ڈھونڈو تو نہیں ملتا۔ پکارو تو خیالوں میں آجاتا ہے۔ مگر ہاتھ بڑھاؤ تو ہاتھ نہیں

حسن تب تک حسن ہے' جب تک اچھو تا اور لاحاصل ہے۔ حسن کی تعریف یہ ہے کہ وہ خواب میں آئے' خواب گاہ میں نہ آئے۔

تجاب میں آتا رہے اور طلب بڑھاتا رہے تو ذندہ اور پائندہ ہے۔ ہاتھ آجائے تو معمول کے مطابق برتنے والی چیز بن جاتا ہے۔

را ساگر کے دل سے ایک آہ نگل۔ 'دکاش تم میرے برش اور میری انگلیوں میں رہتیں۔ میرے بازوؤں میں نہ آتیں۔ مجھے تہیں پالینے کی خوشی ہے لیکن خیالوں کی طلسماتی دوشیزہ کو کھو دینے کا صدمہ تا عمر رہے گا۔''

دفتر میں بڑی افرا تفری تھی۔ سمپنی کے بنجنگ ڈائریکٹر افضال احد کا ایک اہم کاغذگم ہو گیا تھا۔ تمام کلرک' ٹائیسٹ اور اکاؤٹٹٹ کی میزوں' درازوں اور الماریوں میں تلاشی جاری تھی لیکن وہ کاغذ نہیں مل رہا تھا۔

منجرنے افضال احد کے پاس آگر کھا۔ ''سرا مجھے نواز پر شبہ ہے۔ آج وہ اپنے ساتھ البیجی لے کر آیا ہے جبکہ دفتر میں البی چیزیں لائی نہیں جاتیں۔''

افضال نے حکم دیا۔ "اسے ائیجی کے ساتھ حاضر کرو۔"

منیجر محم کی تعمیل کے لئے چلا گیا۔ نواز سے کچھ نادانی بھی ہوئی تھی اور کچھ دانائی سے بھی کام لیا تھا۔ دانائی یہ کی تھی کہ دفتر آنے سے پہلے اس نے بینک اکاؤنٹ میں چھ لاکھ جمع کر دیئے تھے۔ تصاویر والا لفافہ المپیجی میں تھا اور المپیجی سمیت اس لئے دفتر آیا تھا کہ وہ تخواہ ماصل کرنے کا دن تھا۔ یہی اس کی نادانی تھی۔ اسے چھ لاکھ ملے تھے۔ اگر تخواہ دیڑھ ہزار روپے حاصل نہ کرتا تو کیا فرق پڑ جاتا؟

"" سرا میں نے مکان چھوڑ دیا ہے۔ یمال ڈیوٹی کرنے کے بعد شام کی بس سے قصور جانے والا ہوں۔ اس لئے یہ سامان ساتھ لایا ہوں۔ خدا کو حاضرو ناظر جان کر کہتا ہوں۔ آپ کا وہ کاغذ میری المیچی میں نہیں ہے۔"

و مُعيك بي منهي هو كاليكن تلاثقي لينے دو تاكه مجھ اطمينان مو-"

اس نے بیچیاتے ہوئے اٹیجی کھول۔ پھراس میں سے تصاویر والا لفاف نکال کراپنے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے بولا۔ ''آپ اٹیجی کی تلاشی لیں۔''

نیجرنے اچھی طرح تلاشی لی۔ وہ مطلوبہ کاغذ نہیں ملا۔ صاحب نے بوچھا۔ "مید لفافہ اسے؟"

> "مر! اس میں میرے پرسنل کاغذات اور تصویریں ہیں-" "اے کھول کر دکھاؤ-"

اس نے بریشان ہو کر مینچر کو دیکھا پھرڈائریکٹر صاحب سے کہا۔ "بیں سمجھ رہا ہوں۔ تلاشی دینی ہوگی لیکن ایک عرض ہے۔ اس لفافے کی چیزیں صرف آپ دیکھیں گے۔" پیانس نمیں سکتے۔ آئیں بھر کر صبر کرتے رہتے ہیں۔ افضال احد بھی صبر کر رہا تھا۔ پچھلے دنوں اخبارات میں امبر کی ر منگین تصویریں دیکھیں اور ساگر کی خیالی پیٹنگز میں بھی دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ طلسم ہو شربا بن گئی تھی۔ عاشقانِ حسن و شاب کے لئے چیلنج بن گئی تھی کہ وہ مصور کے خیالوں سے نکل کر آنے والی لا حاصل ہے۔

وہ شہرت حاصل کرنے کے بعد پچھلے چار دنوں سے افضال احمد کے اندر المچل مجا رہی تھی۔ اس کی نیندیں اڑرہی تھیں۔ ایسے میں وہ ڈائری کا درق اور تصویروں والالفافہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ گویا لاٹری لگ گئی۔ وہ خوش ہو کر ریوالونگ چیئر پر اِدھر سے اُدھر گھومنے لگا۔ سوچنے لگا' امبر کا پتا کیسے معلوم ہو؟ کیسے رابطہ کیا جائے کہ اپنی عزت پر حرف نہ آئے۔

فون کی تھنٹی بجنے گئی۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا کر ہیلو کہا دو سری طرف بیوی کی آواز سن کر منہ کڑوا ہو گیا۔ جب کوئی شوہر نئی محبوبہ کے حسن وشاہب پر شاعری فرما رہا ہو تو بیوی کو فون کی یا خطرے کی تھنٹی نہیں بجانا چاہئے۔ وہ کہہ رہی تھی۔ "آپ کی غائب وماغی نے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ بچوں سے لے کر بروں تک سب ہی گھر کا مارا سامان الٹ بلیٹ کر ہنڈی کا وہ کاغذ تلاش کرتے رہے۔ پتا ہے' آپ نے اسے کمال رکھا تھا؟ نہیں' بھلا آپ کو کیسے یاد آئے گا۔ یا دواشت آئی اچھی ہوتی تو ہم سب صبح سے بھوے رہ کر اپ تلاش نہ کرتے۔ تو بہ ہے' وہ آپ کے شیونگ بیگ میں رکھا ہوا تھا۔ آپ کے ایک لاکھ محفوظ ہیں۔ دفتر والوں پر بھی رحم کریں اور جلد گھر آجائیں۔ "

بیوی باتیں سنا کر چپ ہوئی تو بیٹی کی آواز سنائی دی۔ "پایا! میں ناکلہ بول رہی ہوں۔ ہنڈی کا وہ کاغذ میں نے ڈھونڈا ہے۔ اس لئے شام کو میرے لئے زیورات کا وہ سیٹ لے آئیں 'چو میں نے پرسوں پہند کیا تھا۔ "

وہ بیٹی کی فرمائش کو ٹالنا چاہتا تو فون پر طویل بحث شروع ہو جاتی۔ ابھی وہ بحث کے منیں' امبر کے موڈ میں تھا۔ اس نے فرمائش پوری کرنے کا وعدہ کرکے ریسیور رکھ دیا۔ سوچنے لگ' اعظم سے امبر کے متعلق معلومات حاصل ہو سکتی ہیں لیکن سال کے سلسلے میں پوچھ گچھ کرنے سے وہ برا منا سکتا تھا' پھر کیا کیا جائے؟

طلب شدید ہو تو آدمی کو ڈھٹائی پر مجور کر دیتی ہے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے سوچا۔ "میں اعظم کو یہ مبارک باد تو دے سکتا ہوں کہ اس کی سالی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ رہی ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ بات سے بات نکلے اور امبر کا پتا ٹھکانا معلوم ہو جائے۔"

"ہوں ' ٹھیک ہے" اس نے بنیجر کو باہر جانے کا تھم دیا۔ جب وہ چلا گیا تو نواز نے لفافے کا تھم دیا۔ جب وہ چلا گیا تو نواز نے کا لفافے کا منہ سے شیپ ہٹا کر اسے صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ صاحب نے اس لفافے کا منہ کھول کر اسے الشال احمد نے جمرانی سے انہیں دیکھا۔ پھر نواز پر نظر ڈائی۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔

افضال نے ایک ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے کما۔ "بیسسس بی تو وہی ہے۔ میں اسے جانتا ہوں۔ یہ تو امبرے 'تم نے یہ تصویریں کمال سے حاصل کیں ؟ یہ نوجوان کون ہے؟"

اس نے تصویروں کے ساتھ نیگیٹو کو دیکھا۔ پھر ڈائری کے اس کاغذ کو پڑھا۔ اس دوران نواز کمہ رہا تھا۔ "یہ میرا ایک دوست شنرادہ سلیم ہے۔ پتا نہیں جناب! یہ چند مینوں میں کیسے دولت مند بن گیاہے۔ اس حسینہ کو یعنی کہ حسینہ کو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

"شف اپ كياحيد حيد كى رث لكا ركھى ہے۔ جانتے ہو ان تصويروں سے ايك شريف خاندان بدنام ہو جائے گا۔ برباد ہو جائے گا۔ اگر مجھے اس خاندان كى عزت كاخيال نہ ہو تا تو ميں ابھى ان تصويروں كے ساتھ خمہيں پوليس كے حوالے كر ديتا۔"

دہ عاجزی سے بولا۔ "معافی جاہتا ہوں جناب! میں نے تصویریں ابھی تک نہ کسی کو دکھائی ہیں نہ دی ہیں ' آپ اطمینان رکھیں ' بدنای اس لفافے سے باہر نہیں گئی ہے۔ "
"فھیک ہے۔ اسی لئے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ کوئی اور تصویر یا کاغذ ہو تو اسے بھی یہاں میزیر رکھ دو۔"

"میں قتم کھا کر کہنا ہوں 'بس ہی کچھ ہے۔"

" محمل ہے ۔ جاؤ اور کسی سے اس سلسلے میں بات نہ کرنا۔ میں بید لفافہ جلا ڈالول

وہ الحیجی اٹھا کر جلا گیا۔ افضال احمہ نے چیراسی کو بلا کر کہا۔ ''کسی کو اندر نہ آنے دینا' میں مصروف ہوں۔ جب وہ کاغذیل جائے تو انٹر کام کے ذریعے کمہ دینا۔''

وہ ایک لاکھ روپے کی ہنڈی کا کاغذ تھا۔ اسے یاد نہیں آرہا تھا کہ اس نے کسی کو دیا ہے یا کہاں رکھا ہے۔ اب جو لفافے سے کاغذ نکلا تھا' وہ بھی کچھ کم قیمت اور کم اہمیت کا حال نہیں تھا۔ اس نے پہلی بار امبر کو اعظم کی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا۔ پوچھنے پر اعظم نے کما تھا۔ "میری سالی ہے۔ ذکیہ کی بچھا زاد بمن ہے۔"

امبرالی تھی کہ للچائے ہوئے ذہنوں میں نقش ہو جاتی تھی۔ شریف اور عزت دار عیاشوں کے لئے بردی مشکل ہے کہ وہ اشارے بازی یا بدمعاشی سے کسی مطلوبہ لڑی کو

كاغذنامه :☆ 360

"وہ کراچی گئے ہوئے ہیں۔ شاید کل آئیں گے۔" "آپ ذکیہ بھالی سے بات کرا دیں۔" "وہ بھی اپنے میاں کے ساتھ گئی ہوئی ہے۔" "آپ شاید ذکیہ بھالی کی والدہ ہیں؟" "جی ہاں۔ کوئی پیغام ہو تو دیں۔"

" پیغام تو نہیں مبارک باد دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی جھتی امبرنے بڑی شهرت حاصل

دو کیسی شهرت! میں تو کچھ نهیں جانتی۔"

د کیا آپ نے اخباروں میں امبر کی تصویریں نہیں دیکھی ہیں۔ ہم اس کے اعزاز میں ایک پارٹی دینا چاہتے ہیں۔ پلیز آپ مس امبر کا پتا نوث کرا دیں۔ "

' دو مجھے افسوس ہے' میں کسی اجنبی کو اپنے خاندان کا پیتہ نہیں بتا سکتی۔ کل اعظم رقد یہ جد لدنا۔''

دو سری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ اس ناکامی نے شوق کو اور بھڑکا دیا۔ وہ میزیر گھونسا مار کر سوچنے لگا۔ ریوالونگ چیئر اِدھر سے اُدھر ہونے گئی۔ چند منٹ کے بعد اس نے پھر ریسیور اٹھایا اور کراچی کے ایجنٹ سے رابطہ کیا۔ دو سری طرف سے ایجنٹ نے کما "جناب! میں آپ کے بنیجر سے بات کرنے ہی والا تھا۔ میں نے تمام بقایا جات ادا کر دیئے ہیں اور نے مال کا آرڈر........."

یں وہ بات کاٹ کر بولا۔ وکاروباری مسکلے پر بنیجرسے بات کرو۔ میں ایک وو سرے سلسلے میں میں تمہارا تعاون جاہتا ہوں۔"

"جناب! بم خادم بين- تابعدار بين عم كرين-"

دو پچھلے ہفتے آرٹ گیری میں مصور اے ساگر کی تصاویر کی نمائش ہوئی تھی۔ تم ابھی گیری کے منتظمین سے فون پر رابطہ کرویا خود جاکر ملو۔ یہ معلوم کرو کہ مس امبراور اے ساگر کا رہائش بتاکیا ہے؟"

''یہ تو بہت چھوٹا ساکام ہے جناب! ابھی ہو جائے گا۔'' ''میں آفس میں ہوں اور تمہارے فون کا انتظار کر رہا ہوں۔'' وہ ریسیور رکھ کر انتظار کرنے لگا۔ ایک گھنٹے کے اندر ہی جواب ملا کہ گیری میں

مصور اے ساگر کا پتا درج نہیں ہے کیونکہ وہ گوشہ نشین اور گمنام رہنا چاہتا ہے۔ مس امبر سے شنرادہ سلیم کل معرفت رابطہ کیا جاتا ہے اور شنراہ سلیم گلبرگ لاہور میں رہتا ہے۔ اس کی کوشی کا نمبراور نون نمبرہتا دیا گیا۔

افضال نے کو تھی کے فون نمبر پر رابطہ کیا۔ دو سری طرف سے فرزانہ نے بوچھا وکون؟"

> "میں مسٹر شنرادہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔" "دہ بات آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔"

"محترم خاتون! آپ کی نوازش ہو گی۔ شنرادے سے بات کرا دیں۔" "کیا آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ اگر نہیں تو آج کا اخبار پڑھ لیں۔"

ریسیور رکھ دیا گیا۔ افضال نے بربراتے ہوئے ریسیور کو رکھا۔ صوفوں کے پاس سنٹر شیبل پر اخبار پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں جاکر اخبار اٹھایا۔ پھر چھوٹی بڑی خبروں کی ہیڈ لائن پڑھنے لگا۔ جلد ہی پتا چل گیا کہ پچھلے روز شنزادہ لیبارٹری میں پولیس نے چھابے مارا تھا اور نشلی دواؤں کے ہزاروں انجشن برآمد کئے تھے۔ شنزادہ سلیم اور اس کے باپ کلیم بردانی کی حراست میں لے لیا گیا تھا۔

افضال اخبار کو ایک طرف چینک کر ایک صوفے میں دھنں گیا۔ ایک گری سانس کے کر سوچنے لگا۔ "بیا تو منشات کھانے اور پولیس کا چکر ہے اور امبر بدنای کا گھر ہے۔ مجھے دور رہنا جائے۔"

وہ بڑی دیر تک صوفے میں دھنسا رہا۔ عقل بدنامی سے ڈرا رہی تھی اور دل اس حسینہ کے لئے تڑپ رہا تھا۔ اگر وہ من مار لیتا تب بھی رات کی نیند اور دن کاسکون غارت ہو جاتا۔ کھلونے کی چابی ہاتھ میں تھی ایسے میں کھلونے سے نہ کھیلے 'اس پابندی پر ہوس راضی نہیں تھی۔

اس نے وہ لفافہ اٹھا کر الماری کے سیف میں چھپا دیا۔ ارادہ تھا کہ مختلف ذرائع دیے امرادہ تھا کہ مختلف ذرائع دیے امرکز کے متعلق معلومات حاصل کرے گا۔ اگر وہ کسی بولیس کیس میں ملوث نہیں ہوگی تو وہ پھراس میں دلچیپی کے گا۔

اس نے دوسرے دن اخبار پڑھا۔ اس میں شنرادے اور امبرکی کوئی خبر نہیں تھی۔ لاہور بڑا شہرہے۔ پھر بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو تلاش نہ کیا جا سکے۔ اس نے ایپ دفتر کے ملازموں سے کہا تھا کہ کسی طرح مصور اے ساگر کا پتا ٹھکانہ معلوم کرو۔ دو دنوں کے بعد پتا معلوم ہو گیا۔ وہ نولکھا بازارکی اس کلی میں پنچا۔ نیچے پرچون کی دو دنوں کے بعد پتا معلوم ہو گیا۔ وہ نولکھا بازارکی اس کلی میں پنچا۔ نیچے پرچون کی

"میں .......میں تم ہے التجا کرتی ہوں' وہ کاغذ اور تصویریں ........." وہ بات کاٹ کر بولا۔ " یہ چیزیں واپس کرنے کے لئے ہی میں نے رابطہ کیا ہے۔" "کیا پچ کمہ رہے ہو؟"

"اس سلسلے میں آگے بات کرنے سے پہلے یہ بتاؤ کیا شزادے کے ساتھ منشیات کے دھندے میں شریک ہو؟"

"بیہ بکواس ہے۔ میں ایسے کسی دھندے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ گرفتار ہو گیا ہے۔ معلوم ہو تا ہے اس نے جیل جانے سے پہلے وہ شرمناک چیزیں تہمارے حوالے کی جیں۔"

"میں نے مجھی شنرادے کو دیکھا تک نہیں ہے۔ یہ چیزیں قسمت سے میرے ہاتھ لگ گئی ہیں۔ اب ایبا کرو کہ میں پندرہ منٹ میں تمہاری کو تھی کے سامنے آرہا ہوں۔ گیٹ کھلا ہو گا تو اندر آجاؤں گا۔"

''نن......... نہیں' تم یمال نہ آؤ۔ جمجھے جگہ بتاؤ' میں آؤل گی۔'' ''بات سے ہے کہ میں بہت معروف اور عزت دار آدمی ہوں۔ راتے یا کسی پلک پلیس میں کسی حسینہ کے ساتھ دیکھا جانا گوارا نہیں کروں گا۔''

"دیمال ساگر کسی وقت بھی آگئے ہیں' وہ شہیں دیکھ کرکیاسوچیں گے؟" "تم باتیں بنا سکتی ہو کہ ملی اگلی نمائش ملک سے باہر کرانے کے سلسلے میں حاضر ہوا ال-"

اس نے سوچا' اجنبی کو آنے دیا جائے۔ وہ یمال اسے ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ کیونکہ اسے کسی وقت بھی ساگر کے آنے کا اندیشہ رہے گا۔ وہ بولی۔ "آجاؤ۔"

امبر ریسیور رکھ کر باہرآئی دربان سے بولی۔ "ایک مہمان آرہا ہے۔ گیٹ کھلا مو۔"

وہ پندرہ منٹ کے اندر ہی پہنچ گیا۔ امبراس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آکربولی اور بیٹری ایک بات اچھی طرح سن لو۔ میں بدنامی کا وہ سامان حاصل کرنے کے لئے بوی سے بوی سے بوی میں ادا کر سکتی ہوں لیکن عزت نہیں دوں گی۔"

"کیااس عزت بر گھنڈ کررہی ہو' جو شنرادے کو دے چکی ہو؟"

دمیں نے ایک شچا مرد سمجھ کر اس پر بھروساکیا تھا مگرتم جیسوں کو سمجھنا ناممکن ہوتا ہے۔ دھوکاہی دھوکاہاتا ہے۔"

"وُوَاتِيلاً لَ بِولِنَهُ مِينَ وقت صَالَعَ نه كرو" رسالون اور اخبارون مين جس حسن و

د کان اور اوپر ساگر کی رہائش تھی۔ پرچون والے نہ کما۔ "ساگر نے شادی کرلی ہے۔ اب وہ گلبرگ میں رہتاہے۔"

افضال نے کہا۔ ''میں ان کی تصویروں کے نمائش کے سلسلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے یتا ہتا سکتے ہو۔''

"ضرور جناب! آپ لکھ لیں۔ ساگر نے ہمیں لکھ کر دیا تھا۔ تاکہ میں اس کے قدردانوں کو یہ پتا بتا سکوں۔"

اس نے کو تھی کا پتااور فون نمبرنوٹ کرلیا۔ شام کا وقت تھا۔ اس نے نہروالی سڑک پر آکراکیک کنارے کار کھڑی گی۔ پھر موبائل فون آپریٹ کرنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھاکہ ساگر نے امبرے شادی کی ہے مگریہ جانتا تھا کہ اس کی پیٹنٹنگر کا امبرے گرا تعلق ہے۔ وہ ساگر کے ذریعے اس کے متعلق بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔

رابطہ قائم ہو گیا ادھر اسے ایک رس کھری نسوانی <sup>ا</sup> اُواز سناتی دی۔ ''ہیلو۔ فرماسیے۔''

افضال نے کہا۔ ''میں مسٹر ساگر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔'' ''وہ گھر پر نہیں ہیں۔ آپ پیغام دے سکتے ہیں۔'' ''میں ان کی پینٹنگز کی آئیڈیل گرل امبر کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔'' ''میں وہی مس امبر بول رہی ہوں۔'' ''کیا واقعی تم مس امبر ہو؟''

"اب میں مس نہیں مسزساگر ہوں۔ آپ کس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟" "اگر تم امبر ہی ہو تو تمہاری چند تصویریں' ان کے نیگیٹو اور ڈائری کا ایک ورق کیاس ہیں۔"

دو سری طرف جیپ لگ گئی۔ افضال نے انتظار کیا پھر پو چھا۔ ''خاموش کیوں ہو؟ بات آگے برمھاؤ۔''

> وه دُوبتی ہوئی آواز میں بولی۔ ''تم کون ہو؟'' ''تهمارا ہمدرد بھی ہوں اور دیوانہ بھی۔''

"مم ...... میں ابھی بتا چکی ہوں۔ میں ایک شریف اور عزت دار مصور کی بیوی
"

''میری دعاہے۔ دونوں کی جو ڑی سلامت رہے مگریتا نہیں مرد حصرات کو کس مٹی سے بنایا گیا ہے' ہمیں دو سرے کی بیوی اچھی لگتی ہے۔'' دومیں تو اے گھر پر چھوڑ کر گئی تھی۔ ہاں یاد آیا 'اپی سمیلی خالدہ کے پاس سوشل اسٹڈیز کے نوٹس لینے گئی ہو گی۔ "

" د ٹھیک ہے تیکن آٹھ ریج چکے ہیں۔ میں ہزار بار کمہ چکا ہوں۔ جوان لڑکی کو مغرب کے بعد گھرے باہر نہیں رہنا چاہے۔"

"آپ تو ذراً سی بات پر بیٹی کے لئے پریثان ہو جاتے ہیں۔ میں ابھی فون کرتی ہوں۔"

وہ ریسیور اٹھا کر نمبرڈا کل کرنے گئی۔ افضال نے کہا۔ "تم اسے ذراس بات کہتی ہو۔ آئے دن جوان لڑکیوں اور بچوں کے اغوا کی خبرس شائع ہوتی رہتی ہیں۔ اگر بیٹی پر کوئی آئچ آئی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔"

بیگم نے کہا۔ "مبیلو خالدہ! ہاں اول میں نائلہ کی ممی بول رہی ہوں۔ نائلہ تہمارے ن آئی ہے؟"

''جی ہاں' آئی تھی۔ گروہ تو شام کو پاپنج بجے ہی نوٹس لے کر چلی گئی تھی۔'' بیگم نے ریسیور رکھتے ہوئے پریشان ہو کر افضال کو دیکھا۔ اس نے پوچھا۔ ''کیا '''

"نائله پانچ بجے خالدہ کے ہاں سے چل پڑی تھی۔ آخرید اڑی کماں چلی گئی ہے۔" "این خالہ کے ہاں گئی ہوگ۔"

خالہ کے گھر فون کیا گیا۔ رات گیارہ بج تک وہ کار میں بیٹھ کر تمام رشتے داروں کے گھروں میں جھانک آئے۔ ماکلہ کاکوئی سراغ نہ ملا۔ افضال احمد کے ہوش اُڑنے لگے۔ کوئی رویے دو رویے کی چیز گم نہیں ہوئی تھی۔ جوان بیٹی غائب ہوئی تھی۔

جوابّن بیٹی یا جوان بین کیا ہوتی ہے؟ ان کا بھی آیک بدن ہوتا ہے جینے امبر کا ہے لیکن بیٹی کے بدن کے حسن و شاب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہئے۔ یہ شرم کی بات ہوتی ہے۔ یہ بات تہذیب کے خلاف ہوتی ہے۔ اس کے باوجود باپ شرم سے سوج رہا تھا کہ کوئی عیاش اس کی بیٹی کا بدن بھی اس طرح مانگ رہا ہو گایا چھین رہا ہو گا جیسے وہ امبر کا طلب کر رہا ہے یا اس سے چھینے والا ہے۔

ا مبرک آنسوؤں نے اسے متاثر نہیں کیا تھا۔ کیا بھی کے آنسو کسی کو متاثر کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیونکہ جوان لڑکی روتی اور التجا کرتی ہے تو اور زیادہ حسین اور پُر کشش لگتی ہے۔

یں ، اس نے ایک جگہ کار روک دی۔ پھر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگا۔ بیگم شباب کی نمائش کی ہے 'میں اس کا تمنائی ہوں۔ انکار کروگی تو یہ ازدواجی زندگی نہیں گزار سکوگ۔"

''تم بہت عزت دار ہو۔ مجھے بدنام کرو گے تو کیا میں تنہیں چھوڑ دوں گی؟'' ''پھر تو میں تنہارا اعمال نامہ کسی بدنام شخص کے حوالے کردوں گا۔ وہ تنہیں بڑے لوگوں کی کو ٹھیوں میں پہنچاتے پہنچاتے کو ٹھے تک پہنچا دے گا۔''

امبر کی آکھوں میں آنسو آگئے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول۔ "میرے حسن کی نمائش مجھے منظی پڑ رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں آنے والے پہلے مرد پر اعماد کیا وہ اعماد کیا وہ اعماد کیا ہوں اعماد کیا ہوں اعماد کیا ہوں اعماد کیا ہوں اعماد منظام رہا ہے۔"

وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ "آنسو دکھاؤگی اور مکالے بولوگی تو ابھی اٹھ کر چلا جادن گا۔ صرف کام کی بات کرو۔"

امبردویئے سے آنسو یو تجھنے گئی۔ وہ بولا۔ 'دکل دن کے گیارہ بجے ایک بوے ہوٹل کا ایک بوال کے گیارہ بجے سے پہلے تہیں فون پر اس کا ایک بوا کمرا ہمارے لئے بک رہے گا۔ میں کل گیارہ بجے سے پہلے تہیں فون پر اس ہوٹل کا نام اور کمرا نمبر بتا دوں گا۔ تم وہاں چار بجے شام تک رہ کر واپس آجاؤگ۔ تمہارے شوم کو کسی طرح کا شبہ نہیں ہوگا۔''

وہ اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ امبر نے کہا۔ "دمیں اپنے لئے کچھ نہیں کہوں گی۔ اس مصور کے لئے کچھ نہیں کہوں گی۔ اس مصور کے لئے کہتی ہوں وہ ایک نیچ کی طرح معصوم اور ایک فرشتے کی طرح سی اور یا کیزہ ہے۔ خدا کے لئے اس کی پاکیزگی پر کیچڑ نہ اچھالو۔ میں اس معصوم کو فریب دینا نہیں چاہتی۔ پلیز 'مجھے مجبور نہ .........."

اس نے بات نہیں سی- تیزی سے جاتے ہوئے بولا۔ "دکل گیارہ بجے سے پہلے فون گاانظار کرو۔"

وہ کاریس آکر بیٹے گیا۔ پھراسے ڈرائیو کرتا ہوا' اس کو تھی کے اصاطے سے نگل کر اپنی کو تھی کی طرف جانے لگا۔ اسے امبر کے آنسوؤں نے ذرا متاثر کیا تھا۔ روتے وقت پھیے ذیادہ ہی حسین لگ رہی تھی۔ تسکین کے جذبات کی قتم کے ہوتے ہیں۔ ایک طرح میں سے کہ عورت انکار کرے' تکرار کرے' روتی رہے' راضی ہوتی رہے۔ تو بے طرح دل میں ساتی جاتی ہے۔

اس نے گھر آ کر عشل کیا۔ پھر لباس تبدیل کیا۔ بیوی اور نیچ شاپنگ کے لئے گئے ؟ جوئے تھے۔ رات کے آٹھ بجے واپس آئے۔ وہ سب بڑے خوش تھے۔ افضال نے بیوی سے بوچھا۔ "ناکلہ بٹی کہاں ہے؟" تھا۔ اس نے کما۔ "میں آپ کا بہت قدر دان ہوں۔ ملک سے باہر آپ کی پینٹنگز کی نمائش کرنا چاہتا ہوں۔"

"آپ میرے قدر دان ہیں اپ کا شکریہ الیکن نمائش کے معاملات میں آپ میری واکف سے باتیں کریں وہ ابھی لبرٹی مارکیٹ گئی ہیں۔ آپ شام کو کسی وفت فون کر لیں۔"

اس نے ریسیور رکھ کر سوچا۔ شام تک سے لفافہ میرے اندر آگ کی طرح دہکتا رہے گا۔ سے جب تک رہے گا' مجھ پر عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ وہ لفافہ لے کر دفتر سے نکل آیا۔ پھر کار ڈرائیو کرتا ہوا س عمارت کے سامنے آیا' جمال اعظم کا دفتر تھا۔

اعظم نے اسے دیکھتے ہی اٹھ کر استقبال کیا۔ مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ "آؤ افصال! کسے راستہ بھول رہے؟ پچھ تھکے ہوئے پریشان لگ رہے ہو؟"

وہ بیصتے ہوئے بولا۔ "میری بیٹی نائلہ کل شام پانچ بجے سے لاپۃ ہے اور یہ مجھے اپنے اعمال کی سزامل رہی ہے۔"

''کیسی باتنیں کر رہے ہو' کھل کر بولو۔''

''میں نے تمہاری سالی امبر پر نیت خراب کی تھی۔ اس کی بیہ کمزوریاں میرے ہاتھ ۔ اُگ تھیں۔''

اس نے لفافے سے تصویریں نکال کر دکھائیں۔اعظم حیرانی اور شرم ساری سے دیکھنے لگا۔ امبر جتنی بھی گر چکی ہو' وہ اپنے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنے لیول کے ایک برنس مین کے سامنے وہ توہن محسوس کر رہا تھا۔

افضال نے کہا۔ 'میں بیہ سب کچھ امبر کو واپس کر رہا تھا۔ اس سے فون پر رابطہ شیں ہوا اور بیہ اچھا ہی ہوا۔ تم بیہ لفافہ ذکیہ بھائی کو دو تاکہ وہ چھوٹی بس کوشرم دلائے اور آئندہ الی حرکتیں نہ کرنے کی تاکید کرے۔''

''افضال! میہ لفافہ کسی اور نے تو نہیں دیکھاہے؟''

"سل کیا ہے اسے دفتر کے ایک طلام سے اسے حاصل کیا ہے اسے دھمکی دی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کس سے امبر کا ذکر کرے گا تو امبر کے ساتھ اس پر بھی پولیس کیس بنا دیا حائے گا۔"

اعظم نے بڑی عقیدت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ "میرے دوست! آج تم نے میرے خاندان کی عزت رکھ لی ہے اور مجھے اور ذکیہ کو ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے۔ ہم تمہارا یہ احسان........" نے اپنے آنسو صبط کرتے ہوئے سمجھایا۔ "آپ حوصلہ نہ ہاریں۔ اللہ نے چاہاتو ہماری بیٹی کو کچھ نہیں ہو گا۔ ہم نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی ہے۔ اللہ دکیھ رہا ہے۔ وہی انصاف کرے گا۔"

یوی کی اس بات پر وہ چھوٹ کر رونے لگا۔ اس یقین کے ساتھ رونے لگا کہ واقعی اللہ دیکھا رہتا ہے اور انساف کرنے والا ہے۔ اب وہ بیوی سے کیسے کے کہ اری نیک بخت! تُوجو کہ رہی ہے' وہی ہو رہا ہے۔ قدرت بھی سزا دینے میں بہت دیر کرتی ہے اور بھی بیک جھیکتے احساسات کے بدن پر کوڑے مارنے لگتی ہے۔

اس نے پولیس میں رپورٹ درج نہیں کی۔ ایسا کرنے سے جوان بیٹی اور منجنگ ڈائریکٹر افضال احمد اخباروں کی خبر بن جاتے۔ ویسے ہی رشتے داروں سے پوچھتے پھرنے سے شرم آ رہی تھی۔ پورے خاندان کو دور تک معلوم ہو رہا تھا کہ ناکلہ کی دوسرے کے پاس ہے۔ انہوں نے ضبح پانچ بج تک لاہور کے تمام چھوٹے بردے اسپتالوں میں جاکر معلوم کیا۔ شاید بیٹی کو کوئی حادثہ پیش آیا ہو لیکن وہ کی بھی اسپتال کے کسی بھی بیٹر پر نظر معلوم کیا۔ شاید بیٹی کو کوئی حادثہ پیش آیا ہو لیکن وہ کسی بھی اسپتال کے کسی بھی بیٹر پر نظر منیں آئی۔

جب وہ داتا دربار کے ایک قریبی اسپتال سے مایوس ہو کر آرہے تھے تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ افضال نے گاڑی روک وی۔ گاڑی سے نکل کر تیزی سے چاتا ہوا داتا دربار میں داخل ہوا۔ مزار مقدس کو سلام کیا پھر جلدی جلدی وضو کر کے معجد کے جصے میں آگر سجدے میں گرے یا منہ سجدے میں گر پڑا۔ گرنے کی آخری جگد یمی ہوتی ہے۔ خواہ کوئی سجدے میں گرے یا منہ کے بل گرے۔ خواہ اذان کی آواز پر آئے یا حالات کے جوتے کھا کر آنا پڑے۔ آنا ہی پڑتا

اس نے پچھلی رات سے نہ پچھ کھایا تھا' نہ سونے کے لیے پلک جھپکائی تھی۔ سوا نو بج دفتر میں آکر آئرن سیف میں سے امبر کالفافہ نکالا پھراس کے فون نمبرڈا کل کیے۔ وہ داتا دربار میں نماز اداکرنے کے بعد گناہوں سے توبہ کرچکا تھا اور خدا کو حاضرو ناظر جان کر کمہ چکا تھا۔ "میرے معبود! میری بیٹی کی عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں ہے۔ میرے ہاتھوں میں اس کی عزت رکھوں گا۔ تُو میری نائلہ کی عزت رکھ لے۔"

دو سری طرف سے فون کی گھٹی نج رہی تھی۔ بڑی دیر بعد ساگر کی آواز سائی دی "میں ساگر بول رہا ہوں ' فرمائیے؟"

افضال وہ تضوریں ساگر کو پیش کر کے امبر کو شوہر کی نظروں سے گرانا نہیں چاہتا

وہ بات کاٹ کر بولا۔ "میرے احسان کا بدلہ دینا جائے ہو تو میری بیٹی کے لیے دعا کرو کہ وہ جمال بھی ہو عزت و آبرو سے ہو۔"

اعظم نے کہا۔ 'میں دل سے دعا کر ما ہوں۔ ذکیہ پانچوں وقت کی نمازوں میں دعائیں ۔'' نگے گی۔"

ان باتوں کے دوران افضال نے فون کے ذریعے ہیوی سے رابطہ کیا ہوی نے خوشی سے چیخ کر کما ہماری بیٹی مل گئی ہے۔ ابھی ڈاکٹر زبیری کا فون آیا تھا۔ نائلہ ڈاکٹر زبیری کی کار سے گرا کر بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اسے اسپنے گھر لے گیا تھا۔ اس کی وائف بھی ڈاکٹر ہے۔ دونوں نے اس کی مرہم پٹی کی پھراس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے کسی ڈاکٹر ہے۔ دونوں نے اس کی مرہم پٹی کی پھراس کے ہوش میں تھی لیکن چلنے پھرنے کے کرتے سو گئے۔ دس بہج جاگئے کے بعد دیکھا تو نائلہ ہوش میں تھی لیکن چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنا پتا اور فون نمبر بتا دیا تب اس نے ہمیں اطلاع دی

افضال کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ بیٹی تمام رات غائب رہی گر عزت سے رہی۔ اس نے ریسیور رکھ کر آنسو پوٹھے۔ اعظم کو خوشخبری سائی۔ پھر مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ "میں بیٹی کو لینے جارہا ہوں۔ اسے گھرلانے سے پہلے داتا دربار لے حاؤں گا۔"

وہ اسے امبر کا پتا اور فون نمبر نوٹ کرانے کے بعد تیزی سے چاتا ہوا دفتر سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اعظم نے ناگواری سے کہا۔ ''بیٹی گم ہوئی تو فرشتہ بن کر میرے پاس آیا۔ ورنہ میرے خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتا اور یار دوستوں میں پینے کے دوران مزے لے کے کرامبر کو فتح کر لینے کے قصے ساتا رہتا' نان سینس۔''

گیارہ ن گئے۔ امبر فون کا انظار کر رہی تھی۔ پیچلی شام افضال نے کہا تھا کہ اسے فون پر ہوٹل کا نام اور کمرا نمبرہائے گالیکن اس سلسے میں فون کی تھنی نہیں نج رہی تھی۔ وہ صبح نو بیج تھوڑی دیر کے لیے لبرٹی مارکیٹ گئی تھی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا ساٹیپ رکھا جا ریکارڈر تھا۔ وہ منی ریکارڈر جیب میں چھپ سکتا تھا۔ یا اسے لباس کے اندر کہیں رکھا جا سکتا تھا۔ امبراس ریکارڈر کے چھوٹے کیسٹ اور سیل خریدنے گئی تھی۔ یہ عقل بعد میں آئی تھی کہ افضال کل شام جتنی بکواس کر گیا ہے۔ اگر اسے چیکے سے ریکارڈ کر لیتی تو یہ شوت ہو جاتا کہ وہ عزت دار فیجنگ ڈائر کیٹر کس طرح ایک لڑی کی عزت سے کھیلنے کے شوت ہو جاتا کہ وہ عزت دار فیجنگ ڈائر کیٹر کس طرح ایک لڑی کی عزت سے کھیلنے کے لئے اسے بلیک میل کر رہا ہے۔

وہ خود تو بدنام ہوتی۔ اس عزت دار کی عزت خاک میں بھی ملا دیتی۔ بے لوث محبت

کرنے والے ساگر کے کردار نے اسے اتنا متاثر کیا تھا کہ اس نے اس سے عاشق کو دھوکہ نہ دینے کی قتم کھالی تھی۔ یہ عہد کیا تھا کہ جائل اور نادان عور توں کی طرح بلیک میل ہو کر ساگر کی امات کی کو نہیں دے گی۔ الیہ عیاشوں کی دکھتی رگ پکڑے گی۔ اگر ناکام ہو گئی تو پر ائی ہی چ نہیں پائے کو گئی تو پر ائی ہی جو گئی تو پر الی ہوں جان دے گی کہ ہے پر بلانے والا بھی پہنے نہیں پائے گا۔ وہ لبرٹی مارکیٹ سے واپس آئی تو ساگر نے بتایا 'کسی کا فون آیا تھا۔ اب وہ شام کو فون کے وہ لی سے باتی کہ کرے کو ساگر کا اسٹوڈیو بنا دیا تھا۔ وہ کمرا اوپر تھا۔ نیچے ٹیلی فون کی گھنٹی سائی دی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی نیچے ڈرائنگ روم میں آئی۔ دروازے کو اندر سے بند کیا۔ پھر فون کے پاس شیپ ریکارڈ کو فون کے اسٹیکر کے پاس درکھا۔ اس کے بعد سپیکر اور ریکارڈر کے بٹن کو آن کیا۔

اس نے سوچاتھا' اگر فون افضال کا نہ ہوا تو وہ ریکارڈر کو آف کردے گی۔اس نے ریسیور کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ اسپیکرسے اعظم کی آواز بھری۔ "ہیلو! امبر' کیسی ہو؟" ، وہ حیرانی سے بولی۔ "اعظم بھائی! آپ؟ آپ لوگوں نے تو مجھ سے تعلق ختم

وہ بات کاٹ کر بولا۔ "اعظم بھائی نہیں 'صاحب کہو۔ تم بمیشہ اعظم صاحب کہ کر مخاطب کرتی آئی ہو۔"

''وہ میری نادانی تھی۔ آپ میری برمی بهن کے شوہر ہیں۔ میرے لیے معزز اور محترم ہیں۔ اِس کیے میں بھائی کہوں گ۔''

"ایسا کہنے سے پہلے س لو کہ دیوانگی کی داستان وہی ہے۔ صرف کردار بدل گئے ہیں۔ کل افضال حمہیں بلیک میل کرنے آیا تھا۔ آج وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ تمہاری بدنان کاتمام سامان میرے پلس ہے۔"

امبر نے ریکارڈر کی طرف دیکھا' پھرانجان بن کر پوچھا۔ ''آپ کس بدنامی کی بات کر۔

"کیا فون پر ہی سننا چاہو گی۔ اپنے پاس نہیں بلاؤ گی؟" سندا

" بہلے بتاؤ تو سہی' تمهارے پاس کیاہے؟"

"" بھی اور اس نوجوان کے شرم ناک فوٹو گرافس ہیں 'جو تہماری نمائش کا آرگنائزر تھا اور ڈائری کا ورق ہے 'جس پر تم نے شب و صال کی رنگینیاں بیان کی ہیں۔ یہ تمام چیزیں تہمیں آوارہ 'بدچلن اور بدکار ثابت کرتی ہیں جبکہ تم عزت حاصل کرنے کے لیے گلبرگ کی اونچی سوسائٹی میں آگئ ہو اور ساگر تہمیں آئندہ بھی شہرت کی بلندیوں کے لیے گلبرگ کی اونچی سوسائٹی میں آگئ ہو اور ساگر تہمیں آئندہ بھی شہرت کی بلندیوں

اس نے ریکارڈر کو آف کیا پھر کیسٹ کو ریوائنڈ کیا۔ اس کے بعد کہا۔ "ذرا کان اچھی طرح صاف کرلواور سنو۔"

اس نے اے آن کرکے ریسیور کا ماؤتھ پیس ریکارڈ کے قریب کر دیا۔

ادھراعظم ریسیور کان سے لگا کر انظار کر رہا تھا۔ جب ریکارڈر کی آواز ابھرنے لگی تو اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر گئیں۔ پھر سمجھ میں آگیا کہ تھوڑی دیر پہلے جو پچھ کہ چکا ہے 'اسے امبرنے ریکارڈر کی آواز کہ رہی تھی کہ وہ ایک عورت کی مجبوریوں سے کھیلتے کے لیے بلیک میلر بن گیا تھا۔ وہ اپنی زبان سے اعتراف کر رہا تھا کہ امبر کے لیے برسوں سے للچا رہا ہے اور ذکیہ کی محبت تابل ستائش اس لیے نہیں ہے کہ بیویاں تو محبت کرتی ہی ہیں۔ نہیں کریں گی تو جائیں گ

وہ کیسٹ ثابت کر رہا تھا کہ وہ باوفا شو ہر نہیں ہے۔ وہ امبر کا عاشق بھی نہیں ہے۔ محض ہوس پرست ہے۔ وہ معزز شہری ہے لیکن ہوس پوری کرنے کے لیے گری ہوئی ذہنیت کا بلیک میلز بن جاتا ہے۔

پھرامبر کی آواز سائی دی۔ ''ہیلو اعظم! اب تم صاحب رہے ہونہ بھائی۔ یہ کیسٹ ذکیہ کے پاس پنچے گانو گھرکے نہیں رہو گے۔ سوسائی میں پنچے گانو گھاٹ کے نہیں رہو گے۔''

> وہ مُردہ می آواز میں بولا۔ "تم تو بہت مکار نکلیں۔" "تہمارے یہ الفاظ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔"

وه ذراج پ رہا پھر بولا۔ "دوستی کر لو۔"

"میں منہیں بھائی کہنا گوارہ نہیں کروں گی۔ دوستی کوئی بازاری عورت کرے گی۔ اگر تم نے ایک گھنٹے کے اندر میری بدنامی کا وہ تمام سامان واپس نہ کیا تو اس ایک گھنٹے کے بعد میں کیسٹ لے کر ذکیہ کے پاس پہنچ جاؤں گی۔"

''ایک جلد بازی سے کام نہ لو۔ میری ایک کمروری تمہارے ہاتھ آگئی ہے تو تمہیں اطمینان ہونا چاہیے کہ اب میں تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کموں گا۔ تمہارے پاس میری اور میرے پاس تمہاری دکھتی رگ ہے۔ اسے اس طرح رہنے دو۔ غصہ تھوک کر محصنڈے دماغ سے سوچو۔ دونوں کو ہی ایک دو سرے سے نقصان پہنچ سکتا ہے اور دونوں ہی عیش........."

"لوشك آپ- كهرى ديكهو اور ايك كفف مين وه سب يجھ لے كريمال پنچو- ورنه

پر پہنچا تا رہے گا۔"

"سے اچھا ہوا کہ بدنامی کا سے سامان آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اب میں عزت کی زندگی گزار رہی ہوں۔ ایک نمایت ہی ٹیک اور شریف مرد کی شریکِ حیات ہوں۔ آپ بدنامی کا وہ سامان جلا ڈالیں۔"

''جلا کر خاک کردوں گایا اسے کلیج سے لگا کر اچھی طرح چھپا کر رکھوں گا۔ اس پر کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ بس تم میرے پاس آتی جاتی رہو اور میری برسوں کی پیاس کھاتی رہا کو۔''

''یہ آپ کیسی شرم ناک ہاتیں کر رہے ہیں اعظم بھائی؟" "میں کمہ چکا ہوں' مجھے اعظم بھائی نہ کھو۔ میں دوست ہوں' یار ہوں۔" "بہ سوچیں' میں آپ کی سالی ہوں۔"

ودتم ذکیه کی سنگی بهن نهیں ہو۔"

" چچا زاد تو ہوں۔ ہم سب ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری بدنای آپ کی بدنای ہوگ۔"

"اسی لئے کہتا ہوں' بات مان لو۔ ورنہ میرا نہیں' ذکیہ کا خاندان تمهاری وجہ سے ہو گا۔"

"آپ بيا توسوچيس وكيد آپ كوول و جان سے چاہتى ہے۔"

"بيويال شو مرول كو چاہتى ہى ہيں۔ نهيس چاہيں گى تو جائيں گى كمال؟"

''کیا آپ ذکیہ سے زیادہ میرے طلب گار ہیں؟"·

"ہاں پچھلے کی برسوں سے تہمیں دیکھ دیکھ کر للچا رہا ہوں۔ مگر ڈرتا تھا' تم سے الیا تعلق رکھوں گا تو کہیں تم بھی غصے میں ذکیہ کے سامنے مجھے بے نقاب نہ کر دو۔ اب تہماری بہت بردی کمروری میرے ہاتھ میں ہے۔ تم ذکیہ کے سامنے بھی زبان نہیں کھولو گئیں۔"

"آپ کیا چاہتے ہیں؟"

"ذكيه مال بنغ والى ہے۔ لينى كى مينے ميرے كى كام كى نہيں رہے گى۔ تم اس كى كى يورى كرتى رہو گى۔"

'''کیا آپ نے اپنے اندر کا سارا میل فون پر اُگل دیا ہے یا پھھ باقی رہ گیا ہے؟'' '''میں کہنا رہ گیا ہے کہ تنہائی میں ملاقات کرو۔ میں جگہ بنا رہا ہوں' وہاں چلی آؤ۔'' ''ذرا میری بھی من لو۔ میں بھی کچھ سنا رہی ہوں۔'' ساگر نے کما۔ "آپ نے تعداد کم بتائی ہے۔ میری امبر کو چاہنے والے لا کھوں کی تعداد میں ہیں۔ پچھ معلوم تو ہو کہ آپ غصے میں کول ہیں؟"

"میں ایک عزت دار آدمی ہوں۔ وہ میری بیوی کو میری اصلیت بتانے گئی ہے۔ کیا مجھے غصہ نہیں آئے گا؟"

" تعجب ہے! غصر کیوں آئے گا' آپ کو میری بیوی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے عزت دار ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے عزت دار ہونے کی اصلیت بتانے گئی ہے۔"

"" میں الی کھوردی کے مصور ہو۔ میری بات نہیں سمجھ رہے ہو۔ اگر تم میں ذرا سی کھی غیرت ہے تو اس لفافے سے تصورین نکال کر دیکھو۔ وہ اُدھر مجھے نگا کرنے گئی ہے۔ میں اِدھر تمہارے سامنے اس کی پارسائی کا بھانڈا پھوڑنے آیا ہوں۔ نکالو تصورین اور دیکھو۔"

ساگر نے لفافے کو لے کر پوچھا۔ ''کیا اس کا تعلق میری امبرے ہے؟'' ''اسے کھول کر تو دیکھو۔''

'کیاد کیموں؟ تہماری باتوں سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر بے حیائی اور گناہ چھپا ہوا ہے۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے گناہ نہ دیکھو۔ دیکھنے سے شطان ورغلاتا ہے اور گناہ پردے کے پیچھے یا لفافے کے اندر چھپا ہو تو اسے آشکار نہ کرد کیونکہ بھید کھولنے والا صرف وہی قادرِ مطلق خداوند کریم ہے۔"

"ارے تم کیسے مرد ہو؟ تہمیں ان تصویروں کو دیکھنا اور طیش میں آگر ہوی کو قتل اللہ میں آگر ہوی کو قتل اللہ ما میں "

وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا۔ "عورت کو قتل کرنا مردائگی نہیں ہے۔ مرد وہ ہے جو اپنی مگار کے بیار میں ہے۔ مرد وہ ہے جو اپنے مقابل ہے مقابلہ کرے اور اس کا سرتو ڑے جو کسی عورت کی شرم رکھنے کے بجائے اسے تصاویر کے ذریعے ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے۔"

وہ آگے بردھا' اعظم پیچھے ہٹ کر بولا۔ "دیکھو' رک جاؤ۔ ہم ہاتھا پائی کرنے والے بدمعاش نہیں ہیں۔ ہم شریف لوگ ہیں۔ عزت کی خاطر پیچھے ہٹ جاتے ہیں' مقابلہ نہیں کرتے۔ ہمیں بزدل نہ سمجھنا۔"

وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے ہٹتے دروازے تک آگیا' ساگر نے کہا۔ "میں نے آج تک کسی سے جھڑا نہیں کیا۔ تم سے بھی نہیں کروں گا کیونکہ تہمیں اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے ملازم

یں۔ بے چارے عزت دار کو اتن ہی دھمکی کافی تھی۔ وہ تیزی سے چاتا ہوا کو تھی کے میں آرہی ہوں۔"

"میں یہاں دفتر میں ہوں' ایک ضروری معاہدہ کرنے کے بعد آؤں گا۔ تم ایک گھنٹے کی شرط نہ رکھو۔ سن رہی ہو نا؟"

اس کی آواز نمیں آئی۔ اس نے ہیلو ہیلو کہہ کر مخاطب کیا۔ وہ رابطہ ختم کر چکی تھی۔ اس نے ریبیور رکھ کر گھڑی دیکھی۔ بارہ نج کر بیس منٹ ہوئے تھے۔ اس کے دفتر سے گلبرگ والی کو تھی پون گھٹے کے فاصلے پر تھی۔ وہ ابھی روانہ ہو تا تو مقررہ وقت پر امبر کے پاس پہنچ سکتا تھا۔ میز پر ضروری فائلیں پڑھنے اور دستخط کرنے لیے رکھی ہوئی تھیں۔ اگر ان فائلوں سے نمٹ کرنہ جاتا تو لاکھوں روپے کا نقصان ہو سکتا تھا۔

اس نے ایک ایک فائل پر سرسری نظر ڈالی اور ان پر دستخط کرنے لگا۔ پھرامبر کا لفافہ اٹھا کر وفتری عمارت سے باہر نکل آیا۔ کار میں بیٹھ کر اسے اسارٹ کرتے ہوئے گھڑی دیکھی۔ پندرہ منٹ ضائع ہو چکے تھے۔ اس نے کار کی رفار بڑھاتے ہوئے سوچا "میں اس کے دباؤ میں نہیں ہوں۔ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ حیثیت میری ہے اس نے تو اپنی عزت کو دو کوڑی کا بنا دیا ہے۔ اب اس کی جفتی بھی بے عزتی ہوگی اس کے لیے فرق نہیں پڑے گا۔ میں عزت دار ہوں جمھے اپنی عزت کو ہر قیمت پر بچائے رکھنا ہے۔"

ایک جگه ٹریفک جام تھا۔ دور تک گاڑیاں آڑی تر چھی کھڑی ہوئی تھیں۔ اس نے دایس مٹر کر دوسرے راست سے جانا چاہا تو پیچے بھی کئی گاڑیاں آگر کھڑی ہوگئی تھیں۔ دارست سے جانا چاہا تو پیچے بھی کئی گاڑیاں آگر کھڑی ہو گئی تھیں۔ جب رفتہ رفتہ آگے بڑھنے کا راستہ ملنے لگا تو بیس منٹ ضائع ہو چکے تھے اور جب امبر کی کو تھی کے سامنے پہنچا تو وہ آدھا گھنٹا لیٹ ہو چکا تھا۔ اس نے چوکیدار سے کما۔ "اندر جا کر کمواعظم آبا ہے۔"

چوکیدار اندر گیا پھرواپس آکر اس نے گیٹ کھول دیا۔ اعظم نے کار کو باہر ہی چھوڑ دیا۔ احاطے کے اندر چلتے ہوئے ملازم سے پوچھا۔ "دبیگم صاحبہ ہیں؟"

"جی نہیں 'وہ دس پندرہ منٹ پہلے کہیں چلی گئی ہیں۔"

وہ چلتے چلتے رک گیا۔ یہ سمجھ گیا کہ وہ اپنی ضد کے مطابق کیٹ لے کر ذکیہ کے پاس گئی ہے۔ ملازم نے کہا۔ "صاحب اندر ہیں " تشریف لائیں۔"

آب تو بیوی کے سامنے جھوٹی بارسائی کا بھرم کھلنے کا یقین ہو گیا تھا۔ وہ ساگر کے سامنے پہنچ کر بولا۔ "جانتے ہو' میں کون ہوں؟"

ساگر نے کہا۔ "میں نہیں جانتا۔ آپ جانتے ہیں اس لیے بہاں آئے ہیں۔" "میں تمهاری بیوی کے ہزاروں عاشقوں میں سے ایک ہوں۔" امبركوا حيمي طرح ديكين كأموقع مل كياتفا

تقدیق ہو گئی کہ امبراہمی ذکیہ کے پاس گئی تھی اور اب اعظم کا کیا چھاسا کر واپس جا رہی ہے۔ اس کے جی میں آیا کہ آگے جا کر اس کی کار کو روکے اور اس کی پنائی شروع کر دے۔ یہ جمنجلائے ہوئے عزت وار آدی کا ارادہ تھا۔ جس پر وہ بھی عمل نہیں کر سکتا تھا۔ پھر یہ کہ امبر کی کوئی کمزوری اس کے ہاتھ میں نہیں رہی تھی۔ اب تو وانش مندی بھی تھی کہ اپنا گھر بچائے اور کسی طرح اپنی طرف سے ذکیہ کا دل صاف کرے۔

گھر جاکر ذکیہ سے نظریں ملائے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہیں سے فول پر پہلے بات کرے اس کا غصہ ٹھنڈا کرے پھر گھر جائے لیکن اس گلی کے ٹوٹے ہوئے ملی فون کے تار بتا رہے تھے کہ بیہ تدبیر کام نہیں آئے گی۔ سرک کنارے بانی تالاب کی صورت میں جمع ہو گیا تھا۔ کئی بچے بانی میں کھیل رہے تھے۔ بارش تھم گئی تھی لیکن گرجتے ہوئے بادل کمہ رہے تھے کہ پھر برسنے والے ہیں۔

اس نے پاس رکھ ہوئے بریف کیس کو کھول کر ایک لیٹر پیڈ اور قلم نکالا۔ پھر لکھنے لگا۔ "میری ذکیہ! میں جانتا ہوں' آج میرا بدنما روپ دیکھ کر تمہارا دل صدمات سے چُور ہو گا۔ امبر نے جو کیسٹ تمہیں سایا ہے' اس میں تم نے میری آواز سنی۔ میں نے اپنی زبان سے جو اعتراف کیا ہے۔ اب اس سے انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔

"میں نے کیسٹ میں درست کما ہے کہ پیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ بندھی رہنے اور ان سے محبت کرتے رہنے پر مجبور ہیں۔ تم بھی غصے میں مجھے چھوڑ کر میکے جاؤگی تو کتنے دنوں کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے اور جو پیدا ہونے والی اولاد ہے' اس کے لیے اور شوہرے وابستہ رہ کراپنی نیک نامی بحال رکھنے کے لیے تہیں واپس آناہی ہوگا۔

"میں سے سطور اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تم اسے پڑھ کردانش مندی سے غصہ تھوک دو۔ میں جھوٹا اور فریمی ہوں'کوئی بات نہیں۔ مگر تمہارا شوہر ہوں اور شوہر رہوں گا۔ میں آدھے گھنے بعد آؤں گا۔ تب تک دوستی کا موڈ بنالویا پکھ دنوں کے لیے میکے چلی جاؤ' فقط تمہارا اینا اعظم۔"

اس نے اس کاغذ کو تہہ کیا۔ ایک بچے کو بلا کراسے پانچ روپ دیے پھروہ تہہ کیا ہوا کاغذ اے دیتے ہوئے کہا۔ ''وہ جو سفید رنگ کے گیٹ والی کو تھی ہے۔ اس کے اندر جاؤ اور وہاں بیگم صاحبہ کو یہ خط دے دو۔''

> بچے نے کما۔ "میں آپ کے بیٹے بچو کو جانتا ہوں النذا اسے دے دوں گا۔" "بیوے کہنا سے کاغذ اپنی ای کو جا کر دے دے۔"

باہر آگیا۔ بھراحاطے کے اندر بھاگنے کے انداز میں چلتا ہوا گیٹ سے باہر جاکر نظروں سے او جھل ہو گیا۔

ساگر اپنے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھائے کو تھی کے مختلف حصوں سے گزر تا ہوا کچن میں آیا۔ اس نے لفافے کو گیس کے چولیے کے پاس رکھا۔ پھراسے ماچس کی ڈییا اٹھا کر ایک تیلی سے سلگایا۔ آپنج کو تیز کیا۔ شعلوں کو بھڑکایا اس کے بعد لفافہ کو کھول کر دیکھے بغیر اسے چولیے میں ڈال دیا۔

لفافے میں جنتی تصویریں تھیں' انہیں اس لیے نہیں دیکھا کہ اس کے زہن میں صرف ایک تصویر تھی۔ اس تھیں امبر کی بیہ اداشی کہ وہ دو پٹے سے منہ ڈھانپ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابا فوت ہو گیا۔ جبکہ وہ خود مرگئی تھی۔ ساگر کے پاس آگر نادانتگی میں این حیا کاماتم کر رہی تھی۔

جب کوئی بری شرم و حیا ہے اپنی حیا کی موت پر روئے تو اس کا مطلب ہے موت کے بعد بھی اس کے اندر کی حیا باقی ہے۔ ایک مرد کی ذہنی مردا گل یہ ہے کہ وہ اپنی عورت کو اس کی شرم سے بچان لے۔ پھر کوئی کاغذی لفافہ کھولنے کی ضرورت نہیں رہ حاتی۔

صبح ہی ہے بادل گھر کر آرہے تھے۔ آخر بارش ہونے گی۔اعظم کار ڈرائیو کرتا ہوا سوچ رہا تھا۔ اپنے گھرکسے جائے؟ ذکیہ سے سامنا کیسے کرے؟ امبر اب تک اسے وہ کیسٹ سنا چکی ہوگی۔ لوگ خوش فنمی کیسٹ سنا چکی ہوگی۔ لوگ خوش فنمی سے سوچتے ہیں کہ بیوی بچ خوش ہیں ہر طرح کاعیش و آرام ہے۔ باہر عیاشی کرتے رہیں گے تب بھی گھرانا خوشحال رہے گا۔ اگر بھی آگ لگے گی تو اپنے اعمال سے نہیں ' بلکہ امبر عیسی کوئی عورت گھر جلائے گی۔

اس نے اپنی کار کو تھی سے کافی فاصلے پر روک دی۔ ونڈ اسکرین کا وائیر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں سے دائیں حرکت کر رہا تھا اور شیشے پر پھلنے والے باتی کو صاف کرتا جا رہا تھا تاکہ ونڈ اسکرین پار' سامنے کا منظر صاف نظر آتا رہے۔ اب تک ذکیہ کے سامنے اس کا دامن صاف اور بے داغ تھا۔ وہ بیوی کی نظروں میں ایک مثالی شو ہر تھا۔ اب وہ خود کو بے داغ کیے ثابت کرے؟ کیا واقعی امبرنے ذکیہ کو اس کے خلاف بدگمان کر دیا ہو گا؟

تب اس نے دیکھا'جس گلی میں اس کی کوشمی تھی' اس گلی سے ایک کار آرہی تھی۔ جب وہ گلی سے نکل کر کشادہ سمڑک پر مڑنے گلی تو پچھلی سیٹ پر امبرواضح طور سے دکھائی دی۔ ڈرائیور بارش کی تیزی کے باعث کار دھیمی رفتار سے چلا رہا تھا۔ اس لیے

بچہ دوڑ تا ہوا جانے لگا۔ اعظم اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سفید گیٹ کے پاس پہنچ کررک کیا تھا۔ پھر ہاتھ ہلا کر کسی کو بلانے لگا۔ تھو ڈی در بعد ایک نھا سا ہاتھ گیٹ کی جالی سے باہر آیا۔ اعظم نے بہچان کیا وہ بیو ہی تھا۔ اس کو تھی میں اور کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ نٹھا سا الم خط لے کر چلا گیا۔

خط پنجانے والے بچے نے واپس آگر بتایا کہ اس نے وہ خط پو کو دے دیا ہے اور وہ اے لے کر این مال کے پاس گیا ہے۔ اعظم کار سے باہر آگر وقت گزارنے لگا۔ گھری د كيف لگال بعض او قات آ كسي جو كيه ويستى بين اور ذبن جو كيه سجمتا ب و ورست

اعظم نے آئھوں سے دیکھا کہ امبر کار میں موجود تھی اور اس گلی سے گزر کر آئی تھی لیکن اس نے کو تھی کے اندر جا کر ذکیہ سے ملاقات نہیں کی تھی۔ وہ بری کٹاکش میں وبال تك آئى تھى۔ يہلے تو بات برهانا نهيں چاہتى تھى۔ پھرسوچاكه اعظم سيدھى طرح وه لفافہ نہیں دے گا۔ ذکیہ اس سے وصول کرکے اسے جلا ڈالے گی۔

کیکن گلی میں پہنچ کر احساس ہوا کہ ذکیہ ماں بننے والی ہے۔ ایسے وقت اسے شوہر کی طرف سے کوئی وہنی صدمہ نہیں پنچنا چاہیے۔ یہ باتیں زیگی کے بعد بھی ذکیہ کے علم میں لائی جا عتی تھیں۔ ایا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ اعظم لفافے کے ذریعے امبر کو بدنام كرے گا۔ اعظم كى كمزورى بھى امبركے پاس تھى۔ دونوں ايك دوسرے كو نقصان سيس بنچا كت سے اور اس ليے امبر نے كو تھى كے سامنے سينچة بن ڈرائيور سے كما- "كارى

یوں وہ کیسٹ ذکیہ تک نہیں پہنچا تھا۔ بیوی نے اپنے شوہر کی زبان سے بدکار ہونے كا اعتراف نهيس سنا تقاله حالات تبھی احیانک ہی بدل جانبیں تو ظاہر ہونے والا جرم یا تمناہ چھپ جاتا ہے۔ اس کے بھی اعمال ذکیہ سے چھپ رہے تھے لیکن اس نے کیٹر پیڈ کے كاغذير قلم سے لكھ كراينے ليے كرها كھودا اور اس كرھے ميں كرنے كے ليے وہ خط ذكيه

اس نے آدھے کھنٹے کے بعد کار اسٹارٹ کی۔ اسے ڈرائیو کرتا ہوا گلی میں آیا۔ پھر ا بی کو تھی کے سامنے بہنچا۔ کار سے اتر کر گیٹ کو کھولا۔ اس کے بعد پھر کار میں بیٹھ کر اسے ڈرائیو کرتا ہوا بورچ میں آگیا۔ ایک طرف لان یائی کے حوض کی طرح بھرا ہوا تھا۔ اس نے کار سے اتر کر دیکھا۔ پو بانی میں کھیل رہا تھا۔ اس نے اُدھر دھیان نہیں دیا۔ کیونکہ سارا دھیان ذکبہ کی طرف تھا کہ اب اس سے سامنا ہونے والا تھا۔

وہ کو تھی کے اندر آیا۔ ذکیہ اینے مرے میں ایزی چیئریر نیم دراز تھی۔ پیٹ میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ وہال سے کھڑی کے باہر پیو کو پانی میں کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تکلیف برداشت کرنے کی کوشش میں اس کے چرے سے دکھ کے اثرات نمایاں تھے۔ اعظم نے اسے دیکھ کر سمجھا وہ ناراض ہے اور منہ چھیر کر آرام سے کری پر لیٹی ہوئی

ذكيه نے اسے ديکھا۔ ايسے ہى وقت بھردردكى لهرا تھى۔ اس كى صورت رونى سى ہو گئ- اعظم نے کما- "میں سمجھ رہا ہول کہ میری حرکتوں سے مجتمیں تکلیف پہنچ رہی

ذكيه نے اپنے بيٹ ير ہاتھ ركھ كر كها- "عورتيں اپنے تھيب ميں ايسے ہى د كھ درد

"اب مجھے طعنے نہ دو۔ تم نے کیسٹ میں میری بدکاریوں کا فسانہ ساہے۔ حمہیں جو صدمات پینچ رہے ہیں ان کا احساس مجھے ہے۔ مگر میں طعنے سننا شیں چاہتا۔ اس کیے پر چی لکھ کر بھیج دی تھی کہ جھکڑا نہ برمھاؤ۔ مجھے بدکار قبول نہ کر سکو تو چند روز کے لئے میکے

ذکیہ شدید جرانی سے اعظم کی باتیں من رہی تھی۔ دہ اس سے نظریں چراتے ہوئے کھڑی کے پاس چلا آیا تھا۔ باہر دیلھتے ہوئے کمہ رہا تھا۔ " مہیس مجھ پر برا ناز تھا لیکن میں بھی دو سرے شوہروں کی طرح وشیں بدل کر کھاتا ہوں۔ اس کی چند شرم ناک تصوریں میرے ہاتھ لگ گئی تھیں۔ میں ان تصاویر کے ذریعے اسے بلیک میل کر کے اس پر جبر کرنا عابتا تھا کیکن وہ تہمارے ما<sup>س چہت</sup>ے گئی اور وہ کیسٹ تم نے س کیا۔"

وہ پریشان ہو کر بولی۔ "آپ کی طبیعت تو تھیک ہے۔ آپ س کیسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میرے ماس کون آئی تھی؟ آپ کس پر جر کرنا چاہتے ہیں؟"

وہ اس کی طرف بلیث کر بولا۔ "میں امبر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ابھی تہمارے یاس

"میں آپ سے کمہ چکی ہوں کہ بھی اس کا نام میرے سامنے نہ لیا کریں۔ یہ آپ ہے کس نے کمہ دیا کہ وہ میرے پاس آئی تھی؟ آپ جانتے ہی کہ وہ آنا چاہے گی' ت بھی میں اسے گھر میں گھنے نہیں دوں گی۔"

وہ اینا سر سہلاتے ہوئے بولا۔ 'کمیا سے کمہ رہی ہو۔ وہ یمال نہیں آئی تھی؟ اس نے كُوفَى كيست نهين سنايا تها؟" 'دکیا آپ جاگتے میں خواب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے میں کے دیق ہوں' میں آپ کے خواب میں بھی امبر کا وجود برداشت نہیں کروں گی۔ اور یہ کیٹ کا کیا معاملہ ہے؟" بیہ واضح ہو گیا تھا کہ نہ امبر ادھر آئی ہے اور نہ بیوی نے وہ کیٹ سنا ہے لیکن وہ کانڈ تو پڑھا ہو گا۔ ذکیہ ایزی چیئرے اٹھ گئی۔ اس کے پاس آکر بولی۔ "مجھ سے پچھ نہ چھپائیں۔ اس کیٹ کے متعلق ہتائیں۔"

"مم.....من کیا بتاؤں۔ تمہیں تو سب پچھ لکھ کر بھیج دیا تھا۔ پڑھ لینے کے بعد 'یوچھنے کے لیے رہ گیا ہے۔؟''

ذکیہ نے اسے سوچتی ہوئی نظرول سے دیکھا پھر کما۔ "آپ نے جو لکھا سو لکھا۔ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں۔"

دو تم عورتوں کی میں عادت بڑی ہے۔ بات ختم نہیں کروگ اسے خواہ مخواہ طول دو گا۔ تھیک ہے۔ سننا چاہتی ہو تو سنو۔"

وہ سانے لگا کہ کتنے برسوں سے امبر پر نیت خراب تھی۔ پھر کس طرح اس کی ڈائری کا ایک ورق اور تصورین ہاتھ آگئیں۔ ان کے ذریعے اس نے امبر کو پھائسنا چاہا۔ امبر نے کمال چالاکی سے کیسٹ میں اس کی آواز ریکارڈ کر کے الٹا اسے پھائس لیا اور دھمکی دی کہ اس کی تصاویر واپس نہیں کرے گاتو وہ ذکیہ کو کیسٹ سنادے گی۔

ذکیہ نے اس کا تمام کیا چھا س کر کہا۔ "آپ کو ایسی حرکتیں کرتے شرم نہیں آئی....... مگر مجھے شرم آرہی ہے۔ میں ایک ہی چھت کے پنچے دغاباز شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکوں گ۔ ابھی ملکے جا رہی ہوں۔ پیوا چلو اندر آؤ۔ ہم تمہاری نانی کے گھر جاکر رہیں گے۔"

ا زدوا بی زندگی کا وہ مضبوط ستون جے اعتاد کہتے ہیں' وہ ٹوٹ گیا تھا۔ پیو جہاں پانی میں کھیل رہا تھا وہاں کاغذ کی ایک ناؤ تیر رہی تھی۔ اعظم نے چونک کر اس ناؤ کو دیکھا۔ وہ تیرتی ہوئی ڈگمگاتی ہوئی کھڑکی کے قریب آرہی تھی اور وہ اس کاغذ کی بنی ہوئی جس پر اس نے ایک گھٹٹا پہلے ذکیہ کو خط لکھا تھا۔

یپوٹے اسے ماں تک نہیں پہنچایا تھا۔ اس کی ناؤ بنا کرپانی میں کھیل رہا تھا۔ میہ الزام محض بچوں پر ہے۔ ورنہ کاغذ کی ناؤ بڑے چلاتے ہیں اور اب ڈوجتے ہیں کہ تب ڈوجتے ہیں۔